بسيم المصالي المتحالي بسلسلع ڔۿٳؖڔٳۺٳٳ؆ۅٳڶٵ<sup>ڴؿ</sup>ػٷڵٷڰؽٷۼٷٷڰٳڶٵٷ؞؞ ڝٷؿڿٳۻۼٳڟڴٳڲڮڛٳؿڴٵۼڽؿٷۼٷٳڶڟٷ؈ۥڵڂۥٚ ڝٷؿڿٳۻۼٳڟڴٳڲڮڛٳؿڴٵۼڽؿٷۼٷڛٳ منتب الماك المالي المالي المنظمة المنظ

بسماللهالركل لرجيم

أظهار حقيقت

بسلسلة

زخلافت ومملوكبيت) حلد دوم

مصنفه

مفكرً إسكام مولانا مُفتى محمّداً سيحاق صِدْفِي نَدُوكَى صدرُفتى جامعه مدنية العلى اورَكَ أبادكري سابق شِخ الحديث ويتمم العلم مُدوه للصور مصنف اسلام كاسياسي نظامٌ شائع كرده دارالمصنّقين اعظم كراره (مصارت)

<u>ملنه کابت</u> اسلامی کرنجات بالمقابل جامع سجد بزوری اون کراچیمه

#### مصنف : . . . . . . مولانامفتی محداسحاق صالقی نددی

تامشىر: ـــــــــــ امسلامى كتتب خانه

ماردوم :.\_\_\_ایک بزار

كتابت: \_\_\_\_ صغيراح درامبوري

قىمت : \_\_\_\_\_

مطبوعه دانچکشینلرسیسکراچی )

### بشم الذُ الرحمُن الرحثيم

## عرضِ مَا تشردُ طِيع سُرُ )

جماعت اسلامی کے بانی مودودی صاحب کی شہور متنادعہ اور منظامہ خمیسنہ کہآب "خلافت وطوکت "کے جاب ہی السر کے فضل وکرم سے ملکت اسلامیہ کے برطقے کی طرب سے جابات فکھے گئے ، ان ہی سے جکہآ بی شکل ہی شائع ہوئے ان کی تعداد ایک مروے کے مطابق ۵۲ ہے ۔ ان میں غایاں ترین کہا ہیں مندرجہ ذیل ہیں ۔

ا ـ جديد عمانة طبق كى طرف يدم واحد عاسى كى كمآب حقيقت خلاف وملوكيت ـ

۲ - جمعیة علیا، کی طرف سے علما دہند کے شاندار ماضی کے تولف مولانا محدومیاں کی کتاب شوا برگفتدس شائع کردہ مطامعہ مدینے کریم ہارک لاہور ۔

٣ \_ "منظيم المسنت كى طرف معيرولا فا نورالحسن يجارى كى كتاب عاد لا مزدفاع (١٦ حبله) -

س به مضانوی حلقة علماء کی طرف سے إعلاء الشّنن کے مُولف مولانا خلفار میرعثمانی کی کتاب براءِ ہ عثمان اور مفتی محد شفیع کے صاحبرادے مولانا تعلیم عثمانی کی کتاب حضرت معاور ہے۔

۵ - اہلی ریث علماء کی طرف سے ولا ما صلاح الدین پوسٹ کی کماب خلافت وملوکیت کی ترعی حیثیت .

۱- چھٹی کتاب بین جلدوں میں اظہار حقیقت ہے جست مفصل اور خلافت وملوکیت کے ایک ایک اعتراص کا مکمل جواب ہے بہیں کے ٹولف اولانا مفتی محمد اسحاق صدیقی ندوی

منديلوي سالق تشيخ الحديث ومهتم والالعلوم ندوره لكصنوبي -

الم المسنت حضرت مولا المفتى محداسحاق صريقى مدخلا العالى ك ذات گراى محمقات تعادف نهبي - بعض حضرات كركي عرب سدان كريمت قدين في مفكر اسلام كهنا اوركون التمروع كريا مي مكروخرت الم م المسنت كے نام كے ساتھ اس سے بہت ہيا ، علما برخلام العلوم كے ترجمان الم بہامہ نظام كانپور

میں برلفتب لکھا جا آرا ہے۔

علاده اذین و اسلامی کے پورے عالم سلام بیں جوجد ابری بی ان بری ہی آگیا تھا ابہت باندہ و باکستان بنے سے بل بی کی دود اری باکستان کے سلامی دستورکا خاکورت کرنے کی دود اری بین با نے علماء کے بردی کے ملاء کے بردی کے باق حفرات کی سروفیات یا بے توجی کے بین باغ علماء کے بردی کے باق حفرات کی سروفیات یا بے توجی کے بیش نظر جس مبلیل القد ترخصیت کے بردی کام کیا وہ حضرت بولانا صدیق کی دات گرا می کھی ۔ آنچ پیشکل ترین کام جس سے کمیٹل کے طریق کے بردی کے برائے ہوئی ۔ آنچ پیشکل ترین کام جس سے کمیٹر دکر دیا تھا جسے لویویں سیدھا ہے ادارے دا والمعتقین عظم کر طریقے مولانا عبدالما مید دریا با دی کے دریا جب کے مما تھ '' اسلام کا سیاسی نظام '' کے فام سے شالع کیا ۔ اب برموکہ الا داری کام دریا با دی کے دریا جب کے مما تھ '' اسلام کا سیاسی نظام '' کے فام سے شالع کیا ۔ اب برموکہ الا داری کر دیا ہے جامع بزری ٹاؤل کی مجلس و عورت و تھی نے دو گوئے کی نظر تانی کے بعد باکستان ہی جس شالع کردیا ہے۔ دریا با در دارا لمعتقین والے لڑیشن کا عکس بھی اگر دواکہ یوئی کراچی نے بشالع کر دیا ہے۔ اور دارا لمعتقین والے لڑیشن کا عکس بھی اگر دواکہ یوئی کراچی نے بشالع کر دیا ہے۔ اور دارا لمعتقین والے لڑیشن کا عکس بھی اگر دواکہ یوئی کراچی نے بشالع کر دیا ہے۔

کراتے ہوٹے مولانا بنوری مردم مدرسہ کے اسا تذہ ایس سے حق مولانا ٹ یلوی کا تذکرہ کرتے ہیں ۔ اورکس قدر فخر واحترام سے ملاحظہ ہو :

« سوال: مَن نيران مير دريا فت كياكه آئيج اس مدرسه سے جسے اگرا العلوم كہاجائے تومبالغون ہوگا ، إس وقت كيّنة تشذگائِ لم ميراب مجدد ہے ہيں ؟

مفتی مجرور: جمعیة علاداسلا کے قائدین دالفاغلام فوٹ ہراروی اور موالمائفی محدد فرمایا کرتیں ہے کہاں کمآب کا پاکستان میں سے پہلے م نے تعادث کرایا ہے۔ کمآب کا پاکستان میں سے پہلے م نے تعادث کرایا ہے۔

الكرا المراح المراح المراح المراجي المراجي المراجي المراح المراح

ے افلہاد حقیقت پہلے بھا ہے گئی کھی کھی کھی کھی کھی کھیں کے دولت کے کھھنڈی کی تھے ای دولہ ہیں پاکستان ایں جمعیڈ عاما ہسا ) قدا ہے مفتر واردسا کے ترجمان کہ ملاکم لاہورہی اسے قسط والٹ کے کرنا شروع کیا اور لیدیمی اسے تجدید کرمیا ٹیٹ کیا رائعی متعدد درارشائع کیا ۔ آطہادِحقیقت کی جلداوّل اورجلہ دوم توبہت وصہرانٹائع ہومی تھیں کہ سمال (۱۹۹۳ء) اسٹر کے ختل کا کا شے س کی تبسیری جلدیعی اسلامی کمتب خانہ ہوری ٹا اُون سے تبائع ہو گئی ہے۔

اظہار حقیقت کوعلاء کرام اور جدید تعلیم بالد خلفہ میں جو تبرل عام صاصل ہوا وہ آنے کل کے رفعی دوہ ماحول ہیں تہایت جرت انگیز اور النڈ کا کرم ہے۔

اصل کمآ کے مختلف ناٹروں کی طرف سے متعددا ڈلیٹنوں کے علاوہ کچھے صنا میں کا مجروع جبیہا کہ ہوں کیا گیا باکستان کی جمعیۃ علماء کی جانب سے متحدد پر سے ایمیت "کے عزان سے شی بادشا ٹرج ہوا۔

اس کے مطاورہ حضرت مصنف کی باقی کمیا ہیں یاان کی ہائیڈی کھی ٹی مندرج ذیل کما ہو ہی بہر ہائی ہو ہم کا کرسکتے ہی ا مولانا ابور کیان سیالکوٹی کی شخیم کمیاب سبائی فلننہ "جیسے حضرت مولانا عطاء الٹندشاہ بخاری کے

صاجراد مصفرت ولاناعطاء المحسن شاه صانب دارس باشم مهربان كارن ملمان سيضلع كيله وقيت ور ١٢٥

- ه حضرت ملانا مسترهی کے شاگر دمولانا تحقید کی سعید آبادی کی کتاب" اصل صقیقت" شالع کرده تحریک خمدام صحائم کراچی - قیمت ۱۰/۰
  - ه الى كتاب كاخلاصه اورعلما وكرام كفتوك تبت عام ٢/١
  - ه سعل شاه کی حقیقت " شائع کرده بالاکوط اکٹری کراچی قیمت عروا

# فهرست مضاين

| مسحر        | عنوان                                                   | فمبثرار  |
|-------------|---------------------------------------------------------|----------|
| 2           | پیش لفظ رجلدتاتی)                                       | Ĵ):      |
|             | امستدراك اعمروبن الحتق كى صحاببيت                       | ۴        |
|             | باب اوّل                                                |          |
| ۹.          | فشهراوت مئت متاعثمان رضى الشدعينة                       | ۳        |
|             | باب دوم                                                 |          |
| 12          | خلافت تركضوى                                            | m        |
| P (         | غيرجانبلا صحابية وحاشين                                 | ۵        |
| 44          | مضرت على سعام المونين عائشة فوادرايك كرده صحابي كالفلاف | 4        |
| <b>44</b>   | جگجل                                                    | <b>1</b> |
| <b>1</b> √4 | ام الموسين اوران كر نقاء كے مقاصد صنة                   | ٨        |
| rz          | مقصداقال باغيون كى سركوبى اور قاتلون كوسزا              | 9        |
| 4           | مقصدرف خلافت إسلاميه كعدقار وعظمت كوباتي كهنا           | ij.      |
| ۳۵          | مقصديوك أدستور إسلامي كى حفاظت                          | 1.1      |
| Lypi        | مقصدجهارم حضرت على مدر ومعاونت                          | 17       |

| صفحر  | مضمول                                                                                                                 | نبثور      |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 44    | أَبَيْنِ اللهُ اوراً مُ المُؤْمِينَ اوران كِيمتبعين كااقدام (فقاتلوا التي تبغي النج)                                  | <u>سرا</u> |
| 49    | بقرے کارمن کرنے کی وجہ                                                                                                | Im         |
| ۸۸    | بصرے کامعرکہ                                                                                                          | 10         |
| 90    | حضريت على كااقدام                                                                                                     | 14         |
| w :   | نتأريج                                                                                                                | ],4        |
| IJφ   | حضرت سعييكس العاص وحضرت مروائ                                                                                         | IA.        |
|       | بر مود و دی صاحب کابهتان                                                                                              |            |
| 150   | حضريت طلحه رصى التدعني كالنهادت اور حضرت مروات بهراتهام                                                               | 19         |
| 101   | قرائن كارتوشي مين مرواك برامتهام كاحقيقت                                                                              | ĸ          |
| ۵۷    | حقیق <i>ت واقع</i> ہ                                                                                                  | Ħ          |
| 09    | سِسُانی اور" خبهادت "                                                                                                 | 11         |
| 4-    | جنگ جبل کے رومشن پہلو                                                                                                 | P.P        |
| 70    | مورخين اسلام برتبرصره                                                                                                 | 14         |
| 140   | حفرت طلحه و ربير محصران جنگ سے بهط جانے كا قصر                                                                        | 10         |
| : • . | بابسوم                                                                                                                |            |
| 140   | حضرت على اورحضرت معاويه رضى التدعنهما كااختلات                                                                        | 79         |
| 19    | حضرت على رضى الشرعنية كاموقف                                                                                          | Pζ         |
| 190   | هنگر معزولی کااصل سبب<br>سب                                                                                           | 44         |
| 91    | مضرت علی کی اپنے اقارب کی تقرری (حامثیہ)                                                                              | 49         |
| ۲۰۲   | فرنقین کی آدریش کے لئے سیامیکی رانشہ دوانیاں                                                                          | ۳۰         |
| ۲-۲   | یہلی تدبیر ( ذلفتین میں اشتعال محیلانے کے لئے افواہی مروپیگناؤہ)                                                      | اس         |
| FFF   | دومری تدبیر (حضرت علی کو قاتل عثمان مشهودکرزما)<br>دومری تدبیر (حضرت علی کو قاتل عثمان مشهودکرزما)                    | ٣٢         |
| rro   | تیسری تدبیر (فرنفین می مصالحت کرناکا) بنانے کی کھر لوپر کوشش<br>ورو ای م                                              | رس         |
| 479   | فیصلهٔ کن جنگ<br>فعما کرکی تنفق میرون کار میرون با در این این این در در دارد.                                         |            |
| 141   | نیسلگن تنفیحات ( فئته باغیکرن ہے؟ غیرجانیدارصحائیہ کاطرزعمل )<br>اصل قاتل دارتاد مداور عومی قدروای روالا اور مدارستان | ro         |
| 101   | اصل قاتل (ارتشادمعاوئة ومحدثين ابن بطال ومهلب وغيره)                                                                  | <u> </u>   |

| صفخ            | مضمون                                                                 | نبثار             |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|
| ran            | جنہ واوّل (حضرت معاویج حضرت عارا کے قاتل ہیں تھے یس کی ہلی دلیل )     | 12                |
| 441            | تمرح فقه اكبريس رافضي كاتب كي تقرارت رحاب ،                           | ۳A                |
| 444            | رومری دلسیل رحضرت عمروین العاص کا واقعه)                              | ٣9                |
| 744            | تیسری دلیل رطبری کی روایت ، تام شامیول کا انکار)                      | ١٨,               |
| P72            | I N 70                                                                | ķί                |
| 14             | جزوروم –اصل قاتل سبائي بي                                             | 44                |
| 449            | سببية تنل حضرت معارضي كوبدنا مكرناا وران كالشكريس التشار بحصلا ما مقا | سابها             |
| TAP            | ووسراج اب حدیث کاصیمی مفہوم رابن بطال وغیرہ کی تا شید)                | m                 |
| 797            | تيسراج اب                                                             | ra                |
| 794            |                                                                       | 14                |
| ۳.,            | تَلْكِيرِنِتِ الْجُ                                                   | 14                |
| ۳.,            | _                                                                     |                   |
| 711            |                                                                       | di 11 i i i i i i |
| بهاس           |                                                                       | N (               |
| 1              | اقبل ربیزوں برقرآن اعظامے کا افسانہ موضوع ہے)                         | ره                |
| <b>%</b>       | ووم                                                                   | - "               |
| rr             |                                                                       | ۵۳                |
| 10             | 201111111111111111111111111111111111111                               | DI                |
| 100            | معین کے درسیان لفت کو اور کس کامیجہ<br>حقہ جہ سات                     | 00                |
| 10             |                                                                       | 04                |
| 174            | 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                               | 02                |
| 12             |                                                                       | 00                |
| رس ا           | 10-1 10-                                                              | W. W.             |
| 77             | 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -                               | 41                |
| μ <sub>0</sub> | 12-13                                                                 | 47                |
| 79             | 10 10 -10                                                             | ۳,۳               |

| صفخ         | مضمول                                         | غيثمار            |
|-------------|-----------------------------------------------|-------------------|
| ٣٩٧         | اعتراف خطا كإانسان                            | 46                |
| ٩٩٩         | احجاب صفين                                    | 40                |
| ٥٣          | حضرت على كاانتحاب اورحضرت معاريش              | 44                |
| ااين        | حضرت معادمتي كامطالبه                         | 42                |
| ۲۱۲         | حطابت بحائے استدلال                           | 44                |
| 444         | مَدْسِبِ الْمُستَّت كَيْسائي مِينَ اه جُرِينَ | 49                |
| 440         | اصحاب صفين برلجاوت كاغلط الزام                | ۷٠                |
| PY4         | بے بنیاد بات (اصحاب میں کرماعی کہتا)          | 41                |
| ٣٣          | بيعت سے انكار كامطلب                          | 27                |
| 640         | تغرقه لبسندى كأغلط الزام                      | ۳)                |
|             | بابجہارم                                      |                   |
| Mr.         | شكوره مشاج إسصحانين كم بارسعم مكك المستنت     | <pr< td=""></pr<> |
| 20          | يه- لمامسيلك                                  | ۵,                |
| البالبال    | دوسرامسلک.                                    | 24                |
| <b>የ</b> ዮል | تنيسرا ميلك                                   | 42                |
| <b>160</b>  | چوتھامسلک                                     | <b>4</b>          |
|             | ضميرا)                                        |                   |
| 44          | الوصيفه بخدين خربيطبري زمورخ ومقنس كامذبب     | ۷9                |
| 49          | نبوت مز مد<br>نبوت مز مد                      | A-                |
| 12m         | دو ابن جرمیر مالک ؟                           | A)                |
| KKY         | نام کے بارے میں احتلات                        | ۸۲                |
| 4           | ائمه واكابرعلماء كاطبري يعيداعراض             | 15                |
|             | ضمير (١٠)                                     |                   |
| ويم         | حوائب کی کہائی                                | AP                |

#### بسعرا وللحال وسن السرحت وا

#### ىدىن جەيىل لىفظ دىجىلە انى)

الحدد لله الحق المبين والصلواة والسلام عَلَىٰ خَدَامُ البيدين وسلام عَلَىٰ خَدَامُ البيدين وسكر مِسَلِين محدوث لل اصعاب والواجد و و دربت

وعكى من تبعدالى ليوم السدين

اکتابعدد و الد تعدال کامشکرے کہ انہارحقیقت جلد انی مجی طباعت کے مرحلے ہیں بہونج گئی۔ بعض اگر برموانع کی وجہ سے اس کی الیف میں تاخیر موئی اس کے بدر طباعت میں تاخیر کے اسکباب بھی ہیدا موستے درہے ۔ بہانچر میرے سنے بھی جو جلدا قراد دکھنے میرے سنے بھی جو جلدا قراد دکھنے میرے سنے بھی جو جلدا قراد دکھنے کے بعداس کے منتظر تھے ۔ اور زبانی یا خطوط کے ذرایعہ جلاتانی کی اشاعت کے بعداس کے منتظر تھے ۔ اور زبانی یا خطوط کے ذرایعہ جلاتانی کی اشاعت کا تعافیا کر رہے تھے ۔ ان سب خصرات سے معدرت خواہ جول ۔ اسباب کا تعافیا کی تفایل ہے کہ اس کا انتظامی کے مددنیا کا تی ہے کہ اس کا کی تعدید کرت مقدر سی تھا۔

جلدا ول گی طرح جلد انی سے مباحث میں سمی صرف جواب و بنامیش نظر نہیں۔ بکر شخفیق حق ا ورا ظہار حقیقت مجی مقصود سے ۔ ناظرین مباحث کا مطالعہ فراکرخودا ندازہ فر اکیس سے ۔

المله تعالى شائدة اس كتاب كوزوليد برايت اورمير س لي ومياير مجات

ر آخرت وسعادت وادین بنادین رومین -

یہ جلد مشاجرات صحابہ کے بارے میں مسلک المسنت کی توضیح رجتہ موگئی، بقیہ مباحث کے لئے نا طرین کوجلہ الشکا استظارکر نا پڑسے گا۔ میری سیشش یہ ہے کہ وہ بھی بہت جلہ منظرعام پر آجا ہے۔

محب محرّم مولدًا مفتى احمد الرحمن صاحب ( يرت فيونهم كاشكر گزاد بول كر المغول سف جلدُثا في كل طباعيت واشاعيت كي كفالت فرافي اور اس سكيد لك زرٍ كثيره مرف فرايا . فيجود « اعتله عناه عن شاشوالمسيان عيدولي وادر

## استدلاك

اظهار حقیقت جلدا ول میں میں سے عمروین الحمق کی و فات سے مارے مين ا ختلات دوايات كا بذكره مجواله لسعال الميزان كياست. يرحوال غلط سي. بر روايتين لساك مين لميس بميك تهذيب التهذيب مي فكوديين ويلب ملاخط فرہا تی جائیں . معلوم نہیں یہ غلطی کیسے موتھی۔ آکیہ مدت سے بعداس کا احساس موا منگزگنا ب طبیع موکرخاصی تعدا دبین پی کاچیخ سخی . اصلاح کی کوئی صور نرخی . مزیریه کسی نے عمروبین الحمق کومحانی شجھ کران سے نام سے ساتھ رضی لند عنهٔ لکھا تھا۔کیونگ کست رجال ہیں ان کا شمارصحابہ میں کیا گیا سے مگران کا کڑا ر ان کی محاببت کی نشا دری کرنے سے سجاسے اس سے خلا متاشہا دت دے ر ما ہے بہرا ام احمد من هنبل رحماً تلدي ايتول سي مبيت وزني ہے كرحضرت عثماليًّا موتسر کرست والول میں کو تی صحابی شھا۔ ا مام موصوف کا زمانہ اس شہا دیت کبری شکے زیا نہ سے مہت تر بیب سیے۔اس سے ساتھ ان سے علم کی وسعت وفرا واتی ہر نظركرن بي توان كاتول بعد كے حيله علما بررجال سے قول بير بھارى معلوم موآ ہے۔ اس سلے میری راستے میں رہ جا ل نہ تھے رجن حفزات نے انحفیں صحاب میں مشمارکیا ہے۔ ان سے اس بارے میں تسامح ہوا ہے ۔ فقط

احقسر محداسحاق صديقي عفاالشوية

# بائ اول بالقالع الرجيا

## شهادت سيرناغمان رضى التدعث

" دو مرام صله " کاعنوان قائم کرکے مود ودی صاحب نے مکتید احفرت خوان اوی التورین رضی الند عن گی شہا دت کا تذکرہ کیا ہے اور نظام محومت کو نظام موکویت یک بہتے ہیں جو راس سطے کرنا بڑا داس کا دومرا مرحلوامی شہا دست کرنی موکویت یک بہتے ہیں جو راس سطے کرنا بڑا داس کا دومرا مرحلوامی شہا دست کرنی کو قرار دیا ہے ، امخوں نے اس حاویق فاجعہ کر وہ ایمییت آونہیں دی جو از روسے عدیث بنوی صلی الله علیہ کے اس حقیقة حاصل ہے ۔ تاہم اس پر رہنی واضوی کے اطہار ہیں وہ بھی کئی سے بیچے نہیں دہنا چاہا ہے ۔ اہم اس موقع برجی بنوا میداورت بنا اطہار ہیں وہ بھی کئی سے بیچے نہیں دہنا چاہا ہے ، اس طاہر کرنے برجیور ومضوع بولئے خورت عثمان رضی الله عند سے جوکد انھیں ہے ، اسے طاہر کرنے پر بجبور ومضوع بھانے میں ، اسے طاہر کرنے پر بجبور ومضوع بھانے ہیں ، موقع برائی الاحظ ہو۔

قالمین عثمان رضی الله عند کے ظام کے سلط میں مکھتے ایس کرانفیس تشدہ کی راہ اختیار کرسنے تحد بجائے اکا ہر مہا جرین والفعار کوزیج میں قوال کرا صلاے گی کوشسش کرناچا ہے تھی ، اسی فریل میں تحریر فرماتے ہیں ؛

> " چنانچه اس سیسے میں حفرت علی خنی اللّه عندُ سے کوسٹسٹل پٹری بھی لروی بھی اورحفزت عثما ل نے اصلاح کا وغدہ بھی کر لیا متعالیہ

يله بحوالطري ص ١١١٠ في ١٠٠ البداية والنهاية ١٠ ع

محمویا واقعی باغیوں اورمفسدول کا الزام صیحے تھا۔ جب ہی توصفرت خمان مینی المشدعذ نے السلامی کا وعدہ فرایا تھا۔ یہی وہ بات ہے ، بسے کہنے کے سلنے موہ وہ میں اللہ عذ کے سلنے موہ وہ میں تحریر صاحب نے کئی سطری حقرت مثنان رضی اللہ عذبی شہا و ست برا ظہا دِ افسوس لمیں تحریر کی اللہ ، باس طنز آمیز مرشنے کو وکھے کے ۔ نیز سے آر بار آب ترب سے کی اللہ ، باس طنز آمیز مرشنے کو وکھے کے ۔ نیز سے میں ویول کے ۔ اوا میری الاش بر من وصا کہتے رونول ہے ۔ اوا میری الاس بر من وصا کہتے رونول ہے ۔ اور میری الاس بر من وصا کہتے رونول ہے ۔ اور میری الاس بر من وصا کہتے رونول ہے ۔ اور میری الاس بر من وصا کہتے رونول ہے ۔ اور میری الاس بر من وصا کہتے رونول ہے ۔ اور میری الاس بر من وصا کہتے رونول ہے ۔ اور میری الاس بر من وصا کہتے رونول ہے ۔ اور میری الاس بر من وصا کہتے کہ ویول ہے ۔ اور میری الاس بر من وصا کہتے کے دونول ہے ۔ اور میری الاس بر من وصا کہتے کے دونول ہے ۔ اور میری الاس بر میں کو میں کا کہ ہے ۔ اور میری الاس بر میں کا میں کے دونول ہے ۔ اور میری الاس بر میں کا کہتے کہ اور میں کا کہتے کے دونول ہے ۔ اور میری الاس بر میں کا کہتے کا میں کے دونول ہے ۔ اور میری الاس بر میں کا کہتے کہتے کہ کا کہتے کے دونول ہے ۔ اور میری الاس بر میں کے دونول ہے ۔ اور میری الاس بر میں کے دونول ہے ۔ اور میری الاس بر میں کے دونول ہے ۔ اور میری الاس بر میں کے دونول ہے ۔ اور میری الاس بر میں کی کھٹے کی کرنے کے دونول ہے ۔ اور میری الاس بر میں کے دونول ہے ۔ اور میری الاس بر میں کی کھٹے کی کرنے کے دونول ہے ۔ اور میری الاس بر میں کے دونول ہے ۔ اور میری الاس بر میں کے دونول ہے ۔ اور میری الاس بر میں کے دونول ہے ۔ اور میری الاس بر میں کے دونول ہے ۔ اور میری الاس بر میں کے دونول ہے ۔ اور میری الاس بر میں کے دونول ہے ۔ اور میری الاس بر میں کے دونول ہے ۔ اور میری الاس بر میں کے دونول ہے ۔ اور میری کے دونول ہے ۔ او

ر کرکی این ان سے بعض کا مذکر دکار دیگاا کو بعض السی ایس سے بعض کا مذکر سے سے بعض السی ایس ایس سے کہ دو مہت بیس سے کہ دو مہت کے مقالاً ان مقالاً ا

اموى أكثيرة منهاسا قد نقد منها ما اعرضت عن ذكرة كراهية منى بشناعته ومنهاما ذكر ان عبد الله بن جعع عدث ا

. . .

گویا خودطبری بھی اس سلسلے میں واقدی کی دوایتوں پرلپر را عمادنہیں رکھتے (ادربیعن روایتوں کور دکر دہنے پرچجیور ہیں اگرچپہ وہ صاحب صاحب ہے۔ عمّا دی کا انظہار نہیں کرستے ۔

سندسے تبلغ نفا درایت کے اعتبارسے بھی یہ روایت ایکل موضوع ، من گھڑت ا در مرا ایکذب و در درخ معلوم موتی ہے سوال یہ ہے کہ وہ کونسا نسا و تقا، جس کی اصلاح کا وعدہ خلیفہ المسلمین کرتے ، " وعدس "کی بریکایت بڑا یا نغوا در ہے اصل ہے ۔

علے مومری قابل نظر بات یہ ہے کہ اس روابت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عرف بن العاص رضى التُدعن سببائي مفسدول سيمكِّل نهيب ، توبعض الزامول كويجيح شجصة عقرا ورجب أكفول نے اس كا اظها ركيا توحفرت عثمان دهى اللَّدعذ سنے ٹاگواری ظامرفرائی اس ومہ سے وہ حفرت عثمان دھنی التدعنہ کے سخست جخا لعث بہو گئے ا ورفلسطین چلے گئے ۔ بہی ٹہیں بلک<sup>ا</sup> انفول نے موصوت کے خلات کھ کے بیرو بیگنڈا بھی شروع کرندیا ۔ا ن کی مخالفت کا بہ عالم بھاکہ اپنے قفرین بيني بوك حفرت عمان رصى التدعد كم مثل كى خبركا انتظار كررسه عق الكن جو تخفی شہاد ت نتمان کے بعد حفرت عمر وہن العاص <sup>س</sup>ے طرز عمل برنظر كرك كا. وه بقينًا إس قصف كوسرا بإكذب ودروغ سمح كالمعفرت عثمان " کا قنعاص کینے کے لئے جس طرح اسخوں نے حضرت معا دینے کے نتا زبشا مزجد جہر ک ا در دواوں حصرات کے تعلقات حیں قدر خوشگوار دسے، ان پرنظر کرنے کے بعد كونى محجداراً ومي الهمين حضرت عنمان كامخالف نهين كهرسكنا ، أنفيين سيرنا وكالنوري کا مخالف کہنا ، ان میربیجان وا فر ارست اور بہ روایت وا قدی ایا ورکسی سیاتی . كذّاب كى ومبى اخرّاع ، مزيد ميكرحضرت معا ويدرصى اللّه عنه جوحفرت عُمّان يَمْ

کا قصاص کینے سکے سے گھڑے ہوئے اور نما الفین سے یا اصفرت کا اُن کے است راست سمجیا، است سخیا اُن کو اپنا دست راست سمجیا، استون کا ایک سنتے ، ایکولسنے ہمین رحفرت عروبن العائن کو اپنا دست راست سمجیا، کس تدرجیرت الگیز بات ہے کہ وہ حفرت عثم ان رضی اللہ عذاکے منالف مجی ہوں اور حفرت معاویہ رضی اللہ عذاکے دوست مجی ہوئی اور حفرت معاویہ رضی الله عند ہے ہوئی الله جب ایسی کھیے تواس منافط بیائی نظا ہر ہمونے سمے بعد ہمی اگرکوئی شخص اس روایت کو سیجھ سمجھے تواس کے طرز عمل کو اُنگ جیرت الگیز کی فہمی یا ہائے دھری کے مواا در کیا کہا جاسکتا

عظہ اس روامیت کے موضوع اورجعلی ہونے کا تیسرا قریزیہ سے کہ طری ہیں اس موقعہ برربعی مع حرکے احوال میں) سیٹ بن عرکی روایت نذکورے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب عثمان دھنی اللہ عنہ سنے ان سیائی مفیدوں ا دراً ن کی فسافہ انگیز تخریب کے شعلق مشورہ کیا توحفرت عمر و بن العاص کے یہ مبشورہ دیا کہ ان سے ساتھ سخنی ہم آل جا سے اور اُ کھوں نے حضرت عثمان کی لزم یلیی سے اختلات کیا۔اس سے صاف ظاہرہے کہ وہ ان مفسدوں اور بلوائیوں کی شکا پیتوں کو با ایکل غلط سیجھتے ستھے، وافاری کی زیربحث ر وایت اس کے باکھل خلاف سے ، اس تعارض کو دورکرسنے کی ووہی صوریں ہوشکتی ہیں بہلی صورت جیج کیہ اور دومری شکل یہ سے کہ " اخاتعارضا نسا قطا" کے اصول پرعمل کرکے دونوں کو ساقط الاعتبار قرار دیا جائے. دومری صورت میں مودودی صاحب کا مدعاً عنقاً ہوجا آسے، اس ملے کہ جب روایت ہی سرے سے سا قبط الاغنبا رہوتو وعدہ وغیرہ کیسے تابت ہوگا الرجیج کی صورت میں سوال ہے ببيرار موتا ہے كاس روايت كوكيوں شرجيح وي جاستے ، سيف كى روايت كوكيو سام ترجیح دی چاہتے ؟ مودودی صاحب کی عدا دیت صحابہ ملاحظ ہوگرا بخوں نے میٹ

کی روایت کوننظرا المارُفرایا ۱ وروا قدی کی اس د وایت کا گذکره فرایا ۱ سرف اس سلنے که اس حجوثی ۱ ورمن گھڑ ہت روابیت سے حندیت غمّان دھایت عروین اساس مُواللّه عنها برا حتراض کا موقع ملّیا سے کہا فوب ٹٹا ن تحقیق ہنے۔

پہرادم ، ریک اس روابت کے ابرائی حصے سے معلوم ہڑا ہے کہ جہ حفرت علی رضی اللہ علی سے مجانے سے ہوائی چھلے گئے توحفرت عثمان رضی اللہ علی سے مسجد اس جا کرخطبہ ویا اور اس بین یہ ظاہر فرایا کہ بلوائیوں کے وعوے باطل اور خلط تھے، اس کے وہ اپنے گھروں کو والیں چلے گئے ، کسی '، است یا وعدہ اصلاح کا اس بین کوئی "ڈکرونہیں کے دوری کو والیں چلے گئے ، کسی '، است یا وعدہ اصلاح کا اس بین کوئی "ڈکرونہیں ہے اور منفرت کے میں وسفی حصتے سے معلوم ہوتا ہے کہ بلوائیوں کے چلے جانے اور منفرت کا میں اپنی فلطیوں کے اور اس بین اپنی فلطیوں کا قرارا وران سے توریکا افلار کیا ، نیز وعدہ اصلاح فرایا۔ یہ گھلا ہواا خلائی کا قرارا وران سے توریکا افلار کیا ، نیز وعدہ اصلاح فرایا۔ یہ گھلا ہواا خلائی بیان ہے جو دا وی کی غلط ہما نی کی کھی ہوئی دییل اور روایت سے میں گھرٹ ہوئے کی روشن بریان ہے ۔

بنجم پر روایت کے جنگی ا درموضوع ہونے کا پانچوان قریز بھی ملاحظہ ہو:۔
اس کا ابتدائی حقد بنا تاہے کہ ہو ایوں کے جلے جائے اور حفرت علیٰ سے وعدہ اصلاحا کرنے کے بعد فلیغۃ المسللین ایک ون کرر اینے مکان سے باہر نہیں سکلے اصلاحا کرنے کے بعد فلیغۃ المسللین ایک ون کرر اپنے مکان سے باہر نہیں سکلے ورم سے دن حفرت مروان نے انھیں آبادہ کیا کہ وہ اپنے وعد سے پھر جائیں اور کرائیں کہ بلوائی جھوٹے تا بت ہوئے اس سے دائیں اور کرائیں کہ بلوائی جھوٹے تا بت ہوئے اس سے دائیں اور کرائیں کہ بلوائی جھوٹے تا بت ہوئے اس سے دائیں ان کے دائیں ان کے این شخصاری بعد والیت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت مروانیت میں معلوم ہوتا ہے کہ حضرت مروانیت میں انھوں نے انھا رکوب کیا تھا۔ بہھی کھی ان سے ایک اس سے دوائی دائیں واضح ولیل سے داخلا من بیان سے جوالی اورکی واضح ولیل سے کرد والیت میں ایک نے۔ وورد ی

ا در حضرت عثمانًا ا ورحضرت مروانٌ بميرا فترار وبهتما ن سبع .

مشتش بدر کرکمت ارک بی خرکرت ا در نود و دی صاحب نے در تربید و کا بر سے سے در تربید و کا بر سے صنعی اور تھا کیا ہے کہ حفرت ملی دخی انڈ عنڈ سے ال سے ایک ایک ایٹر عن انڈ عنڈ سے ال سے ایک ایک ایک ایک اخراب و سے کر حفرت عثمان رحتی اللہ عز کی پر المراش صاف کی ۔ موال یہ ہے کہ اگراعتر اضات میچے سقے تو اپوز لیش کیسے صاف کردی باکیا باطل کی حمایت کی جا یا تھا بیا تی سے کام لیا جا وراگر خلط تھے تواصل ہے کی باطل کی حمایت کی جعلی اور سرا با اور ایک خلی اور سرا با کا کرشش اور و در سے کے کہا معنی آاس سے بھی اس دوایت کا جعلی اور سرا با

ہمفتم ،۔ان سب قرائن سے قطع ننظراس دوایت کے موضوع اور یاطل ہونے پر موقسرنبول کا ایک قریبزی سے کہ اس میں جوتصوبیرسٹید نا حفرت عثمان رضی آ عن کی بیش کی گئی ہے ، وہ کسی ایسے شخص کے نز دیکے میجیج نہیں ہوسکتی جونی کرمصلی الكدعليرونمكى نبوة ورسالت يرتجت إيبان دكحتابوه الدرانخصورصلى الكذعليدونكم کی شان ترجیت وَنزکر بر است جی معنی بس اعتاد بو \_\_\_\_\_ مختمرًا نباصی اب سائیوں، نیز واقدی وغیرہ ان کے پانچوں کا لمسفے اس قسم کی روایتوں سے حذبت عَمَّان شِی اللّٰدِعنَ کوم ِطرح خلافت کے ہے۔ اس موڈوں ٹابت کرنے ٹیومفسدول کے جرائم کو تا بدا مکان ایکا کرنے کی گھشش کی ہے۔ اس روابت کرفروع سے آخر یک ویکھ جا ہتے ، اگرا سے میح تمسلم کرہاجائے تو اس کے معنے یہ ہن کہ حا واللہ حعزت عثمان دفنى الشدعة أسبت عاك كيسبك جاحابت كرست مقف وه وعده خلاف ا ور دیجبد سنتے ، خلافت کی المبیت اُن میں معقود بھی اور وہ حضریت مردّان وغیرہ کے ایکنوں میں امنا واللہ کھلونا ہے ہوئے تھے کہ اینا ڈیا الله مین هذا الله خوا ملته آاس سنسط پی سنسیا تیوں نے ایک خطاکا افسا دیجی گھڑ ا ہے ۔ کیا بی کاخلاص پرسائٹ کی جیائے

کیا کوئی صنی اسلمان اِن ٹرا اِک کرب و دروغ با توں کوٹسیلم کرسکتا ہے ا در کیا کوئی ایسانتخص «جو قرآن مجیدا ورا حاویثِ بنوگ پین سبید تا حفزت عثما ت کرم انڈروجیۂ کے فضائل ومنا قب ، نسانِ نبوت سے ان کی خلافتِ دامشدہ کی

ان بوائیوں بیں سے ما مکر اشترا ودیجیم بن جبلہ دونؤں مدینے ہیں رہ گئے (واکین نہیں گئے )

وف د تخلف مهامن النسّاس الاشتروسکیم بن جبله دطری ۳۰ ص ۱۳۰۵ متزکره شها دن عثمان دین امدین

یہ سب کارروائی اسمیں دولوں برباطن فقد اپر وازمنا فقوں کی تفی حطرت فیمان فق الله عند سنداس کا بھی جواب دیا کہ فلام میری حرضی کے فعلات بھاک گیا ہے ،خطا ور مہرا المحل جعل ہیں ، ان کے اس جواب کے بعد کوئی گیا آت اس اضاف کے میجو سیجھنے کی نہیں رہ جاتی ۔ مشاف یا رقی کے کیا دول کے بعد کوئی گیا آت اس اضاف کے میجو سیجھنے کی نہیں رہ جاتی ۔ مشاف یا رقی کے کیا دول کے بعد فعل ان کی ما لینا ، اون شریط اینا ، جعلی خط و مہرتیا رکولینا کوئی مشاکل کام مذمخ ، علی مشاکل کام مذمخ ، ان باغیول نے جو اور اپنے بروتوں مشاکل کام مذمخ ، ان باغیول نے جو اور اپنے بروتوں مشاکل کام مذمخ ، ان باغیول نے جس طرح اپنے بروتوں مشاکل کام مذمخ ، ان باغیول نے جس طرح اپنے بروتوں مشاکل کام مذمخ ، ان باغیول نے جس طرح اپنے بروتوں مشاکل کام مذمخ ، ان باغیول نے جس طرح اپنے بروتوں مشاکل کام مذمخ ، ان باغیول نے جس طرح اپنے بروتوں مشاکل کام مذمخ ، ان باغیول نے جس طرح اپنے بروتوں مشاکل کام مذمخ ، ان باغیول نے جس طرح اپنے بروتوں کے بروتوں کام کام کی کھی گئے ہوئے ۔ ان باغیول نے جس طرح اپنے بروتوں کے بروتوں کی بروتوں کے بروتوں کے بروتوں کے بروتوں کے بروتوں کے بروتوں کی بروتوں کے بروتوں کی بروتوں کی بروتوں کی بروتوں کے بروتوں کی بر

پیشین گوئی ا وراس کا عندا نشر وعد الرسول ایسندیده ایونا با تا بود ا ن کے مشان ایے

پست کیر کمیر کا ا دئی تصور بھی کرسکتا ہے کیے نہیں بلکہ کوئی سمجھ ارا ورمنصف آلی

انسان جوت ڈاؤی النورین کے صلات نہ گئی سے واقف ہو، خواہ وہ فیر شملم بی

کیوں نہ ہو، اس میں ورج سکے متعلق اس قسم کی نہیں اور نغو با توں کو با ورنہ بی

کرسکتا ، مندرجہ بالا ولائل واشحہ کی روشنی ہیں یہ حقیقت باسکل عیاں ہوجاتی ہے

کرشکتا ، مندرجہ بالا ولائل واشحہ کی روشنی ہیں بہ حقیقت باسکل عیاں ہوجاتی ہے

مرالیا کہ ب و درون است کا اوراس قسم کی سب تاریخی روانتیں محض جعلی اے اصل،

مرالیا کہ ب و درون اور اور اور کی کھرات ہیں ، جوشہا نیوں نے حضرت عثمان کھی اللہ

عدد اور ان سکے عمال صحاب نیز خاندان بنوا میں کو ہدنام کرنے کے لئے گھرای ہیں ۔

دوایت و و دا یت کی کسوٹی پر ہر کھنے سے بعد کوئی مجہدار اورمنصف درائے شخص انھیں

دوایت و د دا یت کی کسوٹی پر ہر کھنے سے بعد کوئی مجہدار اورمنصف درائے شخص انھیں

تول نہیں کرسکتا ۔

افسوس ہے کہ مودودی صاحب کا مرا پتحقیق اسی سے کی ہے اصل روائیس ہیں ، نمین انھیں اصرار ہے کہ انکونز ور قبول کر لیا جائے ۔ خواہ توان وحدیث سے صحابہ کوائم کی باکیزہ میرت مقدسہ کی جوباکیزگ و بلندی ثابت ہور ہی ہے ، اس پرحرت بی کیوں انراجائے اور توانز سے جوان کے باکیزہ اخلاق اوراعلی کا داسے تابت ہیں 'انھیں مشکوک ہی کیوں نہ قوار وینا پڑے ، ان کے نزویک کمی صحابی کے وامن تقدیں کو داغرار مجھ بینا تو بھائز سے ، مگر واقری ، شیعت ، تھا برجعنی وغیرہ کرا ہوں کی طاف

میس طرح اس گر از سے جینام گا از سے جینام گا اور فریب نوردہ میں ہے ہے۔ اصرار کہ بینا ہوگا اور فریب نوردہ ساتھیوں کومطین کرنے کے لئے حضرات علی ہی طابع ہم زہرہ خوردہ ساتھیوں کومطین کرنے کے لئے حضرات علی ہی طابع ہم زہرہ خوردہ کی طرف سے جعلی خطوط لکھے ، جن کا حضرات کہ کورٹ نے بعد کو انتخار کیا ، اسی طرح پرخطام بھی بالمحل حبل کے طرف سے جعلی خطوط کھے ، جن کا حضرات کی طرف سے نیا در دیا گیا تھا۔ (البرائة والدنا بیندی ،) علام ابن خطروں نے بھی اسی طرح کی دارت کا افرار کیا ہے۔

## باب دوم

## خلافت مرتضوئ

سراج ا دلیار الله .. بن کرم صلی الله علیه وسلم کے رفیق جنت مطلیفه برحق \_ مُمت مَدُنْهِ إِلَا عَظَم سِمُتِيدِ أَا حِفْرت عَثَالَ ذِي النَّورِينَ رَضَى اللَّهُ عَدْ وارضاه کی شہا دست تاریخ است کا مہت ہی ہولتاک اور دروانگیز حاو ٹڈسے ،جس نے امت تحديرسلى التُدعليريسكم كواس قدر شديرنقصان بنهجا ياكراس كى تبل فى آج كهدن ہوسکی ، نہ قیامست کے ہوگ جب مفسدول نے بلد رسول میں ظلم وعدوان کا نہایت محروه ادرقابل نفرت مظام وكرك اس عظيم فيخصيت كوكئ دن بي أب ووالم محكم دكفكر شهيدكر والاء توال متفى بجرخونخوا دستسا تيون كوجهو لكربورى أمست سلمرير عالم غم و اندوه طاری چوگیا ا وراس کا اندلیشه پیدا چوگیا که مت کایه بندها بود تبرانه انتشار كالمسكار زبوجائ ببحاطور براس بات كي فكرسب سازيا دمهمار کام کوہوٹا چا جیے بھی ۔۔۔۔ مدینہ طیبتہ میں جومسحابرکام موجود ہے ، اُمفوں نے کوشش کی کہ جلدا زجار منگامی طور ہرکسی ٹیخصیست کومنصب خلافت کے لیے نتخب کربیا جائے، آگا اُست کا شیران و منتشر نه بونے یائے، دومری طرف خو د قاتلین عثال کوجی حب پرخرس ملیس که مختلف اطاف وجو السب سے نوجیں خلیفۃ المسلین کی ا عانت وا مدا د کے سلتھ آ رہی ہیں ، تو انحفوں نے بھی چا اِ کہ جلد ارْ جلدکسی خلیفہ کا انتخاب ہوجائے ٹاکہ ہم ان سے ڈیریب یہ محفوظ رہنے کی کوشش کرمکیں اور پھر کیا کہ ہم بھا۔ کرنے کی جرائے کی وزہوسے بنتا صدرے اختاات سکے با وجو دلفس مصلحت بیل منتعق ہونے کی وجہ سے باغی ا دراہل مد بنوانخاب معلیفہ پرمشنق ہوگئے اور آماج خلافت مستیدنا جنزت علی میں انڈرعنڈ سکے مہرمیا دک پررکھاگیا۔

الحماللة كران سطوركا راقم تعمرة ابيل سنست والجاعث بين واضل سير إي ير جینا اوراس پیمڑا اس کی سب سے بڑی خوامیش ہے، ور اس پر استقامت کو اہتے گئے وحسیبلا مجات سمجھاسہے، اس کئے اس کا بختہ عقیدہ سے کرمسیدیا علی م کی خلا فت صحیح خلافت تھی اور ہے نسک وہ خلیفہ برحق ہیں۔ ببرتھی میرا عقيده سيركرم بي اعظم خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم كے نبیض ترببیت نے اول سے اوٹی صحابی کے قلب کو حیت و نیا کے او ٹی سے اوٹی نشا کبرسے بھی پاک کرویا بناء چہ جائیکہ حصارت علی سے بن کا شمارا کا برصحابہ میں ہے اور جواس تقدس گروه کی افضل ترین جا عنت پیں شامل ہیں ۔ اس سلنے بل شبر ا بیٹے پیش روخلقا م کی طرح اُن ہیں ہی خلافت وحکومت کی کوئی طلب نریخی ، ا ور اگریتی ہیں ۔ لو لاه محض اللَّدِيْعَالَىٰ كَى دَصْلًا وَرِيَارِكُاهِ قَدْسَ بِينَ قَرْبٍ حَاصَلَ كَرِينَے سَكَ سِكَ ، خدمت وبن ا وراعلار کلت ا مالد کے شوق کی وجرسے۔ دنیا توان سے قریب بوکر بھی ناٹھی بخی ۔ خاص کراس ہوتے ہے۔ تووہ منصب خلافت سے گریزاں تھے اوراس الع وم داری کوتبول کرتے سکے سنے ہامکل ثیار ندستنے ، دومرست کا پرمسحان میں برقین و انساز کے امرار سے مجبور ببوکروین کی مصلحت کے بین نظر اسخوں نے اس صب کوتبول فرمالیا اورحق برہے کہ بوری آست براک کا براحیان عظیم ہے۔ فیعنواہ الله عدًّا وعن به ثر المسلمين حديرا.

ان تعریحات کا مقصد یہ ہے کہ مضرت علی کی خلافت کے سلے بیں مجھے مواد وہ ی

اس سلسلے ہیں بہتی بات تو یہ کہناہے کہ حصرت علی اللہ عذر کے انتخاب ہیں بائی
لیمن قابلین سکید تا عثمان ہمی شرکیہ تھے اور خرص شرکیہ تھے ، بلکہ انتخاب
کے لئے اہل مربیز پر وبا و بھی ڈوال رسید تھے ، خود مودودی صاحب نے اس کا اقرار
فرمایا ہے ، چنا پنچ وہ کھتے ہیں : " حفرت عثمان کی شہادت کے بعد جن حالات میں حزت علی رضی اللہ عزو کو خلید نمتخب کیا گیا ، وہ کسی سے لیمن شیدہ نہیں ہیں ، باہر سے آئے
ہوسے دو مہزار شورتی وارالخل فتہ پر مسلط تھے ، خلید وقت کوفیل کہ کوگرائے
شقے ، خود وارالخل فریس بھی ایک اچی خاصی تعدداد آن کی ہم خیال موجود تھی لے
خلیف کے انتخاب ہیں وہ توگ یقین شرکیہ ہوئے اور الیسی روایات بھی بلاست بہر موجود ہی کہ موجود تھی لے
موجود ہیں کہ جب حفرت علی رضی اللہ عذہ کو خلید نمتخب کر لبا گیا تو ان لوگوں نے بعض
موجود ہیں کہ جب حفرت علی رضی اللہ عذہ کو خلید نمتخب کر لبا گیا تو ان لوگوں نے بعض
موجود ہیں کہ جب حفرت علی رضی اللہ عذہ کو خلید نمتخب کر لبا گیا تو ان لوگوں نے بعض
موجود ہیں کہ جب حفرت علی رضی اللہ عذہ کو خلید نمتخب کر لبا گیا تو ان لوگوں نے بعض

وومری بات یہ ہے کہ حفرت علی رصنی اللہ عن کا انتخاب حرف اہل مدینہ اور الت یا غیول نے کیا تھا ، جن کے متعلق مودودی صاحب کو بھی اقرار سبے کہ وہ کہیں سے

لله اچه بوتاکه مودودی صاحب ان آدگون کی فشاندی فرا دیسته اس مکے بغرانو برا کیے منابط اصرا ال سنز پراکیسہ بنت ن می مجھاجا سے گئ ۔

نما کندست نه مقعه اسلای ملکت کے کسی ووسرے جھتے کا کوئی نما کندہ اسل شخاب میں نشر کیپ نهنجا کہی نہیں بلک خود مریز منورہ میں رہنے واسے بہا جرین والصار کی ا کیسہ خاصی تعداد وہاں موجود زبھتی ، ملاحظہ ہو، اس سوال کا جواب دیتے ہو ہے كه صحابه كرام ودبيجرابل مدينه كي موجودگي بين حرف و دمير ار باغي شهر بير يكسي مثلط مِوكَے اورخلیفہ و تت کو کیونکر تبہید کرسکے ، علامہ ابن کیٹر تحریر فرماتے ہیں :۔

\* تیرلرسیب یہ متماکران باغیوں نے ایام ج الثَّا لَتِ أَن هُولِاءً الخُوامِج لما اغتسواغييه كثيرمن اهل المدينة في إيام الحج ولم مخفت م الجيوش من اله فاق للنصرة بل لسااق ترب مجيّهم قے اس مہلت کوغنیمت مجیا ۱ اور قتل قلیم التهزوا فرصتهم فبتحهم امله وصنعوا مساصنعوا من الامر العظيم.

یں اہل مدریتہ کی کثیر تعدا دی عدم موجو دگی كوفينمت تمجيا ا وداب كمب وومرے كالك سے ا ما دک سے فوج بھی زبینجی بھی ، ملک جب ان انواج کی ا مرقریب بہول توانھ<sup>یں</sup> یں عجلت کی ) انڈ تعالیٰ انہیں بریاد کری كَ ٱلْحُولِ فِي السِيرِ كُنَا وَعَظِيمٍ كَاا رَّبِكَابٍ كَيَا . \*\* (البدايه والنهاية عن ١٩١٥ع)

الى طرح چوتھى توجيركا تذكره فرماتے بوستے تخرير فرماتے ہيں ،-لات الناس كالنواني المتغور وفي إس سلط كريك برطرف فلعول ا ودووير حکول ہیں متھے ۔ الاقاليم في كلّ جهة

تیسری چیز پرسے کہ اہل مہرنہ میں بھی بعض اکا ہرصحا بج سے بھی تھا فت کے بلسے میس ا ہے حق دا سے دہی کو استعمال نہیں کیا تھا ا ور اِس معاہلے سے یا ایک انگر تھلگ رسهه عقص ایس ماریخی حقیقت کوا قرار خود مودودی صاحب نے بھی ص<sup>یس</sup>ا میں کیا ہے ا وراس کے وورکس اٹر کا تذکرہ اِس طرح فرمایا ہے !" وومرسے بعض اکا برصحابی کا محفرت علی کی بعیت سے انگ رہا ہے طراعیل اگر چران بنزرگوں نے

انتہا کی نیک بیٹی کے ساتھ محفل خفتے سے بچنے کی خاطرا ختیار فرایا کھا ، لیکن سید

مے واقعات نے تابت کردیا کہ جس فیتے سے وہ بچنا چاہتے ہے ، اس سے بدرجہا

زیا وہ بڑسے فیتے ہیں ا ن کا یہ فعل کا لٹا مدد گارین گیا ، وہ بہر کال اُ مت کے نہایت

با انٹر لوگ شخصے کی ن میں سے ہرا کی ایسا تھا ، جس بہر ہراروں مسلما اوں کوا عمّا و
کھا ، ان کی علیمہ گی نے دلوں میں شک ڈوال دیتے ، اخلاف و ملوکیت ص

جویختی بات به ہے کہ حفرت عثمان دصی التدعنہ کی نتھا دت کے بیڈھب خلافت قبول کرنے کی درخواست حرف حفرت علی سے مہد کی گئی بھی ، بلکہ ان سے بہلے حفزت طلی اورحفزت زیم رسے کی جام بھی بھی ، جب انھوں نے کسی طرح منظور نہ فریا کی ، توجھڑت علی رصی انٹر عذہ سے درخواست کی گئی ، ملا حظہ ہو ، البدائہ والنہا بہ جلام شنم ر

یہ واتعات ہیں جوسیدنا حفرت علی مرتفظی رضی اللہ عذا کو تعلیفہ بناتے وقت

ہمیں آئے تھے، جن کا پیٹی نظر رکھنا آئدہ مباحث کے سمجھنے ہیں معاون ہوگا ،ان

کے تذکرے کے یہ معی نہیں ہیں کہ خطا نخواسیۃ حفرت علی رضی اللہ عنہ کی فاق

میں موجوب ہیں کو کی شک ہے یا معاواللہ اُن کے انتخاب پر کوئی اعر اص ہے، ہیں

اس بارسے میں اپنا عقیدہ آفاذِ بحث ہیں ذکر کرچکا ہوں ۔

حضرت علی ہے ام المومنیون حضرت عاکر نوا میں انتم اسطور کے لئے بہت

محضرت علی ہے ام المومنیون حضرت عاکر نوا میں انتم اسطور کے لئے بہت

تعلیف وہ ہے، مگر وج مسکین حرت میں کے مسلک المیسند دوشن کرتے سے

ہمیت کی کمرا ہمیوں کی فلمتیں دور ہوجا بیں گی اور خہمیں انتم تما المی فیوسی کے ساتھ عدل واقعات کی فعمت بھی عظا فرمائی ہے ، وہ ہدایت عاصل کریں گے ساتھ عدل واقعات کی فعمت بھی عظا فرمائی ہے ، وہ ہدایت عاصل کریں گے

۔ ہی چیزہے جواحقرکے سے اس بحث گوا سان پنا دیگا سے انصوصّا جب پر
افسوسٹاک وا قعہ سائے آ باہے کہ مودودی صاحب پا ان کے الیے ٹوگ ہی نہیں،
ملکہ المسنّت کی ایک کثیرتعدا وجن اس مہت سے علما بریعی شامل ہیں ،اس مسّلہ ہیں
مسلک اہل سنت والجا عت سے مہٹ سکتے ہیں ۔الیبی صورت ہیں لازم جوجا آ ہے
کہ بحث کوصا مت کررکے بیچے مارت واضح کما جائے۔

رہے معاتلاً توان کی بایت کی فرمہ داری کو ئی نہیں تے *رکتی* ،

خلافت کا ُرخ ملوکیت کی طرف موٹر ویا ا ورجن کی وجہسے حفرت علیؓ یا وجو وخلیفتہ وَّدَت بوسے میں اس کے دُرُخ کو پھیر رہ سکے ، ایکھتے ہیں ۔" تیسرے حمدت عثّا ن رقتی الشرعنة كے خون كامطالبرجے لے كر دوطرف سے دوفرليّ المطحورے ہوئے ايك طرت حفرت عاكشترخ ا ورحفزات طلخ و زرخي اور وومرى طرف حفرت معاوليم اصلاا مودودی صا حبسنے یہ بات نہیں واضح کی کرآ یا قصاص عثمان کم نفسس مطالبهی ناچا کزیخنا؟ یابدکوچوجنگ وجدل مجوئی وه ناجاگزیخی ا ورویی ملوکیت كے آنے كاسبب بنى ؟ اگرنفس مطالب نا جا مُربحا توگو يا بقول مودودى صاحب ، امسلامی دستور کا قانون بہ ہے کہ اگر خلیغہ کوکوئی قتل کرٹوا ہے ، تواس کے قصاص کا مطالبمتینہ مرت یک ملتوی کیا جاسے اورجب جدید حکومت اجازت دسے ، اسی وقت یہ مطالبہ کیا جائے ،خواہ اس مرت میں شہادتیں مسط جا کیں ، ثبوت کا موا و غارت ہوجائے ، قاتل حکومت کی دمنزس سے باہر ہوجائیں ،اگریچ طلب ہے توباہ کرم بمیں بتایا جا ہے کہ آپڑا کراسیا ہی دستورکی یہ دفعہ کہا ں ورج سبے 1 اول کتا ہے ومنت کی کس عبادت سے ابت ہے ؟ اوراگران کے نزد کی يدمطا لبداس ليئة مذموم تفاكد إس كانتيجه خارجيكى كى صورت بيس ظاہر بهوا توانخيس يرشا بت كرًا بوگاك إن وونوں باتوں بين لازم ولمزُوم كاتعلق تقا ا وراس مطالب كا نيتجه جنگ وجدل كاشكل ميں موسكتا مقاد فعی عقل السي كو في صورت نهديكل سکتی تنی کہ یہ مطابہ ہوتا اور حباک نہ ہوتی ، اس خروری بات کا نہ انفوں نے کوئی تبون دیاہے اور زوے سکتے ہیں اور اس کے بغر مطالب قصاص بران کا اعتراف بالتحل سلے وزن سیے۔

۔ آھے جب کرتھر پر فرائے ہیں : ' اِن دونوں فرلیقوں کے مرتبہ ومقام اورجلالت تدرکا احترام ملحوظ رکھنے ہوئے ہی یہ کہے بغرچارہ نہیں کہ دونوں کی لیوزیش آ کینی جنيبت سيكسى طرح ورست نهيس ما ني جاسكتي: ( صيه ۱۰)

اس اعتراض کوثا بت کرتے کے سلے مکھتے ہیں :" یہ ایک با قاعدہ پچکومت بھی ، جس ہیں چروعوسے کے سلے ضابطہ ا وساقا لوان بخیا خوان کا مطالبہ لے کرا تھنے کا حق مقتر ل سے وارثوں کو تھا، چوڑ نارہ متھے اور دہیں موجود ستھے 2 ( صرفا ا )

مودودی صاحب کو اس مقام پر سخت مغالطہ ہواہے۔ انخوں نے دعوے اور مطابے کے فرق کو نظر الداز کردیا ، دعوے کے سے کوئی متعین آری ماید ہونا چاہیے مطابے کے فرق کو نظر الداز کردیا ، دعوے کے سے کوئی متعین آری ماید ہونا چاہیے منگورہ بالا فرلیتوں نے کوئی مدعی علیہ متعین نہیں فرایا مقا ، بلکہ قالمین کن باحض عفال کو تا اس کر کوئی احض عفال کو تا اس کر کوئی دعوی تصاص عفال کو کا مطالبہ حکومت سے کہا تھا۔ قالوں کے فعال من عدالت بین کوئی دعوی نوس نے نہیں دائر کہا تھا ، جس کے معاورت کے مجال میں محل ہو تا شرط سے ۔ اس غلافہی کی وجہ سے موصوف سے قلم سے یہ عبارت بھی بھی ہو تا اس مطابع کے مباد پر حضرت معادیق اس مطابع کے مجاز ہو بھی سکتے تھے نوا پی ذاتی جیشیت بیں نرک شام حضرت معادیق اس مطابع کے مجاز ہو بھی سکتے تھے نوا پی ذاتی جیشیت بیں نرک شام کے گورنر کی چیشیت بیں نرک شام کے گورنر کی چیشیت بیں نرک شام کے گورنر کی چیشیت بیں نرک شام

چندسط ول سے بعد واضح ہوجائے گا کہ مطابے کی بھیاد رفتے واری ہے بہیں تھی اور بھینے میں اسے کہ با اور بھینیت گور زنتام ، وہ اس مطابے کے آیا وہ بخق سقے ، افغوس سے کہ با اس واقعے کو پردیگی ڈرے کے بھی اس واقعے کو ایسے طرزے ہیں اگر ہا درے بہت سے مورخوں نے بھی اس واقعے کو ایسے طرزے بیان کہاہے ، جس سے خوا ہ مخواہ پر خلط نہی ہوتی ہے کہ حضرت معاویک نے مفاور نہا ہو تی ہے کہ حضرت معاویک سے محفق خان ان مجت کی بنا ہر یہ مطالبہ کہا نظار حالانکہ یہ بات باسکل خلط اور خلاف واقع رہے ہوتے ہوتا کی بہر کے حضرت ماکنٹر حضرت مطابح حضرت مطابح حضرت مطابح معاوی ہوگئے مالانکہ ان میں سے بکٹر ہے ایسے تھے سے ان کا بر سے بکٹر ہے ایسے تھے محالات میں اسے بکٹر ہے ایسے تھے ہو بہر کہا کہ ان میں سے بکٹر ہے ایسے تھے ہو بھی کہ ومعاون ہوگئے ، حالانکہ ان میں سے بکٹر ہے ایسے تھے ہو بی کا در میں سے بکٹر ہے ایسے تھے ہو بی کا در میں سے بکٹر ہے ایسے تھے ہو بات باکر کا نظار بلکہ بین سے بکٹر ہے ایسے تھے ہو کہا کہ میں اور معاون ہوگئے ، حالانکہ ان میں سے بکٹر ہے ایسے تھے ہو کہا کہ میں سے بکٹر ہے ایسے تھے ہو کہا کہ میں اسے بکٹر ہو تھا تھا کہا کہ ومعاون ہوگئے ، حالانکہ ان میں سے بکٹر ہے ایسے تھے ہو کہا کہ میں اسے بکٹر ہے ایسے تھے ہو کہا کہ معال کہا دور میں سے بکٹر ہے ایسے تھے ہو کہا کہ تھا ۔ بلکہ بعض تو بھی کہا کہ تھا ۔ بلکہ بعض تو بھی کہا کہا کہ بھی ہو تو کہا کہ تھا ۔ بلکہ بعض تو بھی کہا کہ تھا ۔ بلکہ بعض تو بھی کہا کہ تھا ۔ بلکہ بعض تو بھی کہ کہا کہ تھا ۔ بلکہ بعض تو بھی کہا کہ تھا ۔ بلکہ بعض تو بھی کہا کہ تا کہ کہا کہا کہ تھا ۔ بلکہ بعض تو بھی کہا کہ تو کہ تو کہا کہ تو کہا کہ تو کہا کہ تو کہ تو کہا کہ تو کہ تو کہ تو کہ تو کہ تو کہا کہ تو کہ تو کہ تھا کہ کہا کہ تو ک

حضرت عنی کے زیاوہ قریمی رفت وادستھے ،اس سے صاف ظاہر ہے کہ رفتے وادی

اس مطالبے کی محرک نہیں متی اوراصلی محرک کوئی ووہری ہی چیز تنی ، وہ کیا بھی ؟

اس کے متعلق عرض ہے کہ اگر مودودی صاحب دستوراس می کا مطالعہ غائر نظرے کرتے ، یا جو نو و انحفوں نے اس کتاب میں مکھاہے ،اس کو بغور طلاحظہ فرائے تو اس مغالطہ میں بہتلا ہوئے سے محفوظ رہتے اوراصل محرک بک ان کے وہن گاسائی بوجواتی ، موصوف نے اس واقعہ کو خوروشرح فقہ اکر مولکہ علامہ بلا علی قاری سے نقل مولکہ ہو واتے ہیں ،" رہی یہ بات کو حضرت علی شنے حضرت عنی اسے واتی اس مقالی وجربیر تھی کہ وہ (محضرت عنی شنے بلکہ) باعی سے رقابے ہیں کیا ہے اس طاقت ہی بہوتی ہے اور اپنے فعل بغا وست کی باعی صفے باتی وہ ہوتا ہے ، جس کے باس طاقت ہی بہوتی ہے اور اپنے فعل بغا وست کی اعلی وہ دہوتا ہے ، جس کے باس طاقت ہی بہوتی ہے اور اپنے فعل بغا وست کی اعلیٰ جس کے باس طاقت ہی بہوتی ہے اور اپنے فعل بغا وست کی دور است کی دور اپنے فعل بغا وست کی دور اپنے فعل بغا وست کی دور اور اپنے فعل بغا وست کی دور اور اپنے فعل بغا وست کی دور اپنے فعل بغا وست کی دور اپنے کی دور اپنے دور اپنے کی دور ا

انھیں باغی تسلیم کر لینے کے بعد تعجب سے کہ مودودی صاحب کو قرآن مجید کی یہ '' میت کبوں فراموشن موکمی ۔ '' میت کبوں فراموشن موکمی ۔

فَإِن بَغَت إِحدُ هُما مَلَىٰ الدُّعرِيٰ بِسِأَكُر المسلمَا نؤلگا، أيك گروه دومرِبُ فقا شِكُوا الَّسَى مَبغِي سَسَنَّى يَنْفِی کَ فقا شِكُوا الَّسَى مَبغِي سَسَنَّى يَنْفِی کَ إلىٰ اسدِ الله الی اسدِ الله د انجوات) د وه الله تعالیٰ کے حکم کی طرف دجوع دکرے د وہ الله تعالیٰ کے حکم کی طرف دجوع دکرے

یہ آبیت موصوف کو حفرتِ معاویہ رضی اللہ عند کے متعلق تو فوراً یا داگئی، منگر قالمین کست بالاحضرت عُمان رضی اللہ عند کے متعلق جن کے باعثی ہونے میں کسی کلام کی گئے کشش نہیں، اس سے با ایکل وجول ہوگیا۔ انتران کی کیا وجہ ہے ؟ موصوف کو فوجول وزیران کی کیا وجہ ہے ؟ موصوف کو فوجول وزیران کے گئے کہ وجہ ہے وہ ام المؤمنین اور حفرت معاور نیزان کے دیم کی وجہ ہے وہ ام المؤمنین اور حفرت معاور نیزان کے دیم کی وجہ ہے کہ والے شکے دیم کی وجہ ہے کہ ورکہ ہیں توریران کے دہن

کی کمزوری ا وران کی قیم کی تملطی سے ..

بروه تخص جوکستود اسلامی سے گہری وا تغیبت رکھتا ہے ،اس کے ساتھ ا نصاف کی صفت سے بھی متصف ہے ، بھی کہے گا کہ اُمّ الموّ مندِن ، حفرت معاویہ م حفرند طلی حفرت زبرج وغیریم کا مطالبٌ قصاص اس فرص کوا دا کرنے کی ایک شکل بھی جومندرج بالاآبت مقدسه ان پرعا مرکردای بخی محفرت علی رصنی امتُدعِث سے ان کا یہ مطالبہ کرناخوڈا ن کی امن ہے۔ تدی ا وصلح جُولی کی ولیل ہے، اس آیت کی بنار ہر انفین پُولاحق مُقاکد وہ ان باغیوں کی مرکوبی ا ورا ن کا قلع قمی کرنے کے للے اپنی فوجیں سے کر امیز طیبہ چہنے جاتے ، لیکن چونکہ حضرت علی بضی اللہ عندُ خلیعة بمتخب ہوچکے مقے ۔اس سلے انہیں یہ ا نارلیٹہ ہوا کہ اس تھلے کوخودخلیقۃ المسلمین پر حلرکے مرا دت ندمجما حاسمے اورخود ان سے اویزین ندہوجائے۔ اس خاردجیگی سنتا بجنے سکے لئے انھوں سنے خود حفرت علی دھنی انٹدعنۂ سنے مطالبہ کیا کہ وہ گا تلین كوگرفتادكرستمان سے قصاص لیں ،غور فراسے كہ يہ مطالبر كتنے كم ورجے كاہے ، کیا باغیوں سکے متعلق اکسوا می قانون بہی ہے کہ ان ٹیں سے مروث ان توگوں کومجرم سمجاجائے جنہوں نے اپنے انقرسے خلیفہ کے قتل کا اٹٹکاب کیا ہو؟ اوراس کے متعلق زمارًا من کی طرح قا او فی ا ورعط لتی کا رروا بی کی مجا ستے ؟ حرمت اسامی اثین ہی نہیں ، وُنیا کے کمی نظام سے اس کے آئین بیں کیا باعیوں کے ہے وہی قب نون اورضا بطرجو اب ،جونرامن شهربول كسام مقرر بواب

عدا وت صحائب نے موہ ودی صاحب کے دمین پر ایسا اثر ڈالا کہ وہ اپت کھا ہوا بھی فرا موسٹس فرا گئے۔ صاصح پر زیر عنوان ' باشندوں پر حکومت کے حقوق'' محمود کلسے ہیں ۔ دب ' بیر کہ وہ تا نون کے پا بند ہوں اور نظر میں خلل نہ ٹوالیں'' اس کے خیل بن بطور دلیل بیدا میت نقل کی ہے ۔ د

" جولوگ الله اور دسول سے جنگ کرتے بس ا ورزمین میں فسا و تھیلاتے ہیں ان كى مزايرب كرقل كفة جاكي ياصليب ديتے جاکس پي

اقَمَا يَعَزَاعُ الَّذِيُّ يُعَادِلُونَ ا عَلَٰهُ وَ بَهُ مُسُولًهُ وَيَسْعُونَ فِي الْرَبْرُضِ فَيا ذِهِ إِن يُفَتُّلُوا أَو يُصَلَّمُوا الَّالِهَ

۱ الماكدوت )

اس کے متعلق حافیہ میں ابو کر حِصّاص حنفیٰ سے نقل کرتے ہاں · وفقها کا تقریبًا اس پر آتفاق ہے کہ اس سے مراد وراصل وہ لوگ ہیں جود پر فی ا در دا که زنی کری یامسلم بروکر ملک میں بارامنی بھیلائیں <sup>عما</sup>

میں بوچھا ہوں کہ سائی باغیوں کی یہ جاعت جس نے مدینہ طیبر پر قبضہ کراسیا ا بل مرنزگوفتل کی دھکی دسے کرخلیفۃ المسلمین کی اعانت واطاعیت سے دوکا ۔ خلیفة المسلین کا کھاتا یا تی بندکیا، بالاخرانہیں شہید کرے اپنی وانست یں نظام فلانت كرنباه كرديا ، ان تحيهال كونوا، ام المؤمنين حيمة دمول حفرت ام جيرة الماروجها المصطف عليها الصلوة والسلام كي شان مين بياه بي كي كيا وه اس مزا کے مستحق ند تقصیصے پر آیت بیان فرما دمی ہے ؟ اگریتھے اوریفیٹا تتھے توان حفرات کے مطالبۂ قصاص کوغیرائینی کہنا کیسی افسومیناک جسارت ہے۔

مودودی صاحب نید صفحه ۲ مرده حدیثین نقل کی میں جن میں اہل مربیہ کوظلماً خوف ز دو كرسف والعربر الخضور سف معنت فهائي سنه ، ا ور اس سكه اعال صالحه کے نامقبول وم دود ہوجائے کی وعید سناتی ہے ۔ لیکن تعجب ہے کہ اس موقع یر موصوت کو بیصرتیس باشکل یا در آئیں ، اورجس گروہ کونسان رسالت ملعون قرار وے ڈپن ہے اس سکے چنرافرا دکوم زا وینے کا مطالب اگر حکومت سے کیا جائے تومودودی صاحب سکے نژوکیہ بیرمطالبہ غیراً کینی سہے ۔

حق بدہے کہ حفرت ام المؤمنین ا ورحفرت معاوید کی طرف سے آگریہ مطابہ کیا

جا ٹاکران باغیوں کی ہوری جا عت کوگرفٹا دکر کے امسان می احکام کے ماتحت منزا دی جائے اور ان کی توت وطا قت کا پاسکل استیصال کردیاجائے ہوا تک بحامطالبه بوتا نسكن شايد المفول في كيد توبه وكيم كركه خلافت كے ياس البھي التي توت وطاقت نہیں ہے کہ آنا بڑا تا ہم اُٹھا سکے اور کھراس ہے کہ یہ لوگ جزت علی کے دست مبارک پر مبیت کر میکے ہیں اور اس وقت " شیعان علی کی تسکل یں بنظام ان کے حامی و نامریٹے موسے ای اگران سب کے استیصال کم مطالبہ کیا گیا تو یہ لوگ فلیفتہ المسللین کے سامنے معاملہ کو دوسرے رنگ میں بیش کرنےگے ا وراس مطالبہ کوخود آں ممدورے کے خلاف ایک تدبیر طاہر کرسکے توہت خارہ جنگی يمك بينياوي محكم اسيف مطالبه كوكم كرديا اور تنزل كرك مرت قاتلين كتيانا عَمَّانَ كَى كُرُفِيْدِى إ وراُن سے قصاص بیسنے کے مطالبے پر اکتفا کیا ، اُنھوں نے تو پوری کوشش کی کہ خانہ جنگی نہ ہوئے بائے ، ممکن افسوسس ہے کہ ان کی کوشش سبائیوں کے کروفریب کے مقابلہ میں کا میاب مة مولی ا ورفامہ جنگی ہوکردہی۔ د مطالبہ کوغیرا ئیٹی" کہنا بہت ا فسوسٹاک چدست طرازی ہے ۔ ٹودحفرت علی رصى اللّٰدعة سق بھى اس مطالبركو، يا وجود منظور روكرة كرة كے. غيراً مُدِّي بني فرا یا ۔ اکن معروح نے مطالب قصاص کو پورا نہ کرنے کا چوعڈر فرمایا ہے اسے مودودی صاحب ہی کے الفاظیں النیں کی کتاب سے تقل کرتا ہوں ،ر

حفرت على وزبر دشى اللاحتها چندود والرسا اصحاب كے ساتھ ان سے ہے ا وركها كرم نے اقامتِ حدود كى نثرہ پر آجے بہیت كى ہے ،اب آب ان توكوں سے قصاص لیجے جوحفرت عثمان م كے تعل بر تركید ہے ، حفرت علی نے جواب ویا : بهما ئیوج رکے قتل بر تركید ہے ، حفرت علی نے جواب ویا : بهما ئیوج رکھواپ جانے ہیں اس سے بر بھی نا واقعف نہیں ہوں گرییں

اك لوگوں كو كيسے بكير وق جواص وقعت بم پر قال يافت ہي رزك بم ان ير - كما أب حفوات اس كام كى مجنيا مش كميس ديكه رسيد إس جے آپ کرنا چاہتے ہیں ؟" رب نے کہا ، یہ نہیں" اس پر خرت على سنے فرایا " خدا کی قسم میں بھی وہی خیال دکھتا ہوں جرآ ہے کا ہے۔ وَدا جالات سکون پُر آئے دیکتے تاکہ لوگوں کے حواس مِطا موجائيس خيا لاست كى براكندگى دورجوا ورحقوق وصول كرناممكن موجائے " (ص ۱۲۷ و ۱۲۸ کواله طری) (میزد کھیئے ص<u>اس</u>ی ہیں کہ تم کو اس مطالبہ کاحق نہیں ، بلکہ ورتبار متعتول کو علالتی جارہ جوئی کرتا چاہیئے ، اس كے بجائے وہ اس مطالبہ کو پھے تسلیم کرتے ہوئے اخیر کے لئے اپنا عاربہیش كرشته بمي كربحالات موجوده باغيون كي طاقت آتني زياده سب كران بس سطيعن وَاللَّهِن عَمَانُ كُوكُرُفِهَا ركرُهُ ا ورمز ا ويتاغيرمكن ب اكريه مطالبة "غيراً يني" ا ورّ احق ثقا توحفرت على في في المسكيون اليني الأدسى "نسلم فرماكر مغربت فرما في بحقيفت یہ ہے کہ حضرت علی ہے کا بیجواب تواس کے انتمانی اور حق ہوتے کی سندہے جِس كے بعد علّام جُصّاص با اوركسي كاكوئي تول مّا بل التفات نہيں رہناً كون دُعُویٰ کرسکتاہے کہ وہ حفزت علی میں اللہ عندسے زیادہ آئین اسلام کو

سله مودودی صاحب نے انکسلسلامیں عقامہ البریج جسّہ صحفیٰ کا تول نقل کیا ہے کہ وہ بھی ان حفرات کو اس مطالبہ کا حق وارائی سیجھے تنظے اور عوالتی چارہ تجو ٹی لاذم تجھے تنظے ، علّہ موموسوت کے علم وفضل کا اعتراف کرستے ہوئے اوب کے ثراف عرف کرد ل گاکہ ان سے اس مقام پر کھنت کے علم وفضل کا اعتراف کرستے ہوئے اوب کے ثراف عرف کرد ل گاکہ ان سے اس مقام پر کھنت کے علم اوراس کے بعد ان محمالة کنورش ہو تی ہے تعجیب سینے کہ علا مر نووان کو کوک کو باغی کہتے ہیں اوراس کے بعد ان محمالة ہو کہتے ہیں۔ اوراس کے بعد ان محمالة ہو کہتے ہوں۔ ان محمالة ہو کہتے ہوں۔ ان محمالة ہو کہتے ہوں کے بعد ان محمالة ہو کہتے ہوں۔ اوراس کے بعد ان محمالة ہو کہتے ہوں۔ ان محمالة ہو کہتے ہوں کے بعد ان محمالة ہو کہتے ہوں۔ ان محمالة ہو کہتے ہوں کے بعد ان محمالة ہو کہتے ہوں۔ ان محمالة ہو کہتے ہوں کے بعد ان محمالة ہوں۔ ان محمالة ہو کہتے ہوں کے بعد ان محمالة ہو کہتے ہوں کے بعد ان محمالة ہو کہتے ہوں کے بعد ان محمالة ہوں کے ب

سمجھتا ہے ؟ حقیقت پر ہے کر حفرت عگی اوران حفرات ہیں جو قصاص کم مطالبہ کررہے تھے کو کی فقبی اختیات نہ تھا پھی خواوں کے نزدیک ایک ہی نفادونوں کررہے تھے کو کی فقبی اختیات نہ تھا پھی شرعی دونوں کے نزدیک ایک ہی نفادونوں اس بات پرمتفق ہے کہ باغیوں کی سم کوئی گرنا وا جب ولازم ا وران مفسدوں کوہزا وینا فرض ہے ۔ اختیات مون اس مسئلہ ہیں نظاکراس فرلین کوکس طرح ا واکیا جائے؟ اورصلحت امت کا تھا صاکیا ہے ہو آ یا فوڈ اس نٹرعی پیمکم کا نفاذ کر دیا جلئے جو آ پہر مقدسہ انتہا جو اُلا اس نٹرعی پیمکم کا نفاذ کر دیا جلئے جو آ پہر مقدسہ انتہا جو اُلا اس نٹرعی پیمکم کا نفاذ کر دیا جلئے جو آ پہر مقدسہ انتہا جو اُلا اس نٹری کا موقف یہ مقاکم کر خلافت یا جھے دور ہے۔ یہ مقدسہ انتہا جو گھا کے گئے تعال میں جائے ہو گھا گھا تھا کہ مرکز خلافت میں یہ مقدامی پر زور ویا گیا ہی میں یہ مقدامی پر زور ویا گیا

وبقيده منشيعته ٢٩ - إثرامن شهربود جيب طرزعمل ختيارك، لازم قرارويت بي جودبي يرآيت عَمَّا لَكُوا اللَّتَى بَسِعَى لَقَلَ كُرِيَّ إِن جِس كِي عَنَا طَبِ عَلَى مسلمان بِي ذَيْرَ مُحْصُوص طور برجحومت، أس مے بعد حفرت معاور یا وغیرہ مے سے مطالر تصاص کاحق بھی تسلیم کرتے کے سے تیارنہیں ، اس سے پہلے بڑودہ کل ہم تقل کرچکے ہیں ان کے مقالہ ہیں تھیں علامہ جنسامی کا قول کو ل وزن کہیں کھیا اورکوئی دلیل رہی ہوتی توخودحضت علی کا مندرم یا لاتول ہی علامہ کی غلطی واضح کرتے کے یے کا ٹی تھا، طا سرے کہ وہ حضرت علی سے زیا دہ تو این اسلامی کونہیں مجھ سکتے تھے ، ریہ بھی واضح رہے کریہ ملامد کی واتی لائے ہے نرجب المسنت والجاعث کی ترجا فی نہیں ہے۔ اس لمنة استركو تي خاص الهبيت نهير وي جامكتي ، احكام القرآن بين " لا ينال عبدى الطالمين" القره ا کی تفییر کرتے ہوئے اشوں نے حفرت معاور کے متعلق جو کچھ مکھاہے اسے دیکھنے سے معلوم مِوَّا جِهُ کِهِ وهِ بَعِی الرحموم فف سے فلیصے مثّا لڑتھے پڑھشیبی خیاں ت کی اشّا عبّ سے پیال ہوگئ عَمَّى - اس كَ عِلَا وَعَالِهِ أَكِبِ نَعْتُر مِن العِرشُ نَهِيل. الذَّكِ بِيراً سُنَةً الرَيْخِ رَوَا إِمَنَه الإِمْعِنِي سِنَا إِنْ پران کی گہرمی تقافہ ہیں بھی ان امور کا لحا کہ کھتے تما ن کی یہ داستے یا مکل ہے۔وژن معلق موگ

توری خلافت قرنصوی کے خلاف بھی علم بغاوت بلندکردیں کے اس صورت بیں اول تو اہل مریز کی تعراد آئنی مزیقی کہ وہ مفسدین کے اس منظم گروہ کا مغابلہ اسانی کے ساتھ کرسکتے۔ ووسرے اگروہ مفابلہ کرنے توخواہ مقابلہ صرف اہل ، ریز کرتے یا ان حفرات سے بھی ا عافت یلئے جومطالبہ قصاص کررہے ہتے، دو نوں صورتوں یہ بیل بلد رمول میدان حقرت عثمان وکالنوائی میں بلد رمول میدان حقرت عثمان وکالنوائی فی اللہ عند نے احتراد فرایا تھا۔ یہاں کہ کرجان دینا گوانا کیا، مگر ، نیت الرسول یہ خونریزی اور مینگام کوگوارا نہیں فرایا ، اس سے حفرت علی رضی اللہ عند بھی این جہاں کے کہان دینا گوانا کیا، مگر ، نیت الرسول یہ خونریزی اور مینگام کوگوارا نہیں فرایا ، اس سے حفرت علی رضی اللہ عند بھی جہت الرسول یہ جائے ہے۔ بواست اپنے جب یا دور اس برا ربر فصاص کوئو خرفر ہانا چاہے تھے ، یہ داست اپنی جب یا دیکا میجھے تھے ، اور اس برکسی اعتراض کی گئے گئی گئی گئی گئی ہیں۔ ا

ل منطقتی اور اس پرستان احتراعی می همچانش بهین - ا دومری طرف مسید منا ام المؤمنین اور حضرت معاومیر وغیره حضرات صحابر دختان دومری طرف مسید منا ام المؤمنین اور حضرت معاومیر وغیره حضرات صحابر دختان

علیم اجمعین کا موقف پرتھا کہ یہ معامل مہت اہم ہے ۔ ایک توخلیفۃ الرمبول صل لند علیہ و کم کوفتل کر اکسی عام تہری کوفتل کرنے سے بہت زیا وہ اسمیت رکھتا ہے ۔ خصوصاً جب کہ وہ ایک جلیل القدرصحابی بھی جول ، اس سے بھی بڑھا کہ یہ کہ اگر ہے

باغی گروه با پسکل صیاحت چیورہے جا 'اسے توامسانای دستود پسکومنت ہیں اکیسٹنی وفعہ کا

اضافر بروجا ته جس كا اضافه اس كى تحريف كم مراوف ہے .

یداجنبی دفعرکیا تھی ؟ اسے سمجھنے کے کہتے باغیوں سکے طابق کاربیدا یک مرسری نظر دال لینا کا فی سبے ۔ م خصوب نے سبید نا حضرت عثمان ذمی النورین کے تعلاف ممالک محروسریں شوریش بریا کرا ناچاہی ، لیکن اس میں ناکام رسبے ، اس سے کہ عوام الناس

ا بقید حاشیر سند. ساس اور اگرای اجازی کوجیج سیس جائے که ناامه جصاص فرور تابین حشقی میکن حقالته بر معترفی منتقص تو ان کی دائے قوال توجید سین نامین رمتی ۔ مند

خلینۃ السلین اوران کے عال سے خوش ا ورملمتن تھے ا ورومکسی طرح ان مشھی مجر متند ہر واز بہود کے ایجیٹوں کا ساتھ ویے کے ساتھ آیا وہ نزموستے ۔

انقلاب کے اس دامتہ کو بند پاکٹا تھوں نے یہ منصوبہ بنایا کرخود مرکز پر قبیفتہ کر دیا جائے ۔ حفرت عثمان کو معز ولی برجبود کیا جائے گرنز مائیں تو انہیں تہدید کردیا جائے ۔ اورکسی دومرے کو خلیفہ منخب کرکے اسے تا برا مکان اپنی گرفت میں اس طرح سے دیا جائے کہ وہ ماری مرصنی کے مطابق کام کرے ، اور بلطا کفتہ لحیل کلیدی ا وراہم مناصب برا بنی پارٹی کے آ ومیوں کو مفرر کرا دیا جائے ۔ اس طرح کلیدی ا وراہم مناصب برا بنی پارٹی کے آ ومیوں کو مفرر کرا دیا جائے ۔ اس طرح اس کے زیرسایہ رہ کر اس اس می ممالک میں فقہ وفسا دکی آگ ہجرہ کا کرا ور اپنے فاسد وضلا نب اسلام خیالات باطلاکی اشاعت کرکے مسلما نوں کو گرا ہ کیا جائے ۔ ممکرہ عرض کرتا ہوں کہ یہ بوری اسکیم ہی وری ذہن کی ہیدا وارمقی جس میں منطی کھرمسلما نوں کو گرا ہوں کہ بیس منطی کھرمسلما نوں کو شاہدی تھوں ال کار کی متنی ۔۔

جوتخص فران وحدیث ا ورثقہ سے ذرا بھی مس رکھاسے اس کے لیے یہ بات با مکل بالمین سے کہ براصول بامکل اسلام کے قلاف ا دراسلامی تعلیات سے سیسیت "نباقض وتضا ورکھنے والاہے ، کی نہیں بکرست یہ ونیا کاکوئی آئیں جس پرجہوں کا شائر بھی پیا جا تا ہوا ور لائے عامہ کوکوئی وزن ویا جا تا ہو، اس غلط اصول کو تسیلم کرنے کے سلٹے تیار نہ بھوگا ۔ آم المؤمنین سسید نبا حفرت عاکشہ علی زوجہ او علیہا السلام ، حفرت طلحہ ، حفرت زبر اور حفرت معاور دضی اللہ عمتی ورضوا عن سمجھ رہے تھے کہ جس قدر و ن گلاہ تے جا کیں ہے اسی قدر حفرت عثمان دخی اللہ عن اللہ عن اللہ عن اللہ عن اللہ عن ا

اول تواس کے کہ مرورایام سے جرم کی شہادت اورامی کا تبوت دور بروز دھندلا نہوکراکی ون باہل مخفی اور کا قابل دسترس ہوجائے گا، ود سرے مرکزی محکومت میں ایم ور مرحاصل کرکے اور کلیدی مناصب پر فایض ہوکر باغی اپنی توت کو برا برا براجا ہے ہوئے این کہ بوزلین اتنی مضبوط ہوجائے گی کہ ان کی بوزلین اتنی مضبوط ہوجائے گی کہ ان سے قصاص لین تفریبال ممکن ہوجائے گئی۔ اورا گرتھ میں زیا گیا توریج پر آگندہ ان مان برا کا تھا ہے گئا ہوجائے گی اورا کرتھ میں زیا گیا توریج پر آگندہ مناس باغیوں کے اس غیر آگنی طریق انقاں برگھلی تصویب سمجی جائے گی اورا سے ان اورا کرتھ میں باغیوں کے اس غیر آگنی طریق انقاں برگھلی تصویب سمجی جائے گی اورا سے ا

که واتعات من پرتی که ان حفرات کاخیال باسکوتیمی تف کچه بعث می بعد پرسبائی مکروفرپ سے کام کے کرا ورا ہے جبائٹ کو تقدی کی ورسے پرشد ، مکرکے بہت سے اہم بہدوں پر فائز ہو گئے .

قوت عاصل کرکے انتھوں نے اپنے عقائد باطلا اورا فکار فاصدہ کی تا بدا مکان خوب اشاعت کی اوام ناواقت مسلمانوں کی ایک گیر تعدا و کو گراہ کرنے اورا نجی مرا پا ضاور تخریب تحری بین تمری کرنے ہو افعات کو را شامان کا مغیر ہے ۔

بیس کامیاب ہو سے دان کی کمنک کو سمجھنے کے لئے موجودہ زیاد کے وافعات کو را شامان کا مغیر ہے ۔

بیسروستان میں آئیس مدت تک مرکزے علا وہ ہم صوبہ میں کا گھرس برم آفاز ارد ہی ، فنی فریب کے بسروستان میں آئیس مدت تک مرکزے علا وہ ہم صوبہ میں کا گھرس برم آفاز ارد ہی ، فنی فریب کے اکسلی بیس کا میں انہیں وزارت برفیف کرنے کا موقع کا گیا ، بربی اور بربا و در برا ، سروس کی مداور میں آئیس وزارت برفیف کرنے کا موقع کا گیا ، بربی اور برا و در برا ، سروس برا کی مداور برا ہم سوبہ برا گیا ، بربی اور برا ہم سوبہ برا کی مداور برا ہم سوبہ برا کی مداور برا ہم سوبہ برا کی موقع کا گیا ، بربی اور برا ہم سوبہ برا ہم سوبہ برا کی مداور برا ہم سوبہ برا گیا ہم سوبہ برا گیا ہم سوبہ برا ہم سوبہ برا کی موقع کا گیا ، بربی اور برا ہم سوبہ برا گیا ہم سوبہ برا گیا ہم سوبہ برا کیا ہم سوبہ برا گیا ہم سوبہ برا گیا ہم سوبہ برا کی موقع کا گیا ہم سوبہ برا کیا ہم سوبہ برا کی سوبہ برا کی موقع کا گیا ہم سوبہ برا کیا ہم سوبہ برا کی موقع کی سوبہ برا گیا ہم سوبہ برا گیا ہ

قَالُونَى ( ١٤ ٤ ٤ ء ٤٤) بنا د سندگى . إس طرح آيين اسلام بين تحرليف بيوگى جو فى گفسه مفسدہ ، ویئے کے عدادہ آئ ، دہوت سے مفسد ول کا سبب بنے گی ۔ مزید مرکماں ان ملحد باغیول کی گم این اورگرا ه کن روش بھی ا ت سے پوسٹے یدہ نہ تھی یہ بھی استعجیل کی محرک تختی . یهی وجرعتی جس کی بناد پریدحفرات نصاص یلنے کا مطالب تندیت سے سسا تھ كرريث تصاوراس بس امكانى تعبيل كے خواباں شخصہ انہيں نہ حفرت مشمی ك . خلافت سے کوئی انختیل منہ تھا ۔ ن ال سے کوئی یُرخامِنُ شخی ، زیحووزیام حکومت ا پہنے ہا تھ بیں بلینے کی خوام ٹن تھی ۔ جوکچھ ریکر د سے تضے وہ محض اسلامی استور وا بین کی حفا قلت ا درمیمت کوگراہی سے بچانے کے سلے کردہے تھے ۔ ا ل کی داستے بھی ابنی جگہ باشکل میجھے تھی اس پر بھی کسی اعتراض کی گمنیا کش نہیں ۔ یہی سبب ہے کہ حضرت على في ان كان مطالب كوغير الكني يا غلط نهيس فرمايا بلك في نغيب اس كے سیحے بوٹے کا عبرًا ت فرایا ۔ افسوس ہے کہ مورضین ا وربہت سے علمار نے ات حنزات کے معامل کی مہت غلط تصور تھینی ہے اوراس کی میجیج توجیر معلوم کرتے

البتين الشير مستوس ) برسم اقد الرائيس ال بين اكتربت بن ننگو كافتى سائي اكتربيت كى وجه سطاس في البتين البين الكافات في و دارتی تغير البن البين الكافات برجي و دارتی تغير البن البين الكافات برجي و دارتی تغير البن البین الكافات برجي و دارتی البین البین الموافق منت فا كرد الفی البین كرون كوم قرد كرد يا بها د بین جی جن سه نگوت يه به بحره یا بخصوف كيد و به بها د بین جی جن سه نگوت يه به بحره یا بخصوف كيد و به بها به اسكان البین كرون كوم قرد كرد يا بها د بین جی جن سه نگوت يه به الموافق البند في البن الترافق الترافق البن الترافق الترافق البن الترافق الترافق البن الترافق الترافق الترافق الترافق الترافق الترافق الترافق الترافق الترافق الموافق الترافق التر

کے بیٹے نور وکھرسے مطلقا کام نہیں لیا ۔ اوپر کی سطروں سے ظاہر ہے کہ حفرت علی اوپر کی سطروں سے ظاہر ہے کہ حفرت علی اوران حفرات میں نفس مقصد کے کا فاسے کوئی افتال وزید تھا زختم سے بھی کوئی افتال وزید تھا۔ افتال وٹ تھا۔ افتال مسلمت تھی اوران حسنرات کے نزد کی تعجیل قصاص میں ۔ وونوں مخلص اور نیک فیت تھی۔ دونوں کامقندا سرام کی مربئندی آمت کی فیرخواجی اورفائے البی کا حصول تھا۔ دونوں کے پاک ابنی اپنی دائی دائے کے بارے بی توثی لیل کا حصول تھا۔ دونوں کے دونوں کے دونوں کی دونوں کی کی سامتے تھی۔ اور حق میر مقعے حضرت علی کی دائے راحہ میں ان ورائے تھی۔ اور تا میں ان میں مقبی اور ان تھوں نے جو کھی کے بدر یونی جسارت علی کی دائے کہ میں ان می جھی اور ان تھوں نے جو کھی کیا اُسے نشری اعتبار سے کوئی غلطا قددام نہیں کہا جارکتا۔

کے خرمی ہم اس ہے اوباز وگستا خاز عبارت کے متعلق بھی دوکھے کہنا چلہتے ہیں جوزر تبعیرہ کتاب میں اس مسئلہ کے معلسلہ میں مشتبیدنا حفرت معا ومیرصی اللہ عنہ کے متعلق تحرمہ کی گئی ہے۔ ملاحظہ ہورا۔

" انہیں کوئی حق مذتھ کرجس خلیفہ کے ہاتھ پر ہا قاعدہ آئینی طرلقتے ہر سبیت ہو حکی تھی ....ادر تھی طعی المیت قدیم کے طریقیہ ہر یہ مطالبہ کرنے کہ قتل کے ملز موں کو عدالتی

القبده المشيرسفى ۱۳۳ موگئ بين كه پاكتان مشيع سلطنت بن جكاب جو پكر بوا وه شنيول ك غفلت ، جدمتى ، بدحميتى اورم دانى كانتجب ہے ، جے المثر تعبا سلے نے ورا بھى بھيرت عطب نسراتى ہے وہ ان واقعات كود يجو كرامس دورى سب باتى كى كنيك اور مس زياجا كے دا تعاست كى حقیقت كا اندازہ كرمكا ہے۔ کارروائی کے بجائے مڑی قصاص کے حوالے کردیا جائے تاکہ وہ خووان سے ہرل لے" دس ۱۲۵،۱۲۵)

گویا معا و اللّدان کا بیرطرد عمل محقیه طرحا المیت پرستی پر مبنی تھا ۔ حق یہ ہے کہ مودودی صاحب کے یہ نفقرے خودان کی " حمیت جا طبیق " کی دسیل بیس ان جیسے توگوں کے شعلق حضرت امام زیانی مجرد والف ناتی کا فیصلہ ملاحظہ ہو :۔

اسے پھائی إحفرت معافرتیاں معاملین تہا مہیں ہیں ، بکک کم وہنی نصف کا بڑوائم اس معاملہ میں ان کے ماتھ ٹنرکب ہیں۔ ہیں حفرت علی سے جن حفرات کی جنگ ہوئی اگر وہ کا قر یا فامنی ہوں تو ا و سے دین سے ، جوان حفرات کی بلیغ کے داستہ سے ہم کمہ میں پہلے ہے اعتماد می بلیغ کے داستہ سے ہم کمہ میں پہلے ہے اعتماد می بھیجا ہے ، اور اس امرکو تجویز نہیں کرے کی بھیجا ہے ، اور اس امرکو تجویز نہیں کرے کی بھیجا ہے ، اور اس امرکو تجویز نہیں کرے یا مگر وہ ڈندین جس کا مقصود دین اس ام کو اے برا درمعادی تنها درس میں ماہ
نیست بکرنصفے ازاصحاب کرام کم دیمین
دیس میں الد ادمث رکی اند ہیں
محاد بان امبرا گرکفرہ یا تُستَد بامشند
اعتباد از نشط دین میخرد دکر از راہ تبلیغ
ایشاں با دمسیدہ است، دمجویز
ایطال دین است مکتوبات امام دبانی
دفترا قدل محتوب علاق

ان کے مطالبہ کی طبحت ہم ابت کرچکے ہیں ۔ کمراد کی حاجت مُہمیں ۔

## جَنگُوْ جُمُلُ

۔ جی نہیں چا ہماکہ اس اندوہ ناک واقعہ کا نذکرہ کیا جائے بھے ٹاریخ امسالم یس" جنگ بھل کے نام کے ساتھ موسوم کیا گیا ہے اس سلے کہ واقعہ اس قدرا ندومہاک اوز سکلیف وہ ہے کہ قلب اس کی یا دسے بیالے ہونے والی ا ذبیت کو ہروا نئٹ کرنے کے لئے کسی طرح نیمار نہیں ہوتا ، مگر مودودی صاحب نے اس قدر غلط ا ڈازاور گراہ کُن عنوان سے اس حادثہ جا نکاہ کا ٹذکرہ کیا ہے کہ باد لہنخوا سے کلیجہ پریتجورکھ گراس کا ذکر کرنا پڑتا ہے تاکہ مودودی صاحب نے اُم المؤمنین ا درا کا برصحابہ کے بارے بیں جو گمراہ کُن ا ور ذہر کیے خیالات بھیلا ہے ہیں ان کے اٹرکوڈا کل کیاجائے د کھھے توکس بے ایک سے لکھتے ہیں ہے

"اس سے بھی لیا دہ غیرائینی طران کاربر تھاکہ پہلے فراق نے بچائے اس کے درار کہ دہ مدینہ جاکرا پنا مطالبہ بیش کرتا۔ جہاں خلیفہ اور مج بین اور منفتول کے درار سب موجود سخفے ۔ اور عدالتی کارروائی گی جاسکتی بھی، بھرسے کا درخ کیا اور فوج بہت کو در کا برا ہے گئے کا کوشش کی جس کا لازی نیچہ یہ بہو تا بخاکہ ایک میں خون کی بحائے دس مرادم یہ خون ہوں اور مملکت کا نظام در جم بر بم بروجائے . خون کی بول اور مملکت کا نظام در جم بر بم بروجائے . خون کی بول اور مملکت کا نظام در جم بر بم بروجائے . خون کی بجائے دس مرادم یہ خون ہوں اور مملکت کا نظام در جم بر بم بروجائے . خون کی با ایسے جا بڑے کارروائ کی دوسے بھی اسے جا بڑے کا دروائ کہنیں بنا جا سے کا کروائی کی دوسے بھی اسے جا بڑے کا دروائ کہنیں بان جا سے کا کڑے گئے ۔ بان کا دروائی کی دوسے بھی اسے جا بڑے کا دروائی کہنیں بان جا سے کہنے کا دوائی کی دوسے بھی اسے جا بڑے کا دروائی کہنیں بان جا سے کا کڑے گئے گئے گئے کہنے کا دوائی کی دوسے بھی اسے جا بڑے کا دروائی کہنے کا دوائی کی دوسے بھی اسے جا بڑے کا دروائی کہنے کا دوائی کی دوسے بھی اسے جا بڑے کا دروائی کی دوسے بھی اسے جا بڑے کا دروائی کہنے کا دوائی کی دوسے بھی دوسے کہنے کا دوائی کی دوسے بھی کا دوائی کی دوسے بھی دوسے کرائی کی دوسے بھی کا دوسے کہنے کی دوسے بھی کا دوسے کی دوسے کی کہنے کی دوسے کھی کے دوسے کہنے کی دوسے کے دوسے کرائی کے دوسے کہنے کی دوسے کی دوسے کا کڑی کے دوسے کی دوسے کی کہنے کی دوسے کی دوسے کی دوسے کرائی کی دوسے کے دوسے کرائی کی دوسے کی

مودودی صاحب نے حقائق کونظرانداز فرماکرام المؤمنین کئیدۃ المسلمین ہوئے دیول اللہ حضرت عاکمنۂ صدیقی علی ڈوجہا المصطفے وعلیہا انصلوٰۃ والسلام اورا کے رافقار مرکمی الزام عاکمہ کی بہتریم اکندہ سطروں میں غمروار بجت کریں گئے۔ الزامات دیرج ذیل ہیں:۔

- ا۔ جنگ جمل کی ذمہ واری ان پرعا ندیوتی ہے ا وردس ہزارخون ان کی وجرسے چوہتے (معا ذائلہ) اس رکتے کہ
- ٢٠ أكفول نے قصاص یلینے کے سائے آگئی طرابقہ نہیں اختیار فرایا ۔ تعبیٰ مریمہٰ
   ٣٠ مُترلفیت جاکر عالی چارہ مجوئی نہیں کی ۔
  - ٣- ان كاكرين كرك بعرس كى طوت دُرخ كرا غيراً يكى طريقة منا .

ان الزامول کو سامنے دکھ کرہم اس بات کو واقعے کرنا جا ہتے ہیں کر جنگ جمل کیسے بیا ہوئی ؟ اور اس سے بیا ہونے کی ذمر داری کن افراد یاکس جا حت پر عائد ہوتی ہے ؟

امرالمؤمنین مُسَنِدناعَمَّان ضی اللّٰدعنہُ کی شہادت سے پہلے جب کہ مریز طبّہ پر باغیوں کا تسلط تھا اور آ ں نمارہ رصحصور تھے حصرت ام المؤمنین علی ڈوجہاں طبہا السلام مع صحاب کرائم کی ایک جاعت کے چھے کے لئے مکہ معظمہ تشریف ہے مگیس ۔ اس شہادت کبرٹی کی اطلاعا نہیں وہیں جوئی ۔

ام المؤمنين حضرت عائمتُه اورودمری ا ديات المؤمنين علی زدجين المصطفط وعليهن الصلوّة والسسام كمدمعظمه بي بي متعيم عيس كرحضرت طليخ حفرت زيم اور بهت سے دومرے اكا برصحابه و العابن بھی مدمنہ طیعہ سے وہاں بہنچ گئے . ريموں بطے گئے ؟ الاحظہ بھو ا-

راه اللباية فأمفترص ٢٧٩ واقع حمل

حفرت طائع وحفرت زبر نیز بعض دومرے اکابر صحابہ نے جب حفرت کی تا مے حفرت عبان کے قصاص کا مطالبہ فرمایا تو حضرت علی اسے نے جواب ایس جوعت در فرمایا وہ ہم نقل کر کیجے ہیں جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس وقت باغیوں کی طاقت انٹی فرمایا وہ ہم نوگی ہے کہ ان بر مائھ ڈوالٹا کا ممکن ہے۔ فرصی ہوگی ہے کہ ان بر مائھ ڈوالٹا کا ممکن ہے۔

اس عذر کی مزیر فصیل مندرجه ویل روایت میں ملتی ہے .

ر جب حضرت علی رضی الله تعالی عند کی فلا فت تسلم ہوگئ تو حضرت طائع وصنت الله عند کی فلا فت تسلم ہوگئ تو حضرت طائع وصنت الله عند کا مطالبہ فرایا بموصوف نے یہ عذر فرایا کران باغیوں گائم کرنے اور قصاص عنا کئی لینے کا مطالبہ فرایا بموصوف نے یہ عذر فرایا کران باغیوں کے مہت سے معاون وید دگار ہیں اور اس وقت انہیں مزاد بنایا ان سے قصاص لین ممکن نہیں ہے ، اس پر حضرت زر الله سے محکن نہیں ہے ، اس پر حضرت زر الله سے محکن نہیں ہے ، اس پر حضرت زر الله عندی کوفرا ور حضرت طابع نے بھرے کی گور مزی کی وزخوا مست کی تاکہ وہاں سے مشکر یا کہ باغیوں کی مرکوبی کی جائے حضرت علی نے واب میں فرایا کہ مجھے اس معا بلہ میں کچھے مہلت دو تاکہ بیس معا ملہ برغود کرلوں لله میں ان دولوں دوا تیوں کو سامنے رکھے تو آپ مندر حب ذیال تمائع کا تیا ہیں گے۔ ان دولوں دوا تیوں کو سامنے رکھے تو آپ مندر حب ذیال تمائع کا تیا ہیں کے در انہوں کی تو نہ انہیں مزاد ہے پر فردت نذر کھتے تھے ۔

ا تاکمین سے بنا عفرت علی انہیں مزاد ہے پر فردت نذر کھتے تھے ۔

ہوئی تھی کا سے بنا عفرت علی انہیں مزاد ہے پر فردت نذر کھتے تھے ۔

۲- المورسلطنت المجام وسيف بين و لا المراسلين الله تعليم المالي المسليل المسلم المسلم وسيف بين وشوار إل بمين آتى تقيل بيال يمك كه وه أكا برصحت التي الدروساء مريز منوره كوخليفة المسلمين سن الما فالت نجى نزكرشت و بين منظ اكران كا مسكر وفريب كفلف منهست الدورساء على المسلم المراسلة المراسلة المراسلة المسلم المراسلة المراسلة المراسلة المراسلة المراسلة المسلم المراسلة ا

رسه الرايته والنهاية سنفى وووجلوسفتم ذكربعية على مضى اللهعن بالخلافة

كركت ان ممسيه يُيول كے خلاف كوئى اقلام ط كرسكيس ءا وران كى نحفية تاربروں كا توڑ ندم و کھے ۔ بیروا قعدم ون اس روایت سے نہیں بلکے کپڑت دوایات ا ورواقعات سے "ابت ہے بجس میں سک وٹ یہ کی گنجا کمٹن نہیں ، خو ومو دودی صاحب نے حضرت طلحہ ا وحنرت زبر کے مطالبہ قصاص کا جوجو اب حضرمت علی سے مضی ا مشرعنہ سے نقل کیا ہے جسے ہم اور نقل کرا کے ہیں۔ اس سے بھی برحفیقت بالکل واضیح مہوجاتی ہے اس کا برمطلب نہیں کرم جا تیون نے انہیں باسکل ہے وست ویا بنا ویا تھا۔ اوروہ معا ڈائندان کے باکھوں ہیں کھیں رہے تھے ۔ اگرچہ اس ہیں شک نہیں کرسبائی یہی چاہتے تھے ان کامنصوبہ ہی بینفاکسی تخص کواپنی توت سے خلیفہ بنا دیا جائے ا وراس کے گر دوبین بوسٹیاری کے سابھ حصار قائم کرسے ساری فوت اپنے ہاتھ لے لی جائے اور اُ سے عملًا شاہ شطریج بنا کریاسی ڈکٹیٹ کرائی جائے ۔ اس طرح اس كى تخصيت اوراس كے ام سے فائدہ المحاكم اپنے اپاك مقاصد بورے كئے جائيں۔ سكن حفرت على المستحاعل تدبرا وران كى قابليت ، والمشترى اورفراست نے ان توکوں کومکل طور برکا میاب نہ ہونے دیا اگرچہ وہ باسکل ٹاکام ہی نہیں رہے پکرفا*صی حایک کا می*باب بوستے واقعات ودولیات برنظ کرنے سے صورت عال یر نظراً تی ہے کریہ لوگ معامل منت طلافت پر بڑی حد کے حاوی موضی ہے تھے میکن مایغ كى عظيم شخفييت برعادى نەبھوسىچے سکھے . ممدورح انہیں مفسدا ود برباطن مجھتے ہے ا ن سے متنفرا ورانہیں سڑا وینے کے لئے وقت ا ورموقع کے مستفریقے ، اس وقت ان لوگوں كى اتنى جزاً مت تود بتى كمُفْلَم كميلا احكام خليف كى خلاف ودزى كريب باخليف المسلمين ك باست کوان محے دوہروں وکرویکے ۔ کسکین طرح طرح کی تحفید تدبیروں اور فربیب کا رہوا۔

کے یہ اس وقت کا حال تھا پکھ مدت سے بعد تو ان بدباطنوں کی جزاً ت بہات کے بڑھ گئی علی کامین کی آتا۔ ( یہ تی تسفی اسم بر )

سے پر پھومت کی پالیسی پر انٹرا ازاز ہوئے تھے ا در اس کا ٹرخ موڈسنے بن کا میاب ہوجا ہے تفصلہ فریب آ میز تدبیروں ا در تبیطانی میکا ٹدستے کام لے کران لوگوں نے فلھین پر قدیم کو دیا تھا کہ وہ تا ہم ا میکان حفرت علی ہستے ہیں تر پہنچنے پائیں ۔ فلیفۃ المسلین کو یہ لوگ فلط ا ورجھوٹی خبریں نہیجا ہے تھے ا ورسچی خبروں کو یعی توڑم وڈکرا ہنے ، پاک مفاصر کے سانے بین کرسے تھے نو د آ ل جمروں کی جانب مفاصر کے سانے بین کرسے تھے نو د آ ل جمروں کی جانب غلط احکام وا توال کا انتہاب کرنے تھے یہ تواس ہ دیمہ مواکرا ہام ابوطیف رحمہ المذہب

البنية فالمشيد المخطيطي والله ) كلك المحلول لليفاك الحكام سنام "إلَّ رَبِّ عَلَى الرَّدَال مجدوع كه الحكام مك شد الكاركره بيق منظ .

الجدام والهٰ ياس وكورس.

واستقرا مرا بعراقیین علی منا لفدة علی فی الله علی فی الله علی فی الله علی الله و الله

عراقیون کا پرطرایته بوگها نخاکه وه حفات ملی کے احرات حکام اوام و فوا ہی کی مخالفت کرنے تنظیم اورات کے احداث کے احداث کے احداث کے احداث میں اور اندالیہ سے دور رہنے تنظیم کے احداث کا برطرز عمل ان کی جہا لیت کم فلمی ہے جسی او کا کند ذمینی نیز ان بی سے بہتوں کے فستی و فیجو کا دہر مسئنہ انتہا ،

مسیدہ اصفرت مکی اور ان کے بعد میر ناحفرن حن رفتی الکہ عنہا آ ٹرکساں بدیا طن مباہوں کے شاکی رہے چوال حفرات کے دوست ٹا ڈیٹمن تھے رمنہ

سند اس حالت کو اندازوہ موجودہ نر مائڈ گی ایک سال سند بخر او ہوسکتا ہے۔ آج ام کیویابرط نر یوراپن طاقتوں کو سیاست پر مہیج و چھا ہے ہوئے ہیں اور ان کی بالیس حادث نے رکھے میں سب سے زیادہ دخل انہیں کو ہے ۔ اگرچر پر کہنا توجی نہیں ہے کہ یہ حکومتیں ایس و کے رافعہ میں کھے تیں اور ان صفی موسم سے ہر ا

رفنی اللہ عنہ کے فقہ کا خاصا اٹر ہے حصرت موصوف کی نبت سے عرف وہ روائیس قبول کرتے ہیں جو حفزت عبدالشرین مسعود دہنی الشرون کے واسطہ سے ان کے پاس چنجی ہیں بقتہ روایات کور وکرہ پہنے ہیں۔ حرف اس وجہ سے کہ حفرت علی میرسب کمیول نے بہت ا فرّا رکیا ہے اوران کی طرف بکیڑے غلط پائینی ہے۔ ہیں ۔ انام بخاری ، امام ابن بیرین کی دا سے نقل کرتے ہیں کہ حفزت علیؓ کی طرف نسبت کر کے جور واکنیں بیان کی جاتی ہی وہ عام طور پر بھو ٹی ٹابت ہوتی ہیں لملہ اکندہ صفحات میں مناسب مواقع برانشار الندان کے حرکات کے موسے آپ کے سامنے بیٹر کئے جائیں گے۔ اس مخار اور جعل سازگروہ کا طریقہ پر بھی تھا کہ یہ تقییہ، ریا کاری ا ورخوش مدسے کام لے کرا کا بررہا ل کے ولوں میں ایٹا اعتباد قائم کرایت بخیا ۔ اوربینش ا وقات ان حضرات کی مروّت وشرا فت. سے ناچا گزفا گرہ اُ کھٹا تا تھا یہ بات پیرستحفرکر لیجئے کہ اس اوری جا عت کی اصل قیادت بہو دیے باتھ میں تھی۔ بكر بعف يهرو تومنافقا مطوريراس مين خود تركيب عظه واور بهبت معاسان غیرشعوری طور پران کاآ ل کار ہے ہوئے تھے۔ دیہات کے جاہل اور دین سے ؟ وا قط مسلما اول کوها ص طور میرید لوگ اپنی تخریبی تحریک ا ور اسپنے گروہ میں ثنا ال كرتے جاتے سقے حضرت على اورصحاب كرام رضوات ائتد مليہم الجمعين ان كے انز ت ، ﴿ تَحْدِ . يَهِ عَلَيْفَةُ الْمُسَلِّينَ كُومِ الْبِينَ وَكُنْبِتْ الْهِينِ كُرِلْتِكَةٌ سُفِيرٍ لَيكِنِ النِي أمس گره وری کی تلافی اس کیباً وا ورمفسد گروه سفے اس طرح کر بی تھی کہ یداستے مگروذ پہنے سے کا سے کمرا ہیے حالات یہ واکر دیتے تھے یا جا، نہ کی الیبی تصویرا ن حفزات سکے

<sup>(</sup>بعقیرہ اسٹیر صعفی ۱۳۱۱) کا ہم واقعہ یہ ہے جے ہم یا خیرتفس تسلیم کرنے پربجور ہے کہ پیکونٹیں مجبور : ہونے کے یا وٹود مہرو دیکے زیال تھے ہیں۔ اوران کی پایسی کو یہ مکارقوم اپنی حسب مرضی کرخ دیتی رم پی ہے ۔ مز سکت بخاری خربیب جلوا مناقب علیہ ۔

ساسنے پیش گرتے ستھے کہ وہ ان کی مرضی کے مطابی فیصلہ اور اقدام کریں اور پہوست کی پالیس ان کی خواجش کے مطابق ہوجائے ۔ دومری طرف اپنی توت وطاقت ٹرھائے رسپتے سنتے ۔ آک فریب آشکارا ہونے پر خلیفتہ المسلین ان کے خلاف کوئی قدم ڈاٹھا مکیس ۔ بداڑک حالات ستھے جن سے خلافت اس وقت گردر ہی پینی ۔ ان حالات پیل ام المؤمنین اور ان کی جا عت کا میرز طیب کا ٹرنج کرٹا ا ور وہاں بیم کی قصاص کا مطالب کرنا کیا مفید چوسکتا مقا ؟ ام المؤمنین کو ان سب حالات کی اطلاع معتبر وا تعید کرنا کیا مفید چوسکتا مقا ؟ ام المؤمنین کو ان سب حالات کی اطلاع معتبر وا تعید

الله المهين الاد ان كے بعد كے والات كوديكو كردين وگريا كئے ليے ہي كرمناؤ النار حفرت على منا میں خلافت وکومت کی صلاحیت کم حتی ۔ پرائے محتن طحی ا ور قلت فہم کانٹیجیٹ ۔ حقیقت پر سے کہ ان حالات میں جس طرح حضرت علیہ 💎 نے خلافت کے وقار کوسٹیا لا اور کا نٹوں کے درمیان اس گل ترکی حفاظت کی وہ اس بات کی آبن دریل ہے کہ حفرت موصوت اعلیٰ درجہ کے پر برا ورج کھران تھے ۔ اگران که جگرگویی ایستنخص خلیند : و اجرفیا فت کی البیت پی ان سے کم میز آگویقیّا دیتہ سے خلافت محافاً تمدمِوجاً آ ا وراس کی جگرسها میون کی فاسترا درگراه سلطنت ما کم بوجا تی . جوجالات سهایون نے یں اکر دستے تھے ان بین جُناکامُ ایھوں نے کیا اورجس حذیک اکھوں نے اس مفسارگروہ کے شرسے است کومحفوظ رکی اس سے ڈا کر کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا اور بلاشہریان، کا بہت بڑا کارامہ سے جوان کے اعلیٰ درجیے ۔ براور یہ برمسکت و کھرا نی ہیں ان کی اعلیٰ درجہ کی 'فاجلیت وصلہ حیت کی دوشن ولیل سے ۔ باتی یہ با ت لیچے ہے کرجس طرح فضيلت عنااللك كم متبار سننكريش روفعلغاء لمرتبران سے بندسے اس طرح مربر علكت ك صلاحیت (STATESMANSHIP) کی جیست سے بھی وہ مندات محقات علی سے بدت ببنار د سرتر نظرات بر

حالات کا تذکرہ کیا۔ دیجر سحابہ جوحالات و بجد کر کہ معظمہ جلے گئے ستھ ال سے بھی اگ کی من الصدائق ہو ل بھوا کہ یہ دولوں حقوات قصداص کا مطالبہ کرسے کئی مہینہ کہ لیک کے پورے ہونے کا انتظار بھی کر پیچے تھے ہیں نہیں بلکہ حفرت علیٰ کوکو فرویسرہ سے فوج لاکرا مداد کرسٹے کی بیش کن بھی کر پیچے تھے جسے انہوں نے قبول نہیں فرمایا۔

مندرجہ ویل روایات ملاحظ بیول جن سے معلوم ہوتا ہے کہ ام المؤمنین کوکیا فہر ہوتا ہے کہ ام المؤمنین کوکیا فہر ہو میل ارق تقیس ام المؤمنیین جے سے قار نے بہوکر دریۃ طید کا قصد فرا بچکی تقیس ، بلکہ کم معظم سے محل کچکی تقیس کہ ان کے نامہیا لی دسمشتہ وار محفرت عبید بن ابی سلمہ سے دانہوں نے مریز کے متعلق استنفسار پر تبایل ۔

ا خيون شابل ميذير زورور وست كوحفرت على على على والقوم العالبون على المدينة تلخم كل بعيت برنجم كرويا بيد والأفرم (يعني اغمى) ميذ طيبر مرسلط بين

ہ وہمری روابیت بھی ملاحظ ہو جنٹرت طلخ وحدہ تا ڈیٹر ام المومنین سے وعن کرتے ہیں۔ :-

ان دونوں شے وش کیا کہم لوگ اپنی قلت کی وجہ سے وہ پیدھے بھاگ آستے ہیں ا وراہی توم و باغیوں ) کوچیوڈ کرآسے ہیں جو تیج ہیں رحق کوہیج استے ہیں نہ باطل کا انھار کرتے ہیں ا ور نااپنے نفش کوروکتے ہیں نف الا: المتحملة بقلتنا عضى المستراب اس المساديدة من غوغاء واعواب وفاس فنيا قو ساحيارى لا يعوفون حقا ولا ينكسرون باطلا ولا يمنعون انفسان الم

ال اطلاعات کے ید کوئے ما پنخص یہ کہرسکتا ہے کہ ام المومنین کو بریڈ کا اُٹ کرنا

چاہیے تفاج اور دہاں آکر سیدنا نتمائی شہید کا قصاص طلب کرنا چاہیے تفاج اور خیار میں مقصد سے ان کا مریز شریف آنا با امکل مبکاد اور غیر مفید ہونا یخصوصا جب حضرت طابق و حضرت ذہر فی اور دور سے صحابہ کا تجرب مبی سائنے تھاجو بریز میں روکر مطالبہ قصاص بین کرچکے تھے لیکن یا وجوہ انتظار لیا اور دور سے محابہ کا تجرب انتظار لیا اس کے علادہ وہ خوب مجھتی تھیں کہ باغیوں کا اس کے علادہ وہ خوب مجھتی تھیں کہ باغیوں کا اس قدر علبہ ہے کے خود فیلفتہ المسلمین بھی اسوقت ان پر ایخت میں کہ باغیوں کا اس قدر علبہ ہے کے خود فیلفتہ المسلمین بھی اسوقت بان پر ایخت میں دو اور کر خوشی سے یا م عوب بوگر قالمین مثمان کو میں اس میں میں میں باغیوں کا اس کے مباد اور جب اس دو خاک بول گے۔ مندر جبالا میں اس وقت اور انتخاب میں میں جبار آ ما دو جباک ہوں گے۔ مندر جبالا میں میں میں میں باغیوں کا مقابلہ کرسے ۔ چنا پنی جب میں اعتباد سے آئی طاقتوں در تھی کہ مدینہ میں باغیوں کا مقابلہ کرسے ۔ چنا پنی جب میں اعتباد سے آئی طاقتوں در تھی کہ مدینہ میں باغیوں کا مقابلہ کرسے ۔ چنا پنی جب محکوم معظم پیل آم المؤمنین نے مشورہ فرمایا کہ کہاں جبار کرائے ۔ چنا پنی جب محکوم معظم پیل آم المؤمنین نے مشورہ فرمایا کہ کہاں جبار کرائے ۔ چنا پنی جب محکوم معظم پیل آم المؤمنین نے مشورہ فرمایا کہ کہاں جبار کرائے ۔ چنا پنی جب محکوم معظم پیل آم المؤمنین نے مشورہ فرمایا کہ کہاں جبار کیا ہے ۔ چنا پنی جب محکوم معظم پیل آم المؤمنین نے مشورہ فرمایا کہ کہاں جبار کا دہ بیت تھیں۔

ان میں سے لیوش نے کہا کہ تم میں (ہل مریزسے مقا بڑک طاقت کہیں ہے اس سے ہم مصاوب ایس کے

فقال بعضه حرلیس کلم طاقسه با هـــل الحــ ینه وکلنا نــــیر حتی ـند خــل النصرة هــه

تیسرا انع یه تفاکه ام المومنین یاان سکه دفقاء کوخود حضرت علی ضی الله عن سے توکوئی پرخاکشس ہتی نہیں زیرحفزات ان سے جُنگ کریا چاہتے تھے میکن سبائیوں کی فیطرت ا ورحا الات کو دیجھتے ہوئے وہ ٹوب بچھتے تھے کہ اگر مدیز طیبہ جاکرمطالہ قصاص کراگیا توسیعاً یوں کا گروہ مزاحمت کرے گا۔ یہی نہیں بککر

سه طری جله حوادث و س

وہ اپنی فرمیب کاربول ا وردحالی تدبیروں سے ایسے حالات پیدا کروسے گا ۔ ک خوار حضرت علی رضی الند تعالی عند مقابر پر آجائیں گے ، یہ وہ چیز تھی جب س سے برحفرات کا مل احتراز کرنا تیاہتے سے کے ان حالات سے بیش نظرکوئی مجاز ا درمنصنف مزاج اً ومی پر کھنے کی جراً ت نہیں کرسکنا کی ام المولین علی زوجہا ومليها الصلوقة والمسلام كويريز متوره كاكرث كرنا بماسية تقاران حفرات يحساقة عناد مودودی صاحب کے قلم سے میا عرّاض تحریر کروار باہے ، درنہ میروا قبع ا ورا ساب اس تعدر والله بي كرار المريخ كالمعمولي طالب علم بهي انهيين بيك نظر بمجه سكتاب اوراگر بالعرض بيراموران كى مجويس را ئے تصانوان حفرات كے مرتبه عال كالرطاليرية خاكران كمصرما فوحن ظن مصركام لياجاتا اور سيجهاجا أكاك بيحفزات بيني أم المومثين حفرت طلحه وزميروغيره وشي الشرعنهم معاذات وتامقيد تصاور زكم نهم . أنهول نے جوطر قبرا ختیار فرما یا وه کسی مصلحت و فرورت بر مبنی ہوگا . مگر مود و دی صاحب کو توان حفرات ہیراعترافن کرنے کی خواہش گئی۔ جس کی شدیت کی وجہ سے رزا کھوں نے فہم سے کام ریا اور رخص طن سے .

أمم الموثنين اورأك كرنقار كيمقاصة سنبرب

ان دا قعات كم مطى اندارسے ديكھے ك وجہ سے ام المؤمنين ا وراً ن كے العيان

سله طری جدیهام امواره و مین مذرجهالانفطونمان انفاظ سے نگورسے . قانوا باام اسلو مندین و عی المسدیدند خان مین معنال بقونون مشک انغوغاء التی بها ۔ نوگوں نے وض کیا کہ لیے اما المومنین بدری المدیدند خان مین معنال بقونون مشک انغوغاء التی بها ۔ نوگوں نے وض کیا کہ لیے اما المحتین بدری کران زجاہئے اس سے ہاری جمعیت ان توکیش بد وں و اغیوں ، کا بھا ایمنی اما کوکسکتی جو وال مقیم ہی العین ہماری جما مست کی تعدادان توکوں سے بہت کہتے ۔ اس روایت سے کرسکتی جو وال مقیم ہی العین ہماری جما مست کی تعدادان توکوں سے بہت کہتے ۔ اس روایت سے دیماری

مضوات التسطيم الجمعين كرتر يمست اقدام كرودتنا صدعا ليدهام ولسي پوسٹ بدہ ہوگئے جوال سے میٹ نظر تھے۔ اورجن کی ایمیت کوسا ہے رکھنے بمصابعدان حضرات كابدا قدام أمت مسلم بران كالحسان وعظيم لستان كازام فطراً آسے۔ال واقعات کوپٹی کرنے وابے اس طرح بیش کرتے ہیں کاسواقعہ اس کا کی طلب ا درجشتیا تعام کی سکین کے اورکوئی مقصداس اقدام کو تطابعین آیا برحضرت عثمان وثنى المسمعنذكى عظيمتنخصيت اودات كمصنصب خلافت كالحاظ كيحظ تورمقصد بھی اپنی حکے بہت شخس اور قابل تعراف قراریا کہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان حضرات كيمش نظراس سے بلتا ترا ورغطیر نرمقاصہ بتھے ضہیں ورضن کی پہلیقگی اور مطالع كرنے والوں كى سطح بىتى ئے نگا ہوں سے اوجیل كرویا۔ پیمان روایات كى دوشى يرجنهين طرئ كانستين بجي خصيان في كراًت زكر كاءان عظيم بتيول يحدها صدعاليه كومنى كريته بي أخيس ويحصف علا برج و لمه كذان محديث نظر مندرم ول معاصر يمقه . مقتصداً ول ،- باغيوں كەستىركى كەنا اور قاتلين ئىستىد ئاھتان كومرا دینا ر پراکیس منهوروا توسی جس پرسپ رداکتیں متفتی بیں کسی فیانس روا برے ک نق*ل کرستے ک*ی ما جست نہیں ۔

متقصیر دوم ، محض نصاب بینانی نفسه مطلوب زنظا بکراسل متعدخلافیت الرسلامید کے وقار اور اس کی مخطرت کوباتی رکھنا متحاراس مقصد کی عظرت واسبیت ریابی سے متعنی ہے۔ رہایہ امرکزاس حاوز فاجعد سے منظمت وفعلافت کوکیا نقصان پہنچا تھا اگریے متباج وٹ حت نہیں لیکن چونکرسہ اُمپول اور الاسے تماثر موت

آیا بی مستفده به مهم) معلوم موز سلیکا گریدند در مدندماشته توادن که مقعد. با غیود کی مسد کوپی کرنا موزه فرک حفیات علی شخصی سے اور ار

والوں نے اس کی امبیت کوکم کرنے کی مشتقل کوشعش کی ہے ۔ اس مختے اسکی تہدے تونیع مناسب معلوم ہوتی ہے ۔ و ہوکہ ہے نہ ا

خیال توفرا ہے کہ جہورا مت کی مرضی کے خلاف مقسدوں کا ایک گروہ اجود عقل رکھا سے نہ دائے ہے کہ جہورا مت کی مرضی کے خلاف کم قسدوں کا ایک گروہ اجود عقل رکھا سے نہ دائے ہند عوام سلمین میں اس کا کوئی و قاریب نہ وہ کسی کا نما نکدہ ہے گا آٹھا ہے اور خلیفہ رسول اندرسلی اندرسلی کو بلہ رسول ہی ہیں متہد کرویتا ہے اور اس سے بدا کی ومت ہر جھا جائے کی کوشش کرتا سے اور مرکز ہر تا لیف ہوجا ا

واقعه اورنجى فثينع اورميميا كمب ننظرا اسبيرجب مم ابن ارتخى معققات بربجى نظر کرتے ہیں کہ اس کروہ کی اصل تیاوت اس م کے پرترین و تمنوں بعنی بہود کے { تحدیق بخی ، جن کامقعد محت اسام کی ترتی کو روکنا ا ورفضام خلافت کومیا گذرہ كرك مسلانور كون نسان بنجا بانخار بعض يجود توبس بروه نياوت كررب حق ا وربعض (شلّ ابن مسابا ) نَفَا تَ كَ جَا ور مِي مستور مَوكركُهُ لَم كُليا إِس مَا يَاكْرَكِمْ كِي ک رہنائی کردسے ستے۔ ان کے ساتھ ایک تعداوا ن گراہ ا عدیاندع لوگوں کی تھی حنہوں نے امسام میں جا ہلیت سے معظ جگہ بھالی تھی ا ورمہودسے گرا ہ کئ مکا کہ كأشكار بورنكتے نتھے ، اس جاعت كاتميرا حضدا ن مسلما بزں پرنشخل نضاجو اپنی جهالت إكم ننمى كى وجرست ميمود محية الركارسين بوستة مخطء اس مين مبرت سے وہا ٹی گنوار اور بیست فطرت غلام سٹ مل ستھے۔ اس گروہ سکے بہوستے ہوئے تعيراً فينى انقلاب برسكوت كرسف اوران مقيدوں كوسن و دينے سے معتى يہنے کہ اسساعی جیا ست چہوں کے با تھ ہیں و سے وئ گئےسے ا وروہ جب چنا ہیں ایس

میں تغیر کرسکتے۔ ہیں، ظاہرے کہ یہ نظام خلافت ا در سلم قوم کی نا قابل بر داشت توہین تھی۔ اس توہین خلافت پر اگر مسلما نوں ہیں استعال نہ پیالے ہوتا تو تعجب تھا ام ما المومنین ا وراُن کے تبعین کا اس پر شتعل ہونا ہر گرد تعجب نیے زنہیں، بکا غیرت ملی کا تھا ضاحتا جس کی تحسین وستائش ہر صاحب عقبل سلیم کرے گا۔ مندوجہ فویل روایت آم المؤمنین ا وراُن کے رفقاء کے اس مقصار کر واضح کر دہی ہے۔ بھرے کے داست ہم المؤمنین ا وراُن کے رفقاء کے اس مقصار کر واضح کر دہی ہے۔ بھرے کے داست ہم المؤمنین کے مشکر کا گذرا کی صاحب حفرت مہم بن عوف اسلمی پر ہوا آنھوں نے حفرت مربی خوب الموان کے دریا ہوت کی اور ان کے کسبب اسلمی پر ہوا آنھوں نے حفرت نریج فرماتے ہیں ہد

وحفرت زبیرنے فرایا ، که امیرالمومنین کو بے تصور طل شہد کردیا گیا اُنھوں نے بوجيا كسنة قتل كيا كأب فيجواب ين فره یا که اِ دهراً وهر کے شورسش لیبندوں اور بعض تبائلی اجا نب نے جن کی ایرادبین حمنواروں ا ورغلاموں نے کی (ام المؤمنین كوشبركيام ، أخول في دريا فت كياك آپ لوگوں کا کیا ادا دہ ہے ؟ حضرت زبرم فے فرمایا کہ ہم عوام سلمین کو ان محفسدوں كرفلا فتحفوا كرناجا جنة بي تاكدامس خون كا أمنقام بياجا ك است يونهين حيور یں جارے اِ رسلطان انڈرکی میں توہین مبوا کرے گی اس سے اگر یہ لوگ اس قسم

نُحُدِدِي عَسلى اسپرالمومنين مضى الله عنه نقتل بلاتريج ولاعسنه - قال وسن؟ قال الغوغاء مسالا مصاروتثاع القبأئل وظاهنوه والاعواب والعبيد. قبال فشريدون ماذا ؟ قال شهن الناس فيديرك بهذاالدم لسُبلا تبطيل ضيان سيف ابطالب توحسين سلطان الله بيننا ابدأ اذ ليسم يعظم الناس عن امثالهم لسعيبق امام الاقتساله

## کے کام سے ددکے نہ گئے تو ہما را ہرا مام ای طرح قتل کردیا جائے تھا ۔

## خدداالضريك

اس روایت سے آفاب کی طرح روشن ہے کہ اِن حقرات کے پیش نظر حفرت میں مقابلہ کا خوص کے پیش نظر حفرت کی عقرت اور اس کے مستقبل کا مسئلہ بھی تھا ، وہ بالکل بچا طور پر سمجھتے تھے کہ اگر اس طرح انقلاب کو گوا را کر لیا کمیا تو خلافت کا وقار ہمیں تھا ، وہ بالکل بچا طور پر سمجھتے تھے کہ اگر اس طرح انقلاب کو گوا را کر لیا کہا تو خلافت کا وقار ہمیں تھا ہے گئے اور ایک ہوجائے گا اور ایک جش کی تا فی کہی مذہبوں کے گا ہوں ایک اور ایک مفسہ پارٹی یا دشاگہ کی چشیت افتیار کرکے امسان می سیاست پرجاوی جوجائے گی۔ مفسہ پارٹی یا دشاگہ کی چشیت افتیار کرکے امسان می سیاست پرجاوی جوجائے گی۔ اس مسلمہ ہیں مندر میرویل دور وائمتیں بھی تا بل ڈکر ہیں ،

د۱) مدا اجتمع الی مکنة بسنو احیث وطلعت وطلعت والمرتبير التمروا اصرهم والمراحب واجمع ملوهم علی الطلب بدم عثمان وقال السبشة حتی بشاروا و بستقموا وطری حواله به میشه المدین میشاروا و بستقموا وطری حواله به میشه المدین میشاروا و بستقموا وطری حواله به میشه المیشدی میشاروا و بستقموا وطری حواله به میشه المیشدی میشاروا و بستقموا وطری حواله به میشه المیشدی بیشاروا و بستقموا وطری حواله به میشاروا و بستقموا و المیشدی بیشاروا و بستقموا و بیشاروا و بستقموا و بیشاروا و بستقموا و بیشاروا و بستیم و بیشاروا و بیشاروا و بیشاروا و بیشاروا و بیشاری و بیشاروا و

جب كديس بنواميدا ودحفرت بيلى نامية ا ورطلى وزيروشى التدعيم جع جوت تو مشوره كيا ا ورسب كا آمفا ق اس بات ب مواكر حفرت عثمان كا قصاص طلب كيا جائي بهوا مرحفرت عثمان كا قصاص اودا تمقام ليا يمار حفرت عثمان كا قصاص اودا تمقام ليا حاليكي .

یہ روامیت مجی بہلی دوامیت کی تائیدکرد ہی ہے تعنی ان حفزات کا مقعد۔ حفرت غیّان رضی افدعنہ کا قصاص لینا ا ورسب کی گروہ کی مرکو بی کرسے اُن ک کر توڈ نا نیا ۔ جنہوں نے یا لکل غیرا میٹی طراقیہ سے نظام خلافت پیدا کرنے کی جا کڑ اورانہائی ندموم کوششش کی بھی اورجوامیسائم کو نقصانِ عظیم بہنچا تا جاستے تھے۔

بكاربينجا رسب ستقرر

به به به به دوسری روامیت بھی طاحنظر موبداتم المونسین علی زوبها المصطفی دعلیها الصلوة و ۲ ) دوسری روامیت بھی طاحنظر موبداتم المونسین علی زوبها المصطفی دعلیها الصلوة و السبال کی اس بلندیا بیر تقریبرکا ایک اقتباکس سے جواک معنظر بنای نتی گاگ کی خبر شہا دیت مستن محرکا و معنظر والیس آنے کے بعد سب سے پہلے فرما فی بھی ۔ ادریت و فرما تی ہیں : -

ان ظالموں کوجب ان کے دھورت عُمَانُ ا کے خلاف کوئی دلیل نہ کی تووہ جھنجھلا کُوظلم وستم اور تول کے بجلسے فعل پھا ترکسے چنا پڑے انحوں نے تبل حوام کیا اور ترکب احرام بھان وزیان کے قریحب بوستے ضال کی تسم حفرت عُمَّانُ کی ایک انگلی ان کے ایسے لچوری زمین کھرا فراد ہے بہتر ہے ان گوٹ کے خلاف تہارہے اجتماع کا مقصد دیہ ہے کہ دوم رے اِن کا گرا انجام دیکھے کوعرت حاصل کری اوران کے بعد والے منتشر موصافی ۔ فلاك ميجد والمجدة والاعتدا فلجوا وباحوا بالعسد وان ونبا فعلق عن قول هسدم فسفكوا السدم العوام واستعلوا البلاد العرام ولفل والمسال المحرام ولستعلوا الشهرا لحوام والله الاصبع عثمان هسيومن طباق الامض امثا لهم فنجاة من اجتاعك عليه هدوي بنكل به عرف بود المرى طباد ابن احوال مساوح المشاهر المثال هم المثال المشاهر المثال المشاهرة المناطقة المؤلفة المؤلفة

یه دوایت بھی بتارہی ہے کہ اس کشکرکشی کا مقعد یہ متفاکسی ان مُفف وں کوچیں کردوں رسے مفعدوں کے سلے کھرٹ وبھیرت بنا ویا جاسئے ا ور ا ت کے مرکز بھرسے متفا مات دشکا عربہ طبیبی کردوں سے متفا مات دشکا عربہ طبیبی مسکے مرکز بھرسے بیں اُن کی توت کوشکست دسے کردوں سے متفا مات دشکا عربہ طبیبی میں جومفسدین جیں اُن میں پراگندگی بپدا کردی جا ہے تاکہ انہیں کا مل شکست و بنا اور ان کی ناپاک تحربیب کا استیصال کردینا آ سان ہوجا ہے۔

مقصار سوم 🖟

اُمَّ المُوْمَنِين سِيرِمنا صدلية على زوجها وعليها الصلوة والسَّلام اور اُن سک مقد مس مشکر کا تيسرا مقصداس سے بھی بلندو پرتر اور مقدس ومطبر بخا - اس غطرا مثال مقصد کا عنوان فرلعیت اسسامیہ یا وستور اسلامی کی حفاظ ن مقرری جا ہا سکتاہیے۔ گذشتہ صفحات میں ہم اس پر روشنی ڈال جیکے ہیں مکین اس کی انجیت سے بیٹر نظر پہال اس سکے متعلق کچھ مزید تعصیل کرستے ہیں۔

فلافت اسلامیرکا وجود توم کے ارباب حل وعقد اور عام مسلانوں کے ارباب حل وعقد اور عام مسلانوں کے مشورے اور اُن کی اکثریت کی دائے سے ہو تا ہے اگر حکومت باس انقلاب پیدا کرنا ہوتواس کا طریقہ از روسے آئین اسلام بیسے کہ انہیں دباب حل وعقد کی اکثریت خلیفہ کومعز ول کردے یمسی الیسی جاعت کا جرعام مسلانوں کے شاکنہ وں پرمشتمل مذہو۔ اور تعداد کے اعتبار سے بھی اقل قلیل مبوظیف کو معز ول یا تعقل کر دینا غیرا مینی طریقہ ہے جس کی نمرادیت اسلامیہ اور دستوراسلامی معز ول یا تعقل کر دینا غیرا مینی طریقہ ہے جس کی نمرادیت اسلامیہ اور دستوراسلامی شری کی گائٹ نہیں جگر تنہیں ہوئے اور درست تسلیم کر مقبقت تو بہت کہ دینا کا کوئی آئین دومتور بھی لیے شریعہ اور درست تسلیم کر سے کے نیا رنہیں ہوئے تا

اگران اوگوں کو جہوں سے انقلاب محوصت کا بیغیر اکنی غیر جہوری اور مراسر اجا کا در اس است انقلاب محوصت کا بیغیر اکنی غیر جہوری اور مراسر اختیار کیا تھا کوئی مرزا نہ وی جاتی اصدان سے اس فعل کے عربے جواز کو نہ حرت تولا بھر علاجی واقعی زکیا جاتا تو المین اسلام میں ایک نئی وقعہ کا اضافہ ہوجا تا ۔ بینی انقلاب محوصت کا بیر نہ موم اور غلط طریق بھی جائز اور اکنی قرار پاتا ۔ بلا شبہ بیر شریعیت اسلامیہ اور آئین اسلام میں تحریف ہوتی جس کا حرام اور قبیری جونا آئی اسلام میں تحریف ہوتی جس کا حرام اور قبیری جونا آئی اس سے نیا وہ روشت سے دیاں تا جائز طریق انقلاب کا حرام اور یقیناً یہ دلیل آئی ہر جاتا اور یقیناً یہ دلیل آئی

توی ہوتی جس کا کوئی جواب نہ ہوسکا۔ یہ کہنا کہ بہا تدام توخلیفۃ المسلمین حفرت علیٰ خاالہ واقدام کرنے کی علیٰ خاالہ المؤمنیٹن ا دراً ن سے رفقا ، کو اقدام کرنے کی خروت نہ تھی جی نہیں ہے ۔ اس سے کہ حفرت علیٰ یا غیوں کو مزاد ہے سے اپنی معذوری ظاہر فرما چی سے علیٰ یا غیوں کو مزاد ہے سے اپنی معذوری ظاہر فرما چی سے عذریہ مقاکہ یا غیوں کی توست زیا وہ سہماس و تحت ان سے خلاف کوئی اقدام ممکن نہیں۔ لیکن یہ حفرات (اتم المؤمنین وغیرہ) دیجھ رہے سے کہ باغیوں کی توست زیا جا تا ہے۔ اگر انہیں رہے سے کہ باغیوں کی توست میں محملے بہائے اور انہا ہیں اور کی توان ہر قابو یا نامی شوار سے و مشوار تر ہو جا ہے گا۔ ایسٹی اور ایسٹی اور میں میں ان کا اور ایسٹی اور ایسٹی اور خلا اور کی ہو جا کہ اور کہن اور گئی توان میں انہوں کہن ہو تیا ہے۔ اگر اور کہن ہو تیا اسے خطابر اختیا وی کہن بھیا گئی ہو تھی اسے خطابر اختیا وی کہن بھیا گئی اور خلا اور غلط ہو ۔ اسے خطابر اختیا وی کہن بھیا گئی اور خلا اور غلط ہو ۔

یجی کمحوظ دکھنا لازم ہے کرسیا پیُوں نے تربیب اسلامیہ کے آپین ہیں تخریب اسلامیہ کے آپین ہیں تخریف کرنے اور نظام خلافت کو کم درگر نے کے ہے جومنصو بربتا یا بھا وہ ہہت ہوں شیاری کے ساتھ بیاری کیا گیا تھا ان کے ہیودی وماغ نے انہیں الیسی واہ وکھا ٹی تھی جس نے اصلاح کرنے والوں کی راہ بین سخت رکا دہی پیدا کر دی تھیں آپھو نے گھلم کھلا بغاوت کی اورا صلاح کے نام پر ضادِ عظیم بربا کیا ۔ لیکن جہُورسلین کے خصراف آتھا م سے بیچنے کے لئے نئے فلید کے انتخاب کی تحریب کردی ، بہا سے خصراف آتھا م سے بیچنے کے لئے نئے فلید کے انتخاب کی تحریب کردی ، بہا سے میک کہ حضرت علی کا انتخاب با اسکانی کے اور مناصب مقاء اور وہ اس سے اجل سے ۔ لیکن ان باغیوں نے اِن کا آتھا با اسکانی کے ساتھ کسی عقیدت کی بنا پر نہمیں پیش کیا تھا۔ اِسی طرح آتھوں سے جو کے ساتھ کسی عقیدت کی بنا پر نہمیں بیش کیا تھا۔ اِسی طرح آتھوں سے جو آس میں مرکزی دکھائی بہاں تک کہ بعض حضرات صحابی کو جو آس کے ساتھ کسی عقیدت یا اُس کی کہ بعض حضرات صحابی کو جو اُس میں مرکزی دکھائی بہاں تک کہ بعض حضرات صحابی کو بہت کے بربر ور ترمنسیر مجبور کیا ۔ وہ بھی حضرت علی بھان کیک کہ بعض حضرات صحابی کو بیت کے بین ور ترمنسیر مجبور کیا ۔ وہ بھی حضرت علی بین الدین کے ساتھ کسی عقیدت یا اُس کی کو بین حضرت علی بین الدین کے ساتھ کسی عقیدت یا اُس کی کہا تھا۔ اِسی حضرت علی بین الدین کے ساتھ کسی عقیدت یا اُس کی کہا تھا۔ اِسی حضرت علی بین اُسی کی کو بین حضرت علی بین ان کی کی مقیدت یا اُس کی کو بین حضرت علی بین الدین کے ساتھ کسی عقیدت یا اُس کی کی بین کے بین ور ترمنسی میں مقید سے یا اُسی کی کیا تھا۔

المبت سكراعة اف يرمنى زيخى بلكران سب باتوں كا نشاء بديخاك ببيت كركے ابنی با عیار جنمیت پر رروه وال دیا جاسے اور حضرت علی کاحا می بن کراً ن سے سایہ میں بنا ولی جائے۔ تاکہ اگر کوئی ان پر حملہ کرسے اور ان سے جرم بغاوت وفلتة انكيزى كى مزاديني جاب توإس آسانى كے ساتھ حفزت علیٰ سے خلاف بغاو*ست کی شکل میں پیش کرسے* بادگاہ خلافت کی حابیث حاصل کی جا سکے۔ الب*را*س والنهايد كى مندر حدويل روايت بيرنظر فراسيط :-

> " مرینہ حضرت عثمان کی شہاوت کے بعد یا نیج ون مک عافقی بن ولي كانبضدين رباريانى تلامش كررب عظرك كميسخليف نبايا جائے معری حفرت علی دسے قبول خل فت ایک سے امرارکورے تقے ۔ مگر وہ اس سے گرمز فرما رہے تھے بھری حضرت طلوق کوخلیعڈ بنا اجاب سے مقے مگر الحول نے بیشسب تبول ہیں فرایا کو فی حقر إدييج كوفتنب كرنا جاست تقع مكروواهي دوليمشق إيونكئ بسب سے الوکسس بوکر اکفول نے حفرت سندیں ابی وقاص کے سلسنے بيتصب بيش كميا مكرم كغول ني بهي انتكارفها ويا يحرال توكور ( باغیوں ، نے آلیں میں مشورہ کیا ا ورکھا کہ :-

ان شعب بعدا بقتل عثمان من غيرامرة اختلف الناس

فی اسرهدم ولسم نسلم. ترجر به العنی ، اگریم عذت شان کوشه پرکرکے بغیرانتخاب خلیف کے اپنے وطنوں کووالیں چلے گئے تو توگل خلاتیں اختلات کریں گے اور ہم محقوظ زرجیں گے ، اس سے

ئے۔ یہ بھی سہائی اور قاطیق غشان بیں سے مل تھا۔

بعدوہ سب حفزت علیٰ کی ضرمت ہیں پہنچے اوراان سے این قدرا مرادکیا کہ اُ تھوں نے۔ منصب خلافت قبول فرالیا ۔ ۱ علیہ جُنم کا کررہ فعلافت علومیٰ) یہ روایت وویا توں کا اُکٹیا ت کررہی ہے ۔۔

اقل : ان مفدون اورباغیون کونینیت فجوعی حفزت مل کے ساتھ کوئی تھوت ارتھی جوحزت مل کے ساتھ کوئی تھوت دی ہے ۔ ان مفدون کی بھی خاصی تعداد تھی جوحفزت مٹ کی کے متعلق الیسے باطل عقیدے رکھتی تھی جو شیعہ مذہب کی بنیا دہن کئے میکن بجینیت مجموعی ان مفسد و کواس سے کوئی نسرو کا رز تھا کہ وہ خلیفہ ہوتے ہیں یا کوئی دومراانہ ہیں توایک الین شخصیت کی حفر سے الین شخصیت کی حفر سے الین شخصیت کی حفر سے کوئی موزون ہوئے ۔ خلافت اور مسلما ہوں ہیں مقبولیت کی وجر سے خلافت اور مسلما ہوں ہیں مقبولیت کی وجر سے خلافت سے سائے موزون ہوئے ۔

دوم :- ان کا مقصدانتخاب خلیفه سے صرف پرتفا کدوہ خود اس کے زیریسا ہے عام سلما بزل کے غیرہ وغضب سے مختوظ ہوجا بیں اگر ان کے خلاف اقدام کرنے یں ذا بھی کسنتی کی جاتی یا اس پرسکوت کیا جا ّا تواکیب طرف توان کی پوزلیشسن زيا ده شحکم بوجانی . دومری طرت به اختال بقین سے بدل جا تاکہ انقلاب حکومت ے وہ طریقہ جوا ن بد باطن سب ہائمیوں نے اختیار کیا بخاصیحے ہے ۔ طا برہے کرحض ہے علی خ توانہیں مزا دینے سے معذ ورا وران کے اس فعل قیمے سکے بارسے ہیں سکوت پر بجبوريتھ . دومرے حفرات صحائم بھی میکوت کرتے توا مندہ مثلوں سکے لئے یہ چیز جحت بوجاتى ا ورانقلاب كابيط ليته نشرعى ا وراكمينى قراريا مَا يُمكِي اشريبتِ المسلاميد ا دراً مَيْنِ اسلامی بين تحريب جوجاتی . ملحوظ رسي كر اليسے مواتن پرمحفن قولی مُدمت ا در کیری فی نہیں ہوتی ۔ اس کی بہت سی تا ولیس ہوشکتی ہیں ۔ باغیوں کے خطاف عملی کاردوانی راکرسند کا برمتیرلینینی متفاک دین میں گے لیٹ مذکور ہوجا تی خواہ ژبان سے ان پردھنوں کے انبارکروستے جانے ۔اس زیا ٹی کیرونیمت سے ڈیا وہ سے

زیادہ بعدکوا نے والے مسلان اس طراقیہ کی کرا مہت تنزیبی سے قائل ہوجاتے مکین اگراس طراقیہ سے کوئی انقلاب پیدا کیا جا آپا تواس کی مخا لفت ہیں تلوار سے کر کھڑسے ہونے کوکوئی بھی جا مُزرد سمجھا۔

بطود شال فرنس کیجا کہ ایک امسانی بحومت قائم ہے ا دراس کا نطام شریدت

کے مطابق چل رہاہے اس مملکت میں ایک کیونسٹ بارٹی بجی ہے جواس قدر
اقلیت میں ہے کہ ایک جہوری نظام میں اس کی تعداد غیرمعتد سبھی جاتی ہے ۔ یہ
پارٹی بیکا کی چھاپ ماد کر مربراہ مملکت کو قتل کر دیتی ہے ا ورحکومت کا تختہ الث
دیت ہے ۔ کئ وان کک ملک بغیر مربراہ سے رہاہے ۔ اس کے بعد یہ جا عت کوشش
کرتی ہے کہ کسی ذی افرشخص کو مربراہ بنا یا جائے تاکہ وہ عام مسلمانوں کی زوسے
عفوظ ہوجائے ۔ کچے صالح ہوگہ جی محفق اس خیال سے کے مملکت کا مشیرازہ پراگذہ نہ
موتے پائے اس کی ائیکر سے ہی اور کسی صائع قابل اعتماد شخص کور براہ ختیب
موتے پائے اس کی ائیکر سے ہی اور کسی صائع قابل اعتماد شخص کور براہ ختیب
مرتے ہیں اور شی حکومت قائم ہوجاتی سے کیا اس طربی انقلاب کوجائز کہا جا سکتا

موال مربراہ مملکت کی تتحصیت کا نہیں بلکہ مسلاط لتے انقلاب کا ہے ۔ اگر انتخاب کسی البی شخصیت کا ہوا ہے جسے قبول عام حاصل ہے تولوگ اس شخصیت کو مسراً تحوق پر بڑا میں سکے ۔ لیکن اس کمیونسٹ پارٹی یا بالفا ظرو بھر باغیوں کومزا

سله اس وقت کمیوسند ا درام کی مرای پرست دوسرے ماک میں انقلاب پیدا کرنے ایک میں انقلاب پیدا کرنے ایک طابقة ا دراوباشوں کے ایک طابقة ا دراوباشوں کے ایک طابقة ا دراوباشوں کے ایک کروہ کو طاکر محکومت پرقبضد کر لینتے ہیں اور کمی تقبول تخصیت کوشا و شطرنج بناکر مربراہ مملکت بنا استخاب ایک طرف کی مساحب سر السینے ہیں اور کری کا مودودی صاحب سر السینے ہیں ۔ اس طرف کو دوری صاحب سر طرف کو کری کی مودودی صاحب سر طرف کو کری کی مساحب سر التی کوشیج سمجھتے ہیں ، کیا مودودی صاحب س

وسینے اور کیلئے کی بھی کوشنٹ کریں ھے اورا سے اپنا فریف بھی سے ۔ اس سے ا کہاٹ کی پیچرکت بہر حال غیرا نمینی یقینا ناجا گزا ورم فسلانہ بھی اور لفینیا ان کاطابی انقلاب مستنبر غامعصبیت کبیرہ اور حرام کھا .

اگرمت برناخیائی کے معاطریں اُم المومئیں اُور دی صحابی کوام نے سکوت فرمایا مہوتایا کا خیر فرمائی ہوتی توبیتیا مشال ندکوریں اس طرین انقلاب کو اجب کز کہنے والا اور اس کے خلات شمشیر محبق مبوسے والا آج کوئی زبو کا اور اس طریق انقلاب سے مفسدین زمعلوم کشنی سلطنتوں پر قابقن ہوکرانہیں ہر باہ کرتے ۔ آم المومئین عائب صدیقے علی توجہا وعلیہا السلوۃ والسّلام کا اُست برکھنا بڑا احسان سے اور بران کی کشی عظیم سنت وجہا وعلیہا السلوۃ والسّلام کا اُست برکھنا بڑا احسان سیے اور بران کی کشی عظیم سنت وجہا ویئیہا السلوۃ والسّلام کا اُست برکھنا بڑا احسان تعمین مثلًا حضرت ملائے ، حصرت نہیں کہ اُست میں اُن وغیریم سنت کے آئین اسلام اور شرکعیت محدرت نہیں اسلام اور شرکعیت میں علیہ السند السن تھید کو تھر لیے واب عملت سے کہالیا، اور الیمی اعلیٰ نینے واب کو دی جر تعیا مست کے اُست کے اسلام اور اُس کے اسلام اور شرکعیت کے اسلام اور اُس کی حوارت ایا تی میں انعام سنس پیدا کرنے تعمیل وا ویا کی حوارت ایا تی میں انعام سنس پیدا کرنے تعمیل والی سنے ۔ ان حفرات کے احسان وا خلاص اور این کی اعلیٰ ورج کی فقا ہت و

سله جب مصطفیٰ کمال اور آن کی پارٹی اتحاد وقرتی نے خلافت ترکید کا فحاتمہ کردیا تو پورہ ہے الم اس کارروائی کو بالکتل ناجا کر قرار دیا ۔ عدم جوازی دلیل پر بھی کہ فیلافت کا مستند پورے دالم اسلامی سے تعلق رکھتا سے اکیسہ پارٹی کو اس سے ارٹی کو اس سے اکیسہ پارٹی کو اس سے ارٹی کو اس سے ارٹی کو اس سے ارٹی کو اس سے ایسے ایسے با وجود کید یہ پارٹی کسی حد تک سے اگری عوام کی نما فندگی بھی کرتے کا حق نہیں ہے با وجود کید یہ پارٹی کسی حد تک مرکم عوام کی نما فندگی بھی کرتے تھی اس مسئند میں مسلما از برترک کی اکٹر بیت بھی ان کے خلاف تھی اس کے اس نا جا تر ا ترام پر غماد عفسہ خلاف تھی اس نا جا تر ا ترام پر غماد عفسہ خلاف تھی اس نا جا تر ا ترام پر غماد عفسہ خلاف تھی اس نا جا تر ا ترام پر غماد عفسہ ا

سخمت ا ورفتیدالمثال دانشندی کی تولیف در کر ناسخت نا الفعا فی سید - اور است ا جہادی فلعلی کہنا تو ان مقدمس جہتیوں پر ممرا مرنیا دتی سید . تعجب سیم کہ ان حفرا کا یہ مقصد عظیم ان کے الزام کو خطار ا جہادی کہنے والوں کی نظرے مختی ہوگیا . اُنہوں نے یہ بیجی نہ دیکھا کہ بی وستور اسلامی کی حفاظت کا مقصد عظیم تھا ۔ جس کے سائے اُنہوں فئی انہوں کی مقارحین کے سائے اُنہ وال قربان کردی اور اسلام بیس اِس نوعیت مثنان النورین رصنی اللہ عند نے اُنہ وال تربان کردی اور اسلام بیس اِس نوعیت کی آران کی تربانی کی جہادی کی آئندہ سطروں سے واضح ہوگا کہ جس حکمت ووا نائی اور تربر دوانت بمندی کے سائے اُم المؤمنین اور اُن کے رفقاء نے حفاظ طرب اَ بیش دی جربہ متناب ہوسکت اور میں دستیاب ہوسکت البی خرب مدرجہ ذیل روایت ان حفرات کے اس مقصد کو بیان کر رہی ہے ۔ آم المونین بیس کے نظائر سے اور اطلاع ویتے ہی دستیاب بھوسکت بیس انسان دو اُن کے دواطلاع ویتے ہی کہ اُن مالی مثنی دور اسطانی بین اور اطلاع ویتے ہی کہ ا

حفرت عَمَّانُ طَلَمَّا سُنهِ بِدِكَرِد بِنِ مُكُنَّ لُوگ حفرت علی کی خلافت پرمتنعق ہو گئے ہوں کی شورش بہت دوں کا تسلط ہے۔ اس پر اُم المؤمنین نے فرایا کہ مجھے یہ تو قع نہیں ہے متلعثهان واجتمع اللهس عسلي على . والإصراص اسما بغوشاء فقالت ما اظن خوال كالمراطقة الما تروي \_

(بقیه حامتیسنو م ۵) کا نهار برطرت سے کیا گیا احتجاج کرنے والوں بین نوارسے مقابلاکے نے کا طاقت واستے منا پاکھ کے طاقت واستے منا واستے منا با واستے طاقت واستے منا واستے منا با واستے کا لیا وراک کی یا دلی سے خان فرنم نیر کھی اجما موجود عوالی کی اجما موجود منا کی اجما میں میں اس میں میں اوران کے دفعاری اسورہ مخت زما ہے وہ ہوتا تو پسب موقع منا واران کے دفعاری اسورہ مخت زما ہے وہ ہوتا تو پسب میں کھی کھیسے ہوتا اوراس موقد میر وارت ایا تی کھیسے ہیں ایس وارس میں اس موقد میر وارت ایا تی کھیسے ہیں ایس وارس می تدریر وارت ایا تی کھیسے ہیں ایس وارس میں اس موقد میر وارت ایا تی کھیسے ہیں ایس وارس میں اس موقد میر وارت ایا تی کھیسے ہیں ایس وارس می تا میں اس موقد میر وارت ایا تی کھیسے ہیں ایس وارس میں اس موقد میر وارت ایا تی کھیسے ہیں ایس وارس می تا میں اس موقد میر وارت ایا تی کھیسے ہیں ایس وارس میں اس موقد میر وارت ایا تی کھیسے ہیں ایس وارس میں اس موقد میر وارت ایا تی کھیسے ہیں ایس میں اس موقد میر وارت ایا تی کھیسے ہیں ایس وارت کے میں میں اس موقد میر وارت ایا تی کھیسے ہیں ایس میں اس موقد میر وارت ایا تی کھیسے ہیں ایس میالی ایس میں ایس موقع میں وارت ایا تی کھیسے ہیں ایس موقع میں ایس موقع میں وارت ایا تی کھیسے ہیں ایس موقع میں ایس موقع میں موقع میں ایس موقع میں وارت ایا تیا تھیں کھیں کھیسے موقع کے موقع کے موقع کے موقع کے موقع کی کھیسے موقع کے موقع ک

حتى ادا حصلتها المهاعبد الله

بن عناموا لحضرى وكان
اميرعثان عليها فق ل
مار حكى يا الم المعومنين ؟
قالت م د في ان عستمان مسلومة والاسو والاسلام عشمان والاسلام المعومة والاسلام والمرى بدوا طلبواب م عشمان المعروب مدا المعروب المعروب المعروب المعروب المعروب المعروب المعروب المعروب الم

كربيركام اخلاصت، پورا برسكے - مجھ مكر، وابس مے چلو۔ چنا کی وہالسے کد مگروٹا اس تشريف لے اکم اس كم من واخل جوئيں تو أن كى خدمت بس حضرت عبدا متعد بن عامر الحفرمي جوحفترت عقال كاطرعت ستعاميرتمتح مقرر بوك تصحاصر بوسف وربوجاك اسع أمّ المؤمنين أب والسي كمون تشريف سلے آئیں کو عفول نے جواب میں فروایا کہ میں اس وج سے والیں آگئی کر حفرت عثمان ظلماً تهد كرد مي كنه اوريدام رايني القلاب مكومت استغيم لعبني سجيح طرابية برنهيس ب ا درغلبشوکش لهندوں کاست تماوگریخزت عثاث كاقصاص طلب كرميح إمسام كفالب گرو ( یا عرض دو)

روایت کو فراغورسے بڑھے۔ پہلے" ان الاصولایس تفقیم " کے نقرے پر غور فراسیے کا" الامر " سے کیا مراوی ہے ؟ سیاتی بتا رہاہے ؟ کہ اس سے فرا دود واقعہ ہے جوہوم کیا تھا ، لین مرتب یا مثان کو تھہد کر کے حکومت میں انقلاب ہیں اکر دینا ، اُم الومنین فروقی میں کہ انقلاب حکومت کا مہ طرائع صبح نہیں ہے لین غیرا میں ہے یہ محوظ رہے کہ اس سے میرمقصود نہیں ہے کہ حضرت مان کی خلافت کا افعقا و جیسے نہیں ، یہ بات روایت کے کس مفظ سے بھی طام نہیں ہوئی مذہب ہی قرید تو رہا تی اگرام المؤمنين كوخلافت عملون كي صحت سے انكار ټو تا توصات صاف فراتي كريوفلافت منعقد نهين چونى ريكيول فراتين" الامرلاستقيم" بين يركام هيچ طلقي سيدنهين ديواب رياب فاظ وگرجا وي شريعت سے شام داست و العقا اور" الام يماعوم صاف طور برتيار بي بين كدا عبر اص انهين طري إنقلاب برے دركوفس انقلاب يبنى حفرت على كي خلافت برر

دومها قرية بيهي كالكرائم المؤمنين كوحضرت على كى خلا فت براعة إص بوا تو اِس کا تفاضایہ تفاکہ وہ مکہ ہی میں کسی دوسرے کو خلیفہ بنانے کی بھر کیے مشہرماتیں. للكن آب سنے اس تسم كا مذكوئى اقدام قرما يا مذكو بى اليها لفظ فرما يارجس سے آپ كا بير خيال ظاہر ہوتا۔ بکر قاتلین مسکیتہ تاعثمان کی مرکوبی کافتم فرمایا ۔ حصرت علیٰ کی خلافت سے اختلات کرنے سے اسے کیا تعلق ہے فقرہ ندکورہ کا دومرا مطلب بیر بوسكتاسيج كرفلا فت كاكام فيحج طراقيست زبوسكے گا ورصكومت قوى نہ ہوگى۔اس ے بھی وہی بات معلوم ہوتی ہے معین چونکہ اہل ضلال نے انقلاب کا غلط طالقیر افتیارکیا ا ورا تھیں کا غلبہ ہے اس سے خلافت مستحکم ا درمغید بتہ ہوگی ۔ روایت ے میں مناظا ہر ہے کہ امّ المؤمنین اوراً ان کے شبعین کو حفرت علیٰ کی خلاقت تسبیع بھی اور اس سے کوئی اختلات نہ تھا۔ اختلات جو کھیے بھتا باغیوں کے غیرا کمنی روپیسے بخارجوبينينا خلاف ننربعيت اورمرا مرتح بين كيدمرا دن تقا اس كانهيس مزاوب مروه دستوبه مسانی کو تخراعیت سے پیچا اچامتی تھیں۔ دومرا فقرہ " تعرو والامسلام " قابل غور ہے۔ حضرت عثما لُن سے خون کا اُسقام ہے بیتے سے اسلام کی عزیت یا اس کے غلبہ کے کو فی معنی ہی نہیں ۔ خلیفہ شہید کی شخصیت کتنی ہی عظیم کیوں نہ ہولیکن سلام کی عزّت یا غلبے کی امن کی شخصیت کے ساتھ تو وا نسبتہ نہیں ہے ۔ اسلام بیرجیں جیز کا انٹریزا ووباغیوں کاغیرا مگنی ا ورفعا ث تعربیت طریق آنعل ب بخیاجس سے اسلام کی تو این ا در شریعیت میں تحریب بورسی تھی۔

اس مدوایت سے ظاہرہ کرائم المؤمنیات اوران کے رفقا رکا کیہ مہیت بڑا مقصد اسمیلامی دستوری حفاظت کرنا اور اسے تحرافیہ سے بچانا اور اس تحرکی اِصلال کومٹانا مقاجی سیای انقلاب کے پروسے میں سبائیوں کی طرف سے خاکم برین اسلام کومٹانے سے مسئے چلائی جاری بھی ۔ اس مقصد کی وضاحت حضرت زبرونی انڈونئ کی ذبان فیض ترجان سے ہم چن مسطریں پہلے نقل کر پیچے ہیں جس بیں آں ممدوح فراتے ہیں ۔ ۔

اُسے (نہا دیت غیان کو) یوں ہی چھوڈ ٹینے پس ہا رسے شلطان کی چھیٹر توہین ہوگی اس لےکواگرٹوگر ام قسم کے کام سے دوکے زیجا قبالے ہمانا کوس قسم کے ٹوگ فٹل کویں گے فان فى ابطاليه توهين سُلطان الله بيننا ابدا - اذليم يعظم الناس مُحوامثًا لها ليم يبيق امام الدقعله هذا الفرب

روایت سے روز دوکشن کی طرح عیاں ہے اتم المؤمنین کانشکر د ف اس سے المحالی المؤمنین کانشکر د ف اس سے البھرے کی طرف جارہ بخیوں کی مرکو بی کرکے انہیں ان کی غیر آئینی حرکت کی مرزا وسے ا وراس طراق القلاب کی خلطی کی حرمت وشناعت واضح مرکت کی مرزا وسے ا وراس طراق ارتربیت کرکے آئندہ سے لیے اس کا بتربا ب کر دے۔ اس طرح وستورا مرس کی اوربیت بھی مربع علیم العن العق تحدید سے تحریف و برعت کو مشاکر آئندہ کے ہے اِس کا دامست بندگر دسے و آئم المومنین رضی اللہ عنہا من اینے فرزندوں کے بسرے کے قریب نیج بی بندگر دسے و آئم المومنین رضی اللہ عنہا من اینے فرزندوں کے بسرے کے قریب نیج بی بیری محفرت علی محالی مقدمت بھی محدید مقدمت بھی محدید تا بات کے سوال کو سے بھرائم المؤمنین آئی نسٹر دینے آ وری اورنشکر میں بھی جھیجتے ہیں ۔ اِن کے سوال کو سے بھرائم المؤمنین آئی نسٹر دینے آ وری اورنشکر میس بھی بھی بھی بھی این کرمان فرمان کرمانے بھرائم المؤمنین آئی نسٹر دینے آ وری اورنشکر میس بھی بھی محداس طرح بیان فرمانی ہیں :۔

إن الغوغاء من اهل الاصطار ونوّاع القائل غروا حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم واحداثوا فيه الاحداث، وآوو افيه المحدثين، واستوجبوا فيه لعنه الله ولعنه مرسوله مع ما نالوامن قتل امام المسلمين بلاترة ولاعة بي فاستحلوا الدم الحرام فسفكوء والتهبوا المال الحرام وحلوا أكيلا الحرام والشهرالحوام وموقوا الاعواض والجلود واقاموا الحرام والشهرالحوام وموقوا الاعواض والجلود واقاموا في حامقوم كا فواكارهين لمقامه عضامين مغرّبن عنير نافعين ولامتقين لا يقدم ون على امتناع ولاياً منون تخرجت في المسلمين اعلمهم ما افي هولاء القوم وما فيه الناس ولاعناء وما فيه الناس ولاعناء وما فيه الناس المواهم ما الله من امتناع ولاياً منون ولاعناء وما فيه الناس المواهم الناس المواهد ما المواهدة والمعروف المعروف المعر

نتهض فی الاصلاح من امرانله عزّد حسل وامر برسول ا نله ملی الله علیه وسلم الصغیر والکه یو والدنکر والانش فیه تا شأننا إلی معروث نامسرک بده و نخضکم علیه ومنکرنتها که عنه و نخضکم علیه ومنکرنتها که عنه و نخشکم علیه و منکرنتها که عنه و نخشکم علی تغیره و طری جلدیم دم اموال ما تع

تسوجه بدما : سے بختکت شہروں اور قبائل کے شودان بستدا ورفتنہ پروازلوگوں سے بنی کریم صلی اللہ علیہ کستم سمے متفازس شہر پرحمازکیا اور وہاں : عتین ایجا دکس اور بدعت طراز ول کو اس بیں بہنا ہ وی اور اللہ تعالیٰ اور اُن کے دمول کی معبت کے مستحق سبنے ۔ اس کے مسا تقدامام المسلمین کے خوب نامی کے تربحب بوستے ۔ اس حرام فقل کو انھوں نے حلال بنا دیا ۔ ناجا تخت طراقیہ سے مال او ٹیا ۔ اور شہروما ہ کی حرصت کو ا مال کیا ا وردگوں کی ع تندا وران کی کھا لوں سے گھڑے گھڑے کردئے ایسے اور اسے کا فرص کے ماتھ ان کے ساتھ ان کیے ساتھ ان کیے ساتھ ان کیے ہے جائے با عیث حرر و تکلیف ہنے گئے گئے گئے دو سکتے کی اُنھر سے ان کوگوں کی حرکات شنیعہ روسکتے کی اُنھر ست کیا ۔ لیکے رکھتے ہیں اور مز اُن کے نشر سے مامون ہیں ۔ میں مسلمانوں کو یہ بنانے کے لئے زبیلی مہوں کہ اس قوم نے کہا گیا ہے اور تھا دسے میں جشلا زبیلی مہوں کہ اس قوم نے کہا گیا ہے اور تھا دسے میں ایسٹنٹ کوگر کس حالت میں جشلا ہیں اور اُنھی اس قوم نے کہا گیا ہے اور تھا دسے میں ایسٹنٹ کوگر کس حالت میں جشلا ہیں اور اُنھی اس کے بعداً م المؤمنین رضی اُنھر عندا م المؤمنین رضی اُنھر عندا م المؤمنین رضی اُنھر عندا نے سے اور تھا ہے۔

می ان کی اکثر سرگوشیوں ہیں کوئی مجلائی نہیں ہے البتہ ان توگوں کی سرگوشیوں ہیں مجلائی ہے ہو البتہ ان توگوں کی سرگوشیوں ہیں مجلائی ہے ہو البتہ ان اصلاح کو کہیں ہیں جماملات کے سے ہراک شخص کو ا ما وہ کریں گئے جسے اس کا پرا صلاح کا بھم اللہ تعالیٰ اور اُن سے دیول صلی اللہ علیہ وسلم سنے دیا ہے بعنی برجھیوٹے بڑرے مرد وعورت کو ہیں ہم تھیں معروت کا حکم دیتے ہیں اور مشکرے منع کرتے ہیں اور تمہیں اُ سے دمشکرکوں برائے ہیں اور مشکرے منع کرتے ہیں اور تمہیں اُ سے دمشکرکوں برائے ہیں اور تمہیں اُ سے دمشکرکوں برائے ہیں اور تمشکر ہے منع کرتے ہیں اور تمہیں اُ سے دمشکرکوں برائے ہیں اور تمہیں اُ سے دمشکرکوں برائے ہیں اور تمشکر ہے منع کرتے ہیں اور تمہیں اُ سے دمشکرکوں برائے ہیں تا در کو سے ہیں ہو

دی ا حراث مین برعات کیاستے جوان اِنیوں نے ایجا دیکے تھے ؟ اربی شاہد سے کہ اس اقل فلیل کر وہ کا چوکسی کا ناش ہے نہ تھا فلید سے برمطالبہ کرنا کہ وہ منصب خلافت سے دست بردار ہوجا کیں آئین اس کی بیں ایک برعت بتی ہی طرح انتھیں معز ول کرویٹا ا ور تہدی کردیٹا سب اُمور برعت ا وریخ بھیت شریعیت میں داخل سے مہم المؤمنین اِن بترعین کوان ا حراث ( برعات ) اوریخ لینوں کا مین داخل سے مہم المؤمنین اِن بترعین کوان ا حراث ( برعات ) اوریخ لینوں کا مین داخل سے مہم المؤمنین اِن بترعین کوان ا حراث در برعات ) اوریخ لینوں کا مینو دیتا اور آئین اس ایم کو تح لیف سے بچا ایجا بتی مقیں ۔ انقلاب کا برغیرائین طراق وہ اُن میک اُن کے ایک اس کے ایک اُن کا دہ کردہی

تھیں آگہ آئین اسلام اور دستور تری تحریف و تبایا می سے عفو قارہے۔
روایت سے آئی ہی بات نہیں معلوم ہوتی سے بکر نفظ اسلام بیسینہ
تی بتاریا ہے کہ آم المؤمنین حفرت طلح اور بین اور ان کے نشکر کے دور سے
مرد آور وہ حفرات کو علم بوگیا حقاکہ اس سبائی گروہ کا مقصد ہے ۔ اور رسان انقلاب
نہیں ہے بکہ اسلام کو مٹا آا ور گرا ہی ہیسلا آبان کا حقیقی مقصد ہے ۔ اور رساز من حضرت ذی الغورین کے خلاف نہیں بلکہ ورحقیقت اسلام کے خلاف سے جس کی جڑی مہت دورت ہیں ہیں اور تعبیقی جارہی ہیں ۔ اس خجرہ خبیتہ کو بی و گرن سے
مہت دورت ہیسیل کی بین اور تعبیلی جارہی ہیں ۔ اس خجرہ خبیتہ کو بی و گرن سے
اکھاڑ کر تعبیلی دینے میں انہائی عجلت سے کام لینا چاہیئے ۔ اس دوایت سے پہلے
اکھاڑ کر تعبیل سے میں انہائی عجلت سے کام لینا چاہیئے ۔ اس دوایت سے پہلے
ہم ایک روایت نقل کر چکے ہیں جس میں آتم المومنین دھنی انشر عتبات ہے ۔ اس دوایت سے پہلے
کے الفاظ استعال فرمائے ہیں ۔ دہ بھی اس فاقعہ کی طرف اشارہ کر دہے ہیں گانہیں
اور ان کے جمعیان کو سب آبوں کی اس خوفاک تحریک کاعلم بوگیا تھا ۔ اور دوایت
بیں دفظ "ا ہوائے" کے بحت نگورہ بالا تحریف آئین کے علا وہ ان باطل عقا کہ

وافیکارگی ا شاعت بھی واخل ہے جوسے انگی تخریب کا فکری سرما یہ عقرا ورخہیں

یں ط<sub>بر</sub>ی سےعبدالڈین مسیاکی نشیت سے نقل کرچکا ہوں۔

اس کی توفیع پرہے کرمسیا ئیوں کی توست کا ٹوٹٹا حفرت علی کے حق ہیں مغید اورنا فع نخاء مغید دن کا پرگروہ آنیا طافتور ہوچیکا تخاکہ فلیفتہ المسلمین اس ہر قا ہونہیں رکہ سکتے بختے بہی وجریحتی کہ وہ مستیدنا عثمانی کا قصاص پہیں ہے سکے گرد ن بی صفحات پس بم کسی جگر صفرت طابط اور صفرت علی کا مکا ارتفاک کراسے
ہیں ۔ اس بی قد صاص نہ اپنے کی وجہ اس ممدوج نے بیان فرمائی ہے کہ باغی ابھی استے
طا تور ہیں کہ انہیں کی فرکروا رکو پہنچا ناغیر ممکن ہے ۔ ظاہر ہے کہ ایسی صورت بیس
انہیں امور خلافت انجام و بینے میں بساا وفات وقت بیش آئی ہوگی اور واقعہ
یہ برینی آئی تھی ۔ اس طرح مقاصد خلافت کے حصول کا مل میں سبائیوں کا
گروہ حامل تھا ، اسی حقیقت کو آئم المؤمنیان نے ایک بینی جسلے میں بیان فراکر
اس سے سلے اپنی فکر منڈی کا اظہار فرما یا ہے انقلاب کی خبر گئی کر فرمائی ہیں ۔
مدا اطرن کی لاگ تا مدا طوری ا بھے توقع نہیں ہے کہ یہ امراد برخلافت) ہوا

پور وایت ہم چندستاری کہلے طری سےنقل کرچکے ہیں یہ ای کا ایک کڑا ا سے جس کا مطلب یہ ہے کہ خلافت سے منفا صدر امتیا قیام امن ) ان باغیوں ک قوت اور مدینہ بران سے تسلط کی وجہ سے پورسے طور سے صاصل نہ توکیس کے

که اِس کارمطلب لین کر حفرت علی کی خلافت کا انتقاد کمل نہیں سے باکس فلط ہے۔ آول تو غیر کھی این فلط ہے۔ آول تو غیر کھی این فلط ہے۔ آول تو غیر کھی این نظاد کے کوئی معنی ہی نہیں ہیں بنصب خلافت الیسی چیز نہیں سے جس کا تجزیہ کی جائے ۔ دومر سے آم المومین اور ان کے منتقار کے بدرکے طرز عمل سے بھی صاحت میں استقار می این کے دانہیں حضرت علی کی خلافت سے کوئی اختلا منتقار کے بدرک طرف سے کوئی اختلا منتا کے مطابق کے خلافت میں کے خلافت کے خلافت کے حفرت کوئی متوازی خلافت نا کم کراہے ۔ مزید میں کہی بعد کا میں کی خلافت کے ساتھ ایک دومر سے توقع پر بھی استعال ہوا ہے طری میں ایک مواج طری میں ایک میں استعال ہوا ہے طری میں ایک ایک با تھ میں ایک دومر سے توقع پر بھی استعال ہوا ہے طری میں ایک ایک با تھ میں ایک ایک با تھ

اک سے معلوم ہوتاہے کہ باغیوں کی سرکونی کرکے خلافت علوی کو" آم" بنیا آ بھی آم المؤمنین کا اکیب اہم مقصد رمقا ۔

## ائين اسلام اوراتم المومنين اورأن محتبعين اقدام

مودودی صاحب نے اس مقدس جاعت سکے اقدام کوغیرائینی بناگر بغضک السنی بعبی دیسم "کی ایک مکروہ مثمال پیش کی ہے وہ تسلیم کرتے ہیں کہ قاتلان حضرت غمالت باغی تھے. وہ تسلیم کرتے ہیں کہ خلیفہ وقت حضرت علی بڑی الائر بنان باغیوں کو مزادینے کی طاقت نہیں رکھتے تھے ۔ وہ جوداس ایت کومتعدد دمفا مات برنفسل کرتے ہیں ۔

" فعقا ملوا التي تبغى حتى تفيئ الى اصرائله دالجويت، " بيس باغى گروه سے تعاّل كرويہاں بمك كروه الله تعالی كے حكم كى جانب دجوع رسے ہے"

ا ورای کے بعدام المؤمنین، حضرت طلاق محضرت زبیر آ وران کے نشکر مر کے اقدام کوغیرا بمنی قرار دینتے ہیں۔ فیاللعصیب

محریم از آنم المؤمنین ا وران سے تبدین نے اِس ایست پرعمل فرمایا ا ورائین اسرام کی بہی دفعہ جسے آبیت بیان فرمار ہی ہے پرسسا نوں پر پرفرحن علی الکفا ہے عائد کرد ہی بھی کہ وہ باغیوں کی مرکو بی کریں اورشنید ناعثمان دحتی اللہ عنہ کا فصاص لیس ۔ اسی فرنش فرعی وائینی کوا واکر نے کے سلے ان مقدمسس مہتنیوں نے باغیوں

ابقيها تربعنى هذه »" لا يتم هدن ا الامدرُّ إطرى احوال ٣٥ = ) مطلب برجرُ اس فن فرّ كو امبى قرئت صاصل دم بوگى كرمقا مدخلا فت لادسيطود برماصل ميكس بهي مطلب أمّ الوستين فرل كار مان سرُكار کے خلات نشکرکشی فرمائی محتی حضرت علی نے حضرت معا و کیا کے خلاف جونشکرکشی کی تھی اس کے آگرے میں تو آپ کی نظر فورڈ اس است کویر پر آپ کی مگر اس ہوقعہ پر آپ کی نظر فورڈ اس است کویر پر آپ کی نظرہ سے اور کیا مرآپ کی نظاہ سے یہ روشش آپ نے اوجیل جوگئی ۔ اس کی وجہ سوا اس سے اور کیا تشمی جائے کہ آپ کو اتم المومنین افضل النسار ، حرمتر رسول اللہ سید نیا واگئی اسلام اور آپ کو اتم المومنین افضل النسار ، حرمتر رسول اور آپ کے دفعا و مطابق مطابق مردان وغیر ہم رضی اللہ عنہ مطابق حضرت درمی اللہ عنہ مسید بن العاص فردان وغیر ہم رضی اللہ عنہ مسید بن العاص فردان وغیر ہم رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو علاوت ہے ۔ وہ آبیت سے اور آپ کی نظرے درمیان حجا ب

مسئاری مزیرتوشی به سی که آمیت مذکوره فقا تلواه آئی تبنی پس مخاطب عام مسئان بی بینی جب کو مست اسمال می سی کوئی گروه بخاوت کرے توجملکت کے سب مسئمان شہر بول برعلی الکفا یہ فرض مجوجا آسے کہ وہ فعا فت کی ا عا نت کریں اور باغیوں سے جدال وقعال کرے ان کی توت وشؤ کت کو تو ڈرویں ۔ بہاں "ک که وہ فعا فت سے معال وقعال کرے ان کی توت وشؤ کت کو تو ڈرویں ۔ بہاں "ک کہ وہ فعا فت سے معال موجائیں ۔ اگر اس فرلین کو مسئمانوں کی معتدر جاعت جو باعث ہو اواکر دسے تو یہ سب کی طرف سے اوا ہوجائے گا اور اگر معتذبہ جاعت سے اس کی اوائیگی کی طرف توم، ندکی توان نوگوں سے سوا جواسے اور اگر معتذبہ جاعت سے اس کی اوائیگی کی طرف توم، ندکی توان نوگوں سے سوا جواسے اوا کردہے ہوں ۔ سب کوگر گناہ گار مہوں گے۔

به تملط نهی نه ہو تاچا ہیئے کہ إس آ بہت ہیں خطاب ہرف حکومت کوسیے۔ ا وَل آو اسلوب کام ہی اِس منہوم سے اِ اِکرر اِسے ۔ وومرسے حکومت کوجس سے خلاف بناو<sup>س</sup> ک گئ ہے باغیوں سے قبال کا حکم دسیف کے کوئی معنی ہی نہیں ہیں ۔ وہ توطبعًا اس اقدام پر مجبورسیے ۔ حکم تو ا ن ہوگوں کو وینا ہے جُن کا غیر جانب وار ہوجا ناہی ایسے موقع رمجمل ہے ۔

تیسرے اگر اِسے پیکومت کے ساتھ مخصوص عجبا جا سنے نواس سے معنی ہے بول کے کہ اگر چھومست باغیول کے مقابلہ میں کم زود ہو توعوام مسلمین کو خام کمشس بنیجدیناجانزید ، اورفکومسندگی ۱ ماراد و حفا طسند کے سلے باغیوں سے جُنگ کر یا ذرنس نہیں سبے <sub>؟</sub> حالا کہ را اس کا کوئی قائل سبے اور رہ بیصورت عقال یا نقال سجیح متحجی جامکتی ہے ۔ یات باشکل صاف ہے اس میں خطاب عام طور پرمپ مسلمانوں کوست رخصوصاً چب حکومست کمز ور مہوجاستے تو پرفریبینہ ۱ ور ڈیا وہ توت وثریت کے ساتھ مسلم پیلک بیرعا کد ہوتا ہے . زیر بحث معاط میں بہی صورت تھی . باعنی استن طا مؤد يتحد كم خليفة المسلمين ان سك خلاف كوئي ا قدام د كرسكة بحق يهجهه بلکه مرکز دیران کاخاصی حز تک تسلط نخیا ، ایل مدین ان کے دوتے سے پردیش ن تھے اس کے سابھ ان کی نایاک مازمن تھیل رہی تھی اور دوز ہر وزطا قبت بچرائی جاتی بخی۔ جابل گنوار اور دین سے نا واتف نومسلم اس مفسدگرود کے فربب کا شکار موکراس میں واحل موستے چاستے تھے۔ ان مالات میں شستیدہ مطهره في ثمّ المؤمنين ا وراً ن مح تسعين سفيل منساور برياطن گروه سڪ کچلنے ا ور اً كَنْ كَانَا بِالْكَ بَعْيَدِ تَحْرِكِبِ وِرِمَا زَمَسْسَ كُو تَبَا هُ كَرِسْفَ سَكَ شِيْعَ جِوعا جِلَانِهُ ا أن كَنْ نَا بِالْكَ بَعْيَدِ تَحْرِكِبِ وِرِما زَمَسْسَ كُو تَبَا هُ كَرِسْفَ سَكَ سِنْعٌ جِوعا جِلَانِهُ ا قدام فرالا وه بالاستشبر بالمحل بركحل خرورى إ ورانتها ئئ وانشخت إنديخا . برحفرات اپنى فراست ایما نی سے سمجھ کے شخے کراس بغا ویت سے بیس منظریں امسدلام سے خلاف ایک بهبت خوفناك خفيد تحركيب سبر جي كيلن مين امكاني عجلت سيركام لينا چا جيزا ور جے مہلت دینا مہبت خطرناک سہے۔ لفٹیا ان کی دائے بالکل میجیے سقی اسی طرح آية شرلف و إخَّما حِزَاعُ الَّذِينَ مُبِعَايِر بُونِ اللَّهُ الَّايَة كَا تَعَاضَا بَعِي بِي تھاکران مفسدون کومزا دی جائے اوران کے ضافکا استیصال کیا جائے ۔ ابن آمیت بریجی آم المومنین ا وراً ن سے متبعین سے عمل فرمایا ۔

## بصرے کا زُخ 1-

مندرجه بالاپاکیزه مقا صدرکے میش نظراتم المؤمنین نے جوجنگی تدہیر و TRATEGY عن انعتيار فرماني ، وه نهايت مربرارة ا وردانشمندار محتى - أحفول خف بَعرِسٍ كَارُحْ قرايا جومسبائيول كاكيب مهيت برام كزيخب و ثنها و بت وی النورین کے بعدوہال مفسدگروہ کے افراد مخفی (BNDER GROWN) ہو گئے عضا در چیکے چیکے اپنی ٹایاک تحرکیب کو دسیع کرنے کی مذموم کو مشتش کرہے تقے۔ اس مرکز کے ٹوٹنے سے مارمة طبیّہ میں جوسے بائی ٹولی جمع تھوہ اس کی طاقت كا كمر. وربهونا أكَّر بريخفاء توقع تقي كه اس طرح حضرت على تحالله عنه إن بير قالبه ياليس کے . بَعِرسے سے مسببا بَیول کو بچا نے کے لیٹے دارا لخان فہ سے مسببا بُیوں کا تکلنا متوقع تضام اس سلط مدخمال بجائفا كران كى توت تقسيم بوكركم. وريرٌ جائے گى ـ ا ودابل مدیندکوان کے خلاف تیا دی کاموقع مل جائے تھا۔ جب یک ریسبائی ہے ہ ہوں گے اس وقت کک وہاں کے سب ٹیوں کا قلع قبع موضیکے گا۔ وہاں سے حفرت طلخ كيراف برخودام المؤمثين كي مكليف فرما في كي وجرسے خاصي اما و وا عائنت حاصل ہوگی ۔ مرنہ سے پیکلنے والے مسما تیوں کو اس طرف سے بہشکر مجلے گا۔ دوسری طرف سے حفرت علی خالت دینہ انہیں دیائیں گے۔ اس طرح ان مفسدا وربرباطن باغيوں كا احتيصال بروجائے كا ۔ ا وران كې منخوسس تحركيب ہمیشرسکے سلے مونت کے یا وُں کے نیصے لیں کردہ جائے گی ۔ اگرسبائی پریڈسے نة مكليس هے توجيبا كه حفرت طلى نے حضرت علی سے كہا مقار بھرے سے فوج كاك مدريزين باغيول كافلية فمع كيا جائي .

صفرت علی دیمالڈینڈ کومندرجہ بالاحقا صدحبگ سے کوئی اختلات نہ تھا۔ سیدنا حضرتِ عثمان کا قصاص لینا خلافہتِ امسیلامیہ کے وقارا ور اسلامی دستورمحاتحفظ علی بزاان باغیول کا قلع تمع کرسے خلافت خصوصاً مرکز پرسے ان کے دہا گرگو دورکر ناا درمنفاصد خلافت حاصل کرنے کے راستہ بیں جویہ باغی گروہ دکا وٹیں ڈوال رہا تھاان سے نجات حاصل کرنا ، ان کی گراہ گن تحریب کو کچینا ریسب اموران کے بھی پیش نظر تھے اورجہال ہک مقاصد کا تعلق ہے اُمِّ المؤمنین میں حضرت طابق وحضرت زبیر اوران کی جاعت اورحضرت علی کے درمیا ن حضرت طابق وحضرت ذبیر اوران کی جاعت اورحضرت علی کے درمیا ن کوئی اختلاف نہ تھا بکہ پورا آنفاق مقا ، اِسی کے بیش نظرا ول الذکر حضرات نے ان کے میٹر بنانے کا بہترین موقع فراہم کردیا تھا ۔ موقع فراہم کردیا تھا ۔ موقع فراہم کردیا تھا ۔

میں واقع لیکن مودودی صاحب سے تملم شیعیت رقم کی گراہی ما حظ بہو۔ فراتے ہیں :-

" لیکن کسی حکومت سے الفعاف کے مطالبے کا یکونسا طریقہ ہے اور ترابیت میں کہاں اس کی نشان وہی کی جاسکی ہے گا ہے سرے سے اس حکومت کوجائز کھومت ہی اس حقالب کے مطابق حکومت ہی اس حقالب کے مطابق عمل درا کد فکر و سے برح اس مطالبہ کے مطابق عمل درا کد فکر و سے برحض اس مطالبہ کے مطابق معلی درا کہ فکر و سے برحض کا گرجائز خلیفہ سنتے ہی نہیں تو چھرا نہ سے اس مطالبہ کے آخر معنی کیا ہے کہ دوہ ہجروں کو بجروی کو بجروی اور سرا دیں بریا وہ کوئی فیائی مردار سنتے جوکسی فا فونی ا فیتا رہے بغرجے چاہیں کی ٹرایس ا ور مزادے ڈالیس میں معلوم نہیں" افساف" کے مطالبہ سے مودودی صاحب کی مرا دکیا ہے واگر وہ یہ مجھے ہیں کہ حفرات طلحہ و زبر رضی افتد عنہا کا مطالبہ قصاص عدائی جارہ جوئی کی نوعیت کا تھا تو یہ ان کی فلط فہی ہے ان کا مطالبہ قصاص عدائی کے مادود افتیار است کی نوعیت کا تھا تو یہ ان کی فلط فہی ہے ان کا مطالبہ تصاحب کی مرا فیتی را ت

مرکوبی کریں ۔

افسوسس ہے کہ مودودی صاحب ان دوبؤں کا فرق نہیں مجھ سکے۔ یہ مطالبہ جيباكه م عوض كريجيج بين أيرٌ مقدّسه نقاتلواالتي تبغي الدينا وراً يرُدُ كرميه. انساجذاء المذبين الآيته برمبى تفاءاتم المومنين حفرت عائسته صديقة كالمركزي اس سسار میں وکر کرنامیجے نہیں ۔ انحوں نے توکوئی مطالبہ ہی نہیں فرایا ست بلكه باغيوں كے خلات اللہ تعالیٰ كے مربح حكم اورمستل ترعی كے بوجب مفس نفيس ا قالم فرايا تقا-حسست ان كے ا وران كے دفقاء حقیت طلخ وزمير في و دیگرا بل عسکرکے مقا صدوہ کاستھے جونے کی توضیح ہم اوب کر بھیے ہیں ۔ ان میں سے ا کب مقعه رخود حضرت علی کی ا عانت و ا ماد کرنا بھی بھارمعلوم نہیں مودوری صاحب نے کس مستندر وامیت کی روشنی ہیں بدانکشا مٹ فرمایا ہے کہ بہ حفرات حفرت علیؓ کی حکومت کوجا ٹر چکومت نہیں سیجھتے تتھے۔ مجھے توکوئی الیی روایت نهيں ملى جس سے يدمعلوم موتاكريد حفرات (أم المؤمنين وغيره) خلا أتِ علوى کے منکریتھے۔ یہ مودو دی صاحب کی ذہنی اختراع ہے جس کا نام عرفاً بہتان وافرًا ہے ۔غور توکیجیے کہ اگران حفرات کوحفرت علیؓ کی خلافت براعتراض ہوتا یا اُن کی حکومت کوچا کر تسلیم کرسنے میں تا مل ہوتا تو یہ مگہ ہی میں متوازی حکومت " قائم کر کیستے ، وہاں تو بنوا مبتہ ہی کثیر تعالصیں موجود ستھے ، جو بفتول مودودی س<sup>اب</sup> حفرت على كي كے مخالف شقے اور آفازار كے خواہ شمند مقے اتم الموندين سنڌ ا عَمَّا لَنْ كَا قَصَاصِ لِينة كے ليئة عامدٌ المسلمين كوّا ما وه كرتی چن، اوراس كے لئے تغرير فرما تی ہيں ۔ اس نغرر ميں حصرت علیٰ کی مخالفت ياان کی خلافت تھے نا جائز ہوسنے کی طرف اٹسارہ کرنہیں ماتا ۔۔۔ بھرے بہنچے کربھی ان حفرات سے کسی قول يا فعل سے اس چيز کا نبوت توکيا ، وسم بھی پيدا نہيں ہوتا کہ پیحفرت علی کی

فلافت ومخومت کوجا نزنهبی کچھے تھے۔ یا ان کے فلاف کوئی محاویٰ محاویٰ از کر ا چہہے تھے۔ بلکہ اس کے برقبل من ام المونین ، حفرت طلحہ ، حفرت زبرخ اور ان کے نبیعین کا طرزعمل واضح طرابقہ سے بنار باہے کہ وہ حفزت علی یا ان کے گور ترعثمان بن صیعائی سے کسی قیمت پریمی جنگ کرنے کے سے تیارز تھے اور عرف قائل ن حفزت عثمان میں میں تیم سب یموں کومزا دنیا چاہتے متھے۔ آئی وہ صفحات میں انشارانڈ آیپ اس کی تفصیل بڑھیں ہے۔

مطلب به بخاکرجپ آپ ان سے بعیت کرچکے بین توان کی بالیس برعمل کرنا چھاہئے۔لین جس طرح انخول نے مردست تعداص طلیق کو ملتو کاکر و یا ہے۔ آپ کوبھی ملتوک کردینا جاسے مصرف طلع جواب وستے ہیں ۔

" قال، بلى واللّب على عنقى وما استقيل علياً ، ان هولم يحل بيئنا وباين قتلة عنما يُنْ لَهُ

سله طری میندراین احوال ۲ م حر

" حضرت طائع نے فرایا کہ ہاں میں نے بعیت کی تمنی مگر اس حالت میں کہ ا الموارميري گرون بريخى م (ليكن با وجو واس كے) ميں حفرت على اسے بعیت نہیں توروں کا رجب کک وہ ہارے اور قاتلین حضرت عثمان کے ورمیان حال

اسی روایت میں سیے کرمین جواب حضرت زبیج نے بھی و یا ۔ ملاحظ فراسینے ک ان حدرات مے حفرت علی سے سبیت میں نہیں توڑی متنی ۔ حیرجا ٹیکہ ان کی خلافت كوناجا كزخلافت يمجحن إان سكعفلات جنگ كاارا وه كرتے بيا وُم المؤمنين حضرت طلحُ وحضرت زبيرً اپنے تشکر کے ساتھ بھرے ہیں۔ وإلى مسكر وزرحنرت عثمان بن حنيف أنهبي بعرسه بين واخل بوسف سعد وكذا

اور مشکرکو والیں کرنا چاہتے ہیں وا وراس کے لیٹے ایک خطیہ دے کریھرے کے عوام کوانی ا ماد وا عانت پر برا کیخته کرتے ہیں۔ توجا ضرین میں سے ایک شخص

کھڑا ہو کر کتاستے:-

ا ومن عدوا النا وَسُلِمَ عِنْهُ النَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مَا المُومَنِينَ وَعَيْرُهُ مِنْ

سلے مہوسکتا ہے کمودودی صاحب طری کی اس روایت کا مہا دالیں جس بیں ڈکورہے کہ مکہ ہی حفولت طلخة وزبيرا ورونكيرحفرات أم المومنين حفرت عاكمثرة ككاكه بين مشوره كمسلت ججع موستُدا دراس کے بدرکہا فقا لواا نصبیرا لی علیؓ فنقا مُلظ ، اُنھوں نے کہا کہم حفرت علی خ کی طرف جهائیں اوران سے جنگ کریں رجواب یہ ہے کہ اول تواس میں تفالوا سے قائل کا نام نرکور پنیس بہت سے ہوگ جی تھے معلوم نہیں کس نے یہ بات کہی حفزت طائع وز بڑ کواس کا قاکل قوان ونیا با سکل ہے دلیل ہیں۔ دوس سے جو قرائن اور روائنیں او پر پھر نے وکری ہیں ۔ انہیں و يجيئ بهو سنة به ردايت يا مكل موصنوع ا ورمن گهوات معلوم جو تىسب . تيسرے يركريمي مشوره كا

يركها ب كرم حفريت عمان سكرقا ل بي؟ \* بكر ود توثرت قالمين عثان ويما تعدير ك خلاف مم سے الاوحاصل كرنے كے سے بهارسے باس آئے بیل . فواہ وہ قائمین خرج غمان بم بین سے بول یا بمارسے عل وہ وہ م

مضى الله عنه ف شعا فرعوا البن السلعيون بن عسلى تشله عشات منا ومن غيرنا "

یں سے۔

لرطری احوال ۲۰۱۱ هر پ

" حفرت طلح وحفرت زیم سے الا قابت کی ا ور کها کرمیری داستهیں یہ مزدک حضرت عثبات : مزورمل كرديث حائين محك توآب جھيكس سے مبعث کرسنے کی داستے دسیتے ہیں اوکرس کی حکومت میرے ہے ایندکریتے ہیں اتو دو **نز**ل حفرات سنے فرما یا کر حفرت علی میں خاکمیاکیا آب ال سے بیٹ کرنا ہے سے ہے۔ فراتے ہیں اوراسکا بھے کم نیتے ہی آورولاں حصرات نے فرط یا کرباں ۔ بھیرین کم مغطر صلاکیا وباں أم الموسين حضرت عائشة تشريب فرماحتيس وإن ينجية بى مجع حفرت عثان كى شهاوت كى اطلاع على تومين أى المؤمنين كى خدمت يبن حا عزموا اوروض كياكراً ب كاكبا يحرب میں کس سے مبیت کروں ام المومنین شے فرمایا کرحفرت علی سے میں نے عرص میاکو ممیا أب مجھاس كاحكم دينى مي ا ود يرسيدنے اسے لینندفراتی ہیں ؛ جراب میں الصعفارہ نے فرمایا کہ ہاں ۔ جنائجہ میں حضرت علی جم کے ياس مدينة منوره مسأيا اوران متعاييق حفرت علی سے بعث کی ۔ "

نقلت خسن تاسرانی به
ویترطبانه لی و فای الاای که
هدند الرجب لی الامقتولا
ت الاعسانی فقلت آنامسرای
به و ترخیانه لی قا لانعسر
نانطلقت حستی نندمت
مکه نبیا نخس بها

اخاتاتا قسّل عشات وبها عاكشة أم المؤمنين المقيتها فقلت فسين تاصريتيان الما يعنها قالمت عشى - قلمت اتاصريتي بيده وترضيك لي -قالمت نعسيم فسوس متسين قالمت نعسيم فسوس متسين

۱ طری احوال به سعر

اس دوايت سيعيال سيكراً م المؤمنين . حضرت على وحفرت ذيير كو دره

برابریمی مخالفت حفرت علی کے ساتھ ناتھی۔ وہ خود اُنہیں فلیفرتسلیم کرتے ہتے۔ ان کی حکومت کو باسکل جائز حکومت سیمھتے تتے پہاں کہ کہ دوسروں کوہی ان سے بہت کرنے کامشورہ دیتے ہتھے ۔

مندرج بالاعقل ونقلى ولأكل سنت بالكل واضح مجوكيا بكراتم المونين وحفزت طلحظ وزبرجفرت كأكى خلافت كوبالكل مزججة سقعه ا وران كى تشكركسنى برگز حضرت مسلخ کی مخالفت کے سلے نہیں تھی۔ بلکہ جبیبا کہ ہم نے عرض کیا ہے ان کی اعانت کے لیے تحتی ، ان پریه الزام که وه حضرت علق کی حکومت جائز نہیں سمجھتے ہتھے ، یا مکل ب بنيا و افرّادا وربهتان سبع اس واتعدكومبى بينْ نظرد كھے كوام المومنين سنے توحفرت على سے قصاص خليفه تنهيد كا مطالبه بى نهيں كيا اس كے كروہ ميزوليپه میں موجو و ندھتیں ۔ اُ کھوں سے توخبرشہا دیت مستنتے ہی باغیوں سکے خلات براہ المست ا تدام فرما بار البنة حفرت طائع وحفرت زير أن مدينه طبته سي شكلف سع قبل ريمطالبه حفرت علیٰ سے کیا تھا۔ تعکین ان کا مطالبہ بیٹنیت ایک شہری سے بیتا ۔ اور بانسکل مسلّم وا قد س*ے کہ وہ حفرت علیٰ گ*اکھومت کوجا ٹڑ پیچھتے سختے ا ورا ن سےمطیعے و منعا و تھے لیہ اس سے بعدوہ مرینہ طبتہ سے جیلے گئے ، اوراُم المؤمنین کے بمرکا ہ موكراً كفور شف مسببا يُنول كے خلاف خود اقدام فرمایا۔ حفرت علی سے قعباص كا مطالبهیں فرمایا۔ بھریکنے کی کیا گنجائش یا تی دیجہ سے کہ اُنھوں سے مطالبراس

سله مطال کرسکے آبھوںسنے اس کے بو را ہوئے کا کمکی یا و آمنطار بھی فریایا ۔ فوجی ا مراد کی پیٹنگیش بھی کی ۔ محوصطال پھچر بھی بچروا نہ بچوا تو وہ کرمعظمسے چیلے گئے ۔ بیر بھی واضح رسپے کہ ورش ر مقرت نثمان سنے بھی حفرت علی کے عاد لار انقیبا داشتہ سنے وا درس کی ورخوا سٹ کی بھتی ۔ منگر وعویٰ خارج کرو آگیا ۔

طرابی سےکیاتھا کہ" جب بھہ ہمارا مطالبہ ہرا نہوگا اس دقت سکے ہم اس حکومیت کو ماکڑ حکومت ہی رجمجیں سگے"۔

تطیفرے ہے *ک*موود وی صاحب نے بیکیدکرکہ جب وہ جاکڑ حکومت ہی ب بھتی۔ تواس سے مطالبہ کیسے محمی تھا ہ خودا ہتے دعوے کی تروید فرا دی۔ واج مات ہے کہ مطالبہ کرنیا تواس بات کی دلیل ہے ۔ کہ وہ حفزات حفرت علی کی حکومت گوچائزتسلم کرستے تھے۔ مودودی صاحب سکے غلط دعوسے ا ورمیتیا ن طرازی کی تھی تو کھنگ گئی ۔ تشکین پہاں ہنچ کرقاری سے ذہن میں پرسوال فطری طور پر بیدا ہونا جائے كرجب أمّ المومنينُ ، حضرت طليط . حضرت زينج إدران كم تبعين مين كسي كسي كارا دوحضرت علیؓ کی مخالفت کا مذتھار یہ بیرحضرات اُ ن کی خلا منت کے منکر بھے تو اُ خرجنگ جمل كيوں بهد ئى ؟ اور جب حضرت على بصرے پنجيتے ہيں تو دولوں جاعبيں دونجالف كيميون مي كبون نظرا تي بين ؟ اس سوال كاجراب مارے و ترب يه ندرف اس کیے کہ یہ ناظرین سے وہنی خلجا ن کا اعت ہوسکتا ہے بلکہ اس لیے بھی کہ اس کے هيجج وتختيقى جواب سنت أيك سخت ا ودنقصان دمال غلطى كا انشارا للَّه إ زااد موجهاً کا بچوصدلوں سے عوام ہی میں مہنیں بلک مہرت سے کیا رعاماء کے قبن برجی جیاتی ہوئی ہے۔ اور سبائیول کے مکر وفریب اور اُن سے برو بیگنڈے کی کا میا بی كى اكب حيرت الكيزشال سيرمه عام طور برجو تعوير جنگ حمل اور أس كه اقبل سکے واقعات کی کھینیی جاتی سبے۔ اس میں پرمنظر سائنے آٹاسے کہ ان واقعات و حماوت کامجموعہ حضرت علیٰ کی خلافت سے ناراضگی کا دہین منت اور اُن کی مکومت کا پخت اُسلطة سکے مترا وف سے ۔ برتصوبر ورحقیقت سیبائی قلم کی صفاعی اور نظرفربی کا نودست ۔ لیکن افسوسس ہے کہ اہل سنٹ کا ایک طبقہ بھی ان کے فرميساي متبلا بوكروا تعاشكوا كأشكل بس وكتباسيرجوا وخيرسطى اداز ستنظركم ليحاكما لمتجرستان

حعفرات خياس سلسلة واقعات كي آخري كزايول وتوديجها كمكراس كاابترائي اورودميا في حصه بالكل نظرا ثداذكر كمئة يمود ودى صاحب في بين ان واقعات كوميش كريته كا وي سباتي طرز اختيادكياا وزمختيت مجعى واقعات يرجكم لكاد ياكريه وادن حفرت الأكي حكومت كواجأ نرجحت سلسله كى كزيال بين الفول مع مطالب قصياص سمع سانة يشوشه لكاكركسي يحومت الفياف كمعطالب مه یکونسا طراغیه به کرآب اس محومت کوچانز محکومت بی ندانین الزمهت بوشیاری کےسابھ مطالب تصاص کا جوڈ حضرت علی کی خلافت کی ناگوا ری سکے ساتھ لنگاستے کی کوششش کی ہے ھا لانکہ موصوف ترکھیتی سے دعو ہدار ہیں را نہیں پہلے ان حوا دیث ووا قعات میں ے مراکب برانگ انگ نظر کرنی چاہیے تھی ، اور تخبر میر و کھیل کے عمل کے بعد ان پریجنتیت مجوی نود کرنا اور حکم نگانا چاسینے تھا ، اس طرزگوا فتیاد کرسکے و مغول نے اپنے مقادا سبائیوں سے اس کی یخطیم کی ہروہ لیکشی کرنے کی بقدر امكان كوشش كى ہے۔ جوجنگ پر منتج جوا ا ورجس كى وجہ سے حفرت امّ المومنين کی چا عیت ا ورحفارت علی کی وہ تدمیر لیورسے طور پرکا میاب نہ بھ<sup>وسک</sup>ی ۔جویہ حفرات مسبائیوں کی معون سازش وی کی کوختم کرنے اور امت کواس کے الاكت خيزتا كاسيميان نے كے لئے كردستے ستے اس اجال كى تفصيل منظور وبل بين ملاحظ موه--

م المؤمنین، حفرت طاقی حفرت الدین محقرت سیدین العاص کامقدس مشکرجب اسمام کے ار استین ایعنی قاتلین مشکری ناخیان کی میرکوبی کے سلے بھر روارہ موا توان حفرات کی اعلی حجمی وسیاسی تدیم کوپیودی و ماغ مجھ گیا۔ اوار است اکام بناسے کے سبے اس نے جوابی مدیر ہے کی کوان کی جبگی میرگرمیول کا زُری مسید یا حضرت علی کی طرف و کھانے کی کوششش کی ۔ ہم کچھے صفحات ایں ' ابت کر مشیحے میں کہ تم میں اور اس سے دوائی سے بدونتے ایسے ہے تھے ایسے کی کوششش پران حفرات کے ول ہیں حفرت علیٰ کے خلاف جنگ کرستے کا اوئی خیال ہی نہ منا۔ منا۔ میکن اس مُغندگروہ نے ان کی نقل وحرکت کی برخرکوہ حفرت عسائی ہے سائے توڈیڑ وڈکراس طرح چین کیا۔ کرجس سے بہی معلوم ہوتا تھا۔ کہ ان سب کی بہنی قدمی خود آن سے فلاف ہور ہی ہے۔ اور بیر حفرات ان سے بغاوت کر ہے انہیں منصب فلافت سے معز ول کرنا چاہتے ہیں بسب ائی حفرت علیٰ مرکے انہیں منصب فلافت سے معز ول کرنا چاہتے ہیں بسب ائی حفرت علیٰ مرکے سامنے ان معاملات کوکس طرح پینی کرتے تھے۔ اس سے ایک خود پر نظر فرالی جائے۔

جب حضرت علیؓ نے نشام برحمکہ کرسنے کا اراوہ فرمایا۔ توا عانت کے لئے حفتر عبداللدین عیم کومیمی وعوت وی موصوت نے جنگ میں نشرکت سے انکارفرا وا ا ورمعیت پر قائم رہنتے ہوئے اس معاسلے ہیں غیرجا نبداری پراصارکیا۔ اس سے که ان می نزد کیب اس اختلات میں یہ واضح نہ بیوا بھا کہ کون حق پرسے اورکون علمی بید؟ وولوں بی حق پرنظر آستے تھے۔ اور بیا کیس فتنہ تھا جبر شالان مِثلًا جِرِيكُة مِنْظِهِ . حضرت على ُستے بھی ان سے زیا وہ اصرار نہیں کیا ۔ کین حضرت عبدا لُنْرُ سنے مثالب سمجھا کہ وہ کچے ویؤں کے سئے مدینزمنورہ سے ا برجلے جا کیں ۔ اس غرض سنے وہ داتوں دانت کم معظمہ کی طرف کئل گئے۔ صبح اُن کی روانگی کی خبرشہور م و فی مالاحظ موکسیدائی اس خبر کوحضرت علی کے سامنے کس طرح بیش کرنے ہیں :۔ فتبح كوحصرت على ست كهاكراك دات كوا يك وات واصبح على فقيل حدث الباحة بمتى أيليه يحروه وتطلق زيرنس ام الموسين حدث هواشن علىك من طلعة اورمعاويركم معاطرت يحجى زياده بخست والزيبيروام المؤمنين ومعساوية موصوث نے ہوچھا وہ کیا ڈکھنے والے ہے کہا وَال وما ذِ اكِ قال مُصرِج ابن عَرْ حضرت ابن تَرفنام عليه تَكُّم نـ

شقاطري كالمهم المتأسن

اس خبرگوسن کرحفرت علیؓ خود بازارتشریف لا سے۔ اور برطرف انہیں روسکنے اور والہیں لانے سکے سے سوار ووڈراسنے ۔ کرا تنے ہیں حفرت علیٰ کی صاحبزا دی اورحفرت عبداللّذين عمرہ کی سوشلی ال حفرت اس کھنڈرم کشورٹ اورحفرت علیٰ سے عرض کمیا کہ ہ۔

جویات آب کمی بنیجائی گئی شیما ورآپ سے
بیاں کی گئی ہے حقیقت واقعہ اس کے بانکل
خلاف ہے اور پن ان کی ذوج دار مہول ان
کی اس بات سے حفزت علی مہمن توسیش مہوئے اور ٹوگوں سے فرمایا کہ واپس جا دُنہ ایمنوں سے جھوٹے کہا ڈائن عمرہ نے اور وہ میرے نزویک قابل اعتماد ہیں۔" "ان الامرضلى خسلاف ما بلغته وحسد تُمته قالمت انا ضامنة لسده فط ببت نفسه وفقال انصرفوا فوالله مساحدت بعد وماكذب وانه عند المعرفة "له

غور فرایئے دھ بت عبداللہ بن غرصفرت علی سے بیت کریجے ہتے۔ ان مے میں و منقا وستے ہر وان حضرت معا ویٹر سے جنگ کے بارے میں غیرجا بدار د مہت چاہے تنے ۔ اوران کی اس پوزلین کوحفرت علی سے بیٹل کے بارے میں غیرجا بدار د مہت بہا ہوں نے بھی منظور کر دیا تھا ۔ دیکن ان سبا بُول نے بھی منظور کر دیا تھا ۔ دیکن ان سبا بُول نے ان کی غیبوبت کو کسی عنوان سے بہن کیا ؟ انہیں باغی و بدع مرد ظام کیا بھر کس بھیا کے عنوان سے ؟ کرصا حب معاطرے خواہ مخواہ جذبات المرائیخت بھی ۔ بور مکتا ہے کہ ان معند وں کوان کی منز ل مقصور و خرنہ ہو ۔ اگرا بیسا تھا آدا ہی عمرون اُن سے مفعود م برنہ ہو ۔ اگرا بیسا تھا آدا ہی مرون اُن کے مفعود م برنہ ہو ۔ اگرا بیسا تھا آدا ہی کہ وہ شام چلے گئے ؟ اور وہ بھی بہت انستمال انگر طرابقے سے ؟ اس سے صاف کہ وہ شام چلے گئے ؟ اور وہ بھی بہت انستمال انگر طرابقے سے ؟ اس سے صاف

ظا برہے کہ ان کا مقصد حضرت علی کوان کا مخالف پتا گا وراکس میں بچیوٹ ڈوالت تفاءاس خيرة والفول سندام المؤمنين . حفرت طلق . حفزت زيم اورحضرت معاويد سب کوا کیسہی زمرہ میں رکھا۔ حالاتک وولؤں کے معنا طے مختلف تنے۔ حفرت معاریج نے معزولی کے بارے میں حفرت علی کا حکم ماننے سے اٹکارکرویا تھا بخلات اس سے اول الذکرحفرات اور اُن کی جاعث کوحفرت علیؓ سفے کوئی حکم ایسیا نہیں دیا تھا۔ جس سے ماستے سے انھوں نے انکارکردیا ہو۔ بلکہ وہ توصرت باغیر ک سرکوبی کرنا چاہتے ستھے کہیں سے مجی بیٹا بت نہیں ہے کہ 'انھوں نے ان حفرا كوباغيول كىمركوني سيعنع فرمايا بورا وراگرمنع بھى فرمانتے توان حفرات كے ہےا ازر وسنع البین اس کی خلاف ورزی جا گزیختی ماس سینے کدان کا بیرا قدام قرآن مجید کے حکم کے مطابق تھا۔ جیساکہ ہم گذشتہ صفی سے ہیں ابت کر چیے ہیں ۔اس کے علاوه النابي سيربهت سيحضرات مشكا حفرت طلط وحفرت زيخ في ببيت بمي اس شرط کے ساتھ کی تھی کہ قالمین مکتیدا عَمَّا اُنْ سے قصاص بیاجا ہے ، لیکن مسبائیول نے سب حصرًا من کواکیہ ہی زمرسے میں شارکر سے حفرت علیٰ ہربیاٹ ٹوا لٹا چا ہا کراؤل الاکر حضرات بھی ان کے مخالف اور اُن کے خلا مشب خروج البين کے مرککب ہيں -

مندرج ویل روایت سب یکوں کے اس کیروفریب کوخوب واضح کر رہی ہے اس کا پس منظریہ ہے کر حفزت علی شام پر جواحال کی تیاری کر رہے ہیں ۔ کر انہیں اُم المؤمنین کے اقدام کی اطلاع علی ہے ۔ مگر کس عنوان سے ؟ طاحظہ ہو:۔ "فیسنا هست رک فراک اختجاء الخابر معمر سے طوزی اور مخالفت کی بوری فیر منت اھل مک فرد نیام علی دومر سے طوزی اور مخالفت کی بوری فیر شنت اھل مک فرد نیام علی دومر سے طوزی اور مخالفت کی بوری فیر شاکلات فقام فیلات فقام فیلات میں اُلگارے فقال سے اُلگارے میں میں اسے کے بعد حفزت علی کھڑے ہے۔

ان المله عزوج ل جعسال مظاله عضو لا محاله العفو والمغفرة وجعل حدن لنزم ومرد استقام الفون والنجاع فيهن المعرب الدوان عليمة والذيام المؤمد المرد المعرب المعرب المرد المعرب المرد المعرب المرد المعرب المرد ال

اورفرایا کراند تعالی نے اس امت کے كن موں كے اپنے عفو و مغفرت كا طرائق ركي ہے ا در بخوشخص احکام الہذیر ہے عمل کر سے ا در ان پرجارہے اس کے بیٹے کامیا بی اور نجا وْ كَا دِعَادِهِ زُمَا يَا عِلِمَا وَمِرْقِطُ حَقَّ رَقِيلًا نهین کرتا و و باطل کی بیرو می کرتا ہے۔ خبردار موجا وطائح وزمرا ورام المومنين كومسرى خیل نیت ناگوار موری ہے انتخو ل نے لوگوں کوا صلاح کی دعوشہ وی ہے ہیں اس وقعث محمد حرون كاجب كمك مصرفيعها رمي جما مِظْلِم نَهُ بُوِ ابِنَا إِيمَةً رِدِيكُ رِمِولُ كَاحِب یک وہ ایٹا ہاتھ رو کے رہیں گے اورای حالت برحس کی اطلاع ان کے یارے میں مجھے بیچی ہے اکتفا کروں گا۔ ، ،

یه وه زمان سے جب ام المومنین حضرت طلخا وحضرت زبین ا وران کے مجازمین کے حامشیر خیال بیں بھی صنرت علیٰ کی خلافت کی محا لفت ندیخی روایت بین عسن اهل مکری "کے الفاظ بین رمیس کے معنی پر ہیں کہ برحضرات اس وقت کہ کھکڑے ایما بیں متھے ۔ یا و الراستے کچھ وورڈ کل آ سے سکتے ا ورہم روایت کی روشنی پیس ماننے کر پیچے جی رکران حفرات کو حضرت علیٰ کی خلافت سے اورہ براریمی اختلاف

سه طرای عدد به رم خوادث ۱ م حرز برعنوان استینوان طاقت والرسر علیا ..

لوگوں سنے کہا کہ طائع وز برا ان بینی صفرت علی پرخائب ہوسگتے ہیں۔ ایمنی ان کے خلاف برمبر جنگ ہیں انہیں " دامستہ ہیں " روکئے اور دابس کرد بینے کے لیے صفرت علی شکلے سنتھے آئیکن معلوم ہواکہ وہ کوگٹ شکل گئے اس

عیاں راج بیان ۔ غلبہ کا تفظ خود بتار ہاہے کہ سب کیوں سے ان حضرات میں مستلی کیا مشہور کیا تفا اور خلیفہ المسلین کو کیا با ورکر ایا تھا ؟ اس غلط خبر کو شہرت ویٹ کے سلے آیندورو ترکو بھی بتایا جا آتا تھا ۔ کہ ان حضرات سنے امہرا لمومنین کے ملے آیندورو ترکو بھی بتایا جا آتا تھا ۔ کہ ان حضرات سنے امہرا لمؤمنین کے خلاف بغاوت کی ہے یہ واقعہ اس دفت کا ہے ۔ جب امہرا لمؤمنین کا مشکر بھرے کے رامیز بین تھا ۔ اور ہم وہ روایت نقل کر بھیے ہیں ۔ جس میں مذکور ہے

" قالوا غلبه طلخشة والزمين

فخدج يعتوض لهما ليردحها

فبلغه انهما قسدفا تالافهو

يربدان بخرج في آت م

هيا ك

سنة طرى بلرس احوال ٢ - ١٥ زيرعنوان خروع على الى الريزة .

كدحفرت طلخ وحفرت زيخرنت بعرسه بنج كريمى حفرت على مئ لفت يا تقص عبت كاخيال كمد رُكيا. بكدان كى سعيت بيرقائم رسنة كالخليار فرمايا بقارسيا في اكميب طرحت توصفرت على اوران كے مخلص رفقار کے کان مجرستے متھے ۔ ا وراُن کے سامنے أم المؤمنين اورحفرت طلخ اورحفرت زنبرا وران محرقعا كوسباليول كأنهي بكه خودان كا وران كی نوافت كامخالف ظا بركرستے بتھے۔ و دمری طرف پوری كوشش كرري تفكرك ال حفرات كوحفرت على سے نشديد مخالفت ببيلا بوجائے مقصد ري بھاکرکسی نزکسی طرح ان وولزل جاعنوں کے ورمیان جنگ برباکروا دی جائے تاک ایپ و دمرسے سے مل زسکیں ۔ اس کی ایک وجہ تو رہ تھی کے رمف گروہ خوب سمجته تقا کراگران دوبوں جاعتوں کے درمیان تفرقہ زبڑا۔ تو ہاری خیرنہیں ۔ د دسری وجه پیخی کرات کی فکری نیاوت بهودی و ماغ کرد بانتیا . جونشروع بسی ست اسهام كي سخت وتتمن بين را ك كالمقصد صرف التي فيرمنا ثا نهيس تخيار بكراسهم پس شر برایخت کرنابھی ان کا اہم مقصد تھا۔ وہ فلا فت اسلامیدکوکم ورا ورسیا نوں کی اجْهاعی طاقت کو پراگنده کرنا چاہئے تھے۔انہیں بیجی معام تھا۔کہ حفرت علی تو و ا وراً ن کے مخلف رققار حضارت صحابی ہم سے خوش نہیں ہیں ، اور پہیں زک ویسے کے لئے موقع کی تاکہ میں ہیں ۔اس وجہسے وہ ریجی نہیں چاہتے تھے کہ خلیفہ اسلین کی طاقت آئی بڑھ جائے کہ وہ ہمارے اوپر قالویا سکیں گویا تخریب کاری کے سابھ نوازن قوت کے اصول کو انھوں نے اپنی سب اس اور جنگی جالوں میں رمبرو وتتجارنا بالخضاء

طری کی مندرہ ویل دوایت پڑھیے تو آپ پر واقع ہوگا کہ اس کیا دوفریب گار گروہ سے اپنے مندری یالامت مید کے حصول سے ملتے کیسے کیسے متبھکنڈرسے افلیا ر کئے تھے ، موقع بدسے کہ حدیث ملٹی مازم بعدہ ہیں ۔ حدیثرت عمارا ورحضرت حسین

بنی اللّٰدعنہا کواعات والعاوصاصل کرنے کے سے کو فرصیحیۃ ہیں۔ الک اسْتروہی ان مے ساتھ کرنیسے ہیں ۔ بیرسپ کونہ پہنچ کرا یک جلسہ میں تقریریں کرکے وگوں کو خزت علی کی امداد کی دعوت وسینتے ہیں ۔ اس جلسہ میں مالک اشترمہی اسی مقصد سے تقسیریر مانك اشتركا يدبكوا وأشن كرمقطع بن البشيمن تجینے عامری بکائی کھڑسے ہوگئے اور اس سے فرانے لگے کہ اللہ تعالیٰ تیرا بڑا کر سے! خار کش موجا! تواکی کما ہے جو محبو نکنے کے منظ جيوز ديأي ب اوراوك بيئ شتعل موكر اس کی : ۱ مک بن ائتر با طرف تیکیے ا وراسے تھاد<sup>ا</sup> بحرابس تقطع نے کوٹے ہوکر کہا ۔ کاس کے بعديم بالتحل برواشت ثهبي كرشكنة كركوأن تشخص مها رسيكسى امام كاكذكره فرسيط

کرنے کھولا مہوتاہے ، اور حصرت عثمان کی مذہب تمروع کردیتا ہے ، را دی کہتا ہے ،۔ " فقام اليه المقطع بن الهيم بن فجیع العسا سری شہ البيائي فقتال اسكعت قبحك الله كلب خسلي صلنباح، فشام الت س ف جلسوه وقسام المقطع فقال اتَّالا نحتبل وا بثَّاه بعسدهاان يسوءاحد بذكرا حدمن أنستناك

عنوان سے کرسے۔

اس موقع برجبکه ابل کو فه کو حفرت عالی کی ۱ ما د پیرماً مل کرنے کی عز ورت محتی اكك اشتركى يرفساوا كميزى بطامركس قارتعجب خيزسيه إلكن درحقيقت يرسب سوچی تھی آئیم کے ماتحت کیا گیا تھا جس کی طرف اشارہ کیا جا جیکا ہے۔ اس اشتعال انگری سے اس مف رسیائی کا ایک مقصد تویہ مقا کرسکت ا عُمَّان ذی النَّورِیِّن سکے خُون ٹا حِن سے نم وجعزت ملی کے مقد کسسس وامن کو

سنه طيرى جلدجبارم احوال وساحة وميعنوان فكرائخ عن مسيماني نخوالبعرة

وا غدارظا برکرسے کے اپنی ٹولی کے تجرم کو بلکا کرنا بھی بدنظر تھا ۔ اور دیمی مقعسہ تفاکراتم المؤمنین شکر کے دیئر بہتی ۔ اوران ٹوگوں کو تقیین ہوجا ہے ۔ کہ حفرت علی جمیعی اس خوب احت میں بہوجا ہے ۔ کہ جوزت علی جمیعی اس خوب احت میں بلوش ہیں ۔ جو کچھ جوا اس کی مرضی کے مطعالی جوا کہ اگا کہ وہ حفرات ان کے سخت مخالفت ہوجا تیں اور دولوں جاعتوں میں تعدادم ناگزیر ہوجا ہے ۔ تیسرا مقصد دیری بھا ۔ کہ کوفر سے وگ ہو رسے طور پر اور خوسش ولی کے ساتھ حفرت میں اعتداد دیں ۔ اکدان کی قوت آئنی دہر ہے یا سے رک جارہے اوپر قابو پاسکیں ۔ پاہمیں بھارے نجیب جرائم کی مزاورے مکیس ۔ پاہمیں بھارے نجیب جرائم کی مزاورے مکیس ۔ یا در سبے کہ اس سے بھیلے لعربر فراہی یا در سبے کہ اس سے بھیلے لعربر فراہی یا در سبے کہ اس سے بھیلے لعربر فراہی

شده اس دوایت مین کسی سیدانی کذاب نے برا کمارا بھی بڑھا استے کے حضرت بھائے نے سوال کرتے پر فرایا کر حضرت عثمان کو میں سے قتل تونہ ہیں کیا ہے ، مگوان کا قتل جھے کچھ بڑا بھی نہیں لگا۔ پر موصوف اپر محتف مُبدّان سبے ، وہ اس سے یا مکل پُری ہیں ، اکا طرح کی روایا ت محضرت طلی وصفرت زمیروشی الگرع نہا کے متعلق بھی وقت کی کمیّیں رچوطری ہیں یا تی جاتی ہیں ۔ تقے جس ہیں اُتھوں نے بہتی فرایا تھا رکہ ہیں بہ چا ہتا ہوں کہ امرا لمومنین کے ماتھ مجدارا ورسنجیدہ لوگ ہوں ۔ ممکن سے کہ اس جارے ، لک انتر کھٹک کیا ہو کہ مخلف لوگوں کو تمنع کرسے سباتیوں کی قوت توڑ کا مقصود ہے ۔ اس کے علاوہ آ نیا توسمجنا ہی تھا کہ اگر بہتقصود نہیں ہو تو بھی اٹ کہ علوی بیں جب خلافہ آ تر سمجنا ہی تھا کہ اگر بہتقصود نہیں ہو تو بھی اٹ کہ علوی بیں جب خلافہ ین کی تعداد مبہت نہا وہ جوجا کے گی تو ہاری دال کھے گھے گی۔ بہت موجا کے گاہ اور عوام النا س کو حفرت علی کے طلاف مستقل کرنے کے ملے سید نا حضرت علی تو ہا کہ کی ذریع شروع کردی ۔ اس مقصد اس مشتقل کرنے کے ملے سید نا حضرت علی تو کوئی کسر انہا ندر کھی ۔

سبایوں کے اس الم ایک پر و میکندے اور آن کی خفیہ تد بروں ہی گایہ الزیماک بعض صحابہ رضی اللہ عنہ کو حضرت علی سے متعلق یہ شبہ بعلا ہوگیا ہے کہ معا فرانشہ وہ بھی جفرت عثمان کے مخالف تضاور آن سے مقال بین معاون ہے ۔ اگرت علیل میں معاون ہے ۔ اگرت علیل می مت سے بعدان پاک ول حضرات کا بیت یہ ور ہوگیا اور انفیل فیل مورک کے ایک ول حضرات کا بیت یہ ور ہوگیا اور انفیل فیل مورک کے مورک کو اس حاولہ فا جعہ سے ادفی لگا ترجی نہیں ہے ۔ لیکن کی عمری کراس جا ولہ فا جعہ سے ادفی لگا ترجی نہیں ہے ۔ لیکن کی عمری کراس کے ور می بالا ور عمری کراس کے وال مورک کا فریب آنسکا الم بوگیا اور ان حصرات کا پہنیہ بوقی دہیں آگر میہ افری اس سے دل ما ان ہوگئے اور حضرت علی سے مسی کرمی بدگا فی بالی زائل نوگیا ۔ سب سے دل ما من ہوگئے اور حضرت علی سے مسی کرمی بدگا فی بالی زائل نوگیا ۔ سب سے دل ما دائگیز تد بیروں اور فقہ فیز فریب کا رایوں باقی نہیں مری رسب بیوں کی فساد انگیز تد بیروں اور فقہ فیز فریب کا رایوں باقی نہیں مری رسب بیوں کی فساد انگیز تد بیروں اور فقہ فیز فریب کا رایوں باقی کا کیک مورد اس سلسلہ میں اور ملاحظ فرائے جلئے :۔

ام المؤمنيين دفتى القدعنها كالشكر بدايت الذبعرس بهويخ چكاس و اولا پرقابض موجيكاست . اس اثنا بس كيم من جبله جوسسبا يَول كا ايك ليار را ور مُسَيّدنا حشيت عَمَّانُ شك فا مول بين سعة تقا . شبيلة خاص المؤمنيين ومت رمول حضرت عائشة صدلِقیه علی زوجها المصطفا وعلیها الصلوّة والسلم کی نتان اقدس میں برسرطام سبسا دبی اور دریدہ دمینی کرتا ہے ۔ ایک صالحہ خاتون اسے اس برتمیز پر توکی بی برتمیز پر توکی بین وہ اُنھیں نہید کر دیا ہے ۔ ایک صالحہ خاتون اسے اس برتمیز اب پرتوکی بین وہ اُنھیں نہید کر دیتا ہے ۔ اس سے بعد بزیرات ہوا اور تبراً کے بیزاب سے اپنا مُندُ جُعلسا تا ہوا آ سے بروہ جا تا ہے ۔ ایک در صالح مجراس کی اس حرکت پرغیظ وغضب کا انہار کرستے ہیں میشقی اُنھیں بھی شہید کر دیتا ہے ہے

یہ خبیدے دبدہا طن شخص چونکہ حضرت علی کا بطا ہرط فدار تھا اس سے ان حوات شنیع سے اس کا مقصد یہ تفاکہ حضرت طلحہ وز ہراضی ا تقرعنہا ا ورا ن کے مشکر کے لوگ یہ بقین کرلیں کہ حضرت علی ہا رسے سخت ڈھٹمن دیس پہاں پھر کے ام المؤمنین کی شان ہیں ہے اوبی ہیں بھی انھیں کوئی باک نہیں سے اس طرح مشتعل ہو کر وہ حفرت عملی سے نبر واکنا ہوجائیں ، ان کا تشکر بھی بھرے کے قربیب بہو پے جکا مقا اس موقع ہر یہ اشتعال آگیزی شعلہ جنگ بھڑکا ہے ہے کہ لیے بہت موزر ہوگئی بھی ۔

بیرسهائی گروه برا براس کوشش میں لگار پا کسی طرح حضرت علی خانه ا ام المومنین حفزت طلخ وحفزت زیم کیک درمیان ۱ فراق پیدا موجا سنے اور برا بر برامعنا دستے۔ پہاں کہ بہم جنگ وجول اور مثل وخونر برزی کی توجت آ جا سے ۔ اس طرح مسلما اول کا تشیران و پراگندہ ہو ، خلافت کم ورمور دین حق کی شاعب پس خلل واقع مود اورسبائی مشال وظلمت پھیلاسنے کا موقع یا تقرآ کے ۔ پھرسے کا معتم کہ :۔

أم المؤمنيين مستبده عاكشة صدليق بضى الثدعنها يحفرت طلح حفرت وبيرحفرت

لمه طري حلط المحوال ١ ٣ هرزير تنوان وحوام البعرة والحرب ببنهم وسي عثمان بن حسيد

سعیدین ا معاص حفرت مروان ا وردگیر صحابه رضی اقد عنیم اور ان سمے تا بعین کا به مقدر مشکر دین اسلام کی حفاظت ا در مسلانوں سے باراً ستین بعثی جاعت برا بُدی مرکی نے اوراس سے زم رسے امت مسلم کو بچانے نے سے سے بھرسے بہونجا ، وہاں بہر بحی ان حفرات نے بورسی امشر مشرف کی کر حفزت عثمان بن حنیف رضی اظارع زئے سے برکی جائے ہائے کی مرکز کو ختم کرویا جائیں ا ورصرت قاتلین سکتید ناعثمان کی مرکز کو ختم کرویا جائے ۔ حفرت عثمان بن حفیق کے ایک محلوں مشرح خرت عثمان بن حفیق کے ایک محلوں مشرح خرت عثمان بی مشورہ ویا

انى ف عددٌ ن قعد بين تومينيار بونكاتي بمي بيني ربي رلين

طري صارحها رم احوال مساعد زير طوان وفولغ لبعدة النست تعرض وأسليمية )

ای طرح د وسرے مشیر حضرت مشام بن عام نے بھی انھیں جنگ سے منع کیا در کھا : •

> ان هدذ الاصوال ذی تروم پسلىم الی شرّمدا تشکولا ان هدذا فتق لایرترسق وصدع لایجدبر نسامه هم حتی یاتی اسر سسی و لادگیجا و هدی د

اب جن کام کا قصد کرد ہے ہیں آپ کی ایسندیم بات سے بھی زیا دہ تمر پر منتی بوگا ایسی در بدگ ہوگی جوسی نز جاسکے گی اورایسی تسکستنگی ہوگی جس کی تماہ فی ز بھرکے گی ایڈا آپ ان سے اس وقت بھر جہتم ہوشتی کیئے جب ان سے اس وقت بھر جہتم ہوشتی کیئے جب بھر حضرت علی تمام کی ندا جائے ۔ اوران کا در دوران کا

یہ دونوں حضرات ، حصرت عثمان بن صنف کے فرائے سے ام المومنین اور حضرت طلح وز ہردخی اللہ عمرت کی خدمت میں گئے تھے اور ان سے مقصد ان کرمنی دریافت کرسکے مطلق ہوگئے تھے کہ وہ حضرات حضریت عشمی کے خیسال ف نہیں یک دیکن حفرت نتمان بن حنیف نے ان کی داستے کو روفر ما ویا اور فرما یا :۔ بل منعهم حتی یا تی اربول لمؤمنین کی شریب انہیں امپرالمزمنین کی تشریب آوری بمک روکوں گا ۔

ان الغاظ اور ان کے طرفی سے بیمعلی ہوتا ہے کہ جنگ کا اطور ان کا ہج مذکھارا لیہ وہ برجا ہے تھے کہ ام المومنین اور حفرات طلح وزیق وغیرہ سائیول اور قابلین سید اعتمان کے قبلاٹ اس وقت تک کوئی کارروائی ڈکٹی جب تک خود حفرت علی مذکشریف سے المین جولاستڈا مخول نے اختیار فرمایا اسے علامہیں کہ جاسکتا وہ حفرت علی کے مقرد کروہ گورٹر اور ان کے ماتحت ہتے ان کے مقب کا تقاضا یہ مقاکہ وہ فلیفۃ المسلمین کی پالیسی کی بناع کریں ۔ حفرت عسلی کی لیسی جیسا کرمعلی موجیکا ہے ان سب بائیوں کے حق میں یہ مقی کہ ان کی سڑا کو کچھ وصد کے سے کمنو کی کیا جائے اس سب بائیوں کے حق میں یہ مقی کہ ان کی سڑا کو کچھ وصد کے سے کمنو کی کیا جائے اس بائیوں کے ماتحت اس خول نے ان حضرات کو فقاص بینے اور باغیوں کو منزا و بینے سے اس وفت تھے باز رکھنا جا با جب تک فود حفرت علی خالائی منہ زشتر نفید ہے اکبی ماز دوسے آئین شرع اُن کی پوڈلیش پاکل حضرت علی خالائے فرض کے خلصانہ جذیہ کے ماتحت کرد سے سنتے مار با یہ حوال کے واصلے اور اس بیا عزائی گرد سے سنتے میں اند کے ماتھت کرد سے سنتے میں اند کے کے واسلے اور اس اند کے ماتحت کرد سے سنتے میں اند کے کوال کی کورکون کی کاروں کے کاروں کے ماتحت کرد سے سنتے میں اند کے کھوال کے واسلے اور اس لیا عزائی گرد کے ماتحت کرد سے سنتے میں اند کی کھوال کہ کوال کی کہوال کو کہوال کے کہوال کے دور کے کہو کو کہوال کے دور ان کی کورکون کی کاروں کی کورکون کے انسان کاروں کی کورکون کو کورکون کی کورکون کورکون کورکون کورکون کے کھول کے کہوں اور اس کیا عزائی کو کورکون کی کورکون کی کورکون کی کورکون کی کورکون کورکون کی کورکون کی کورکون کی کورکون کے کاروں کی کورکون کے کورکون کی کورکون کی کورکون کی کورکون کی کورکون کی کورکون کے کورکون کی کورکون کورکون کورکون کی کورکون کورکور کورکون کورکور کورک

سله اگرید دونوں صاحبان طلمین مترموستے توگودائر لیمرہ کوان سے تعرض رکرے اور تیرجا نہدا ر بمن جائے کا مشورہ کہے و بنے ؟ کیا وہ انھیں پیمشورہ دسے تنکیے تنے کہ خلیفۃ سلسلین کے نجا لفن سے جوان کا مک لین چانے بین کوئی تعرض مذکوی ؟ احداس طرح اسٹے شعیبی فرصفہ میں کوئ ہی کریں ؟ اس سکے معی یہ بین کو وہ ام المؤمنین وغیرہ کے ادادسے کے متعلق یا سکامعلمتن موسکے شغے ہ

جب حفرت علی سنے انھیں ان حضرات کور دیکھنے کی برامیت نہیں فرمائی سمی توانھیں اختيار بخاكروه درميان ست ببث جاسته ا وران حفزات كوسبائيوں كرمسركو بى كا موقع دید بیست اس سے معزت علیٰ کی خلافت بھی مستحکم ہوتی ا درسب کی اضال ہے ایمت ایک حدیکک مامون ہوجاتی ۔ تواس کا جواب پر ہے کر سپائیوں نے بعرسه مي اينا مركز بنا بيا تقام گراس مين اس قدرا خفارس كام بيا تقا كر حفرت عثمان بن حنیف اس وقمت کے اس کی توت سے وا تف رہ تھے۔ اس کا نبوت بدوا تعد ہے کہ جب موصوف نے مسجد میں ام المؤمنین کے مشکر کی ا مارے بعد تقریر فرما بی اور لوگوں سے پیدا ہیل کی کہ وہ ان حصرات کو والیس کرد بیٹے میں ان کی عاتت کریں ، تما کیٹ شخص سنے ان حصارت کی جاریت کی اور کہا کہ ہم ان سے کیوں ندحن كري ، وهمين قاتلين عثمان نهين سجھتے ۔ بكر ہم سے اعانت وا ملاد كے خوا إں بیں ۔اس کا آنا کہتا تھا کہ بہت سے توگوں نے اس شخص کوجس کا نام البود ابن مرلیے المسعدی تفاکنگریاں مارنا شروع کر دیں ۔ اس روایت کا ایک جھٹے مِمُ كَرْمِتْ مِنْ صَعْى ت مِن نقل بهي كرهي مِن راست وكركرت بروست صب حب ا بدایدوالنهایته ککھتے ہیں ار

اس وتت حفرت عثمان بن حنیف کومعلم میواک بھرے میں قائلین عثمان سمے اردگار موجود ایں ربر بات انہیں بہت نابست ند

فعسلى عثمان سويف ان لقتلة عنمان بالبصرة المصالمً فكرة دكك والبداية والنبائة ملوم في مروم وان اتاء ذونة الجيل

مبوقی ۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حفرت عثمان بن حنیف اس سے واقف ما تھے کہ بھرو مرسیدائی تحرکیہ کا مرکز بن چیکا ہے اور پہاں پیمنسدگر وہ طاقت کی جیکا ہے نا ابنا وہ اس جو فناک بخر کیہ کی حقیقت سے بھی پور سے طور پر واقف بھی نہ تھے اور آسے بحق مسیامی بنا دست کا حا دن شیخصے تھے۔ اس کی ایک وجہ توب کھی کہ وہ ابھی بھرسے ہیں بزوارد تخصے اور اپنے عہدسے کا چارج سلیے جوسے انفسیس زیادہ عرصہ نہیں جواشعا وومری وج مرسیائی پارٹی کی انتہائی کیا وی در باسلیقے۔ منافقت تھی جس کی وجہ سے اتنی مدت یک برگر وہ مخفی دہا۔

یبی وج ہے کہ وہ ان لوگوں کےخلات کاردوائی کوعفرت علیؓ کے آنے تک ملنوی کرنے میں کوئی مصنا کقہ ند سمجھتے تھے . حضرات طلح ند بیر وغیریم اس گروہ کے فوفناک مقاصدا ورأن كى اسلام دشمن مركز ميوں سے خوب ما قف مصے وہ يہ بھى جانتے متے کہ اس نایاک تحرکیب کی جوای کس قدرگیری ہیں اگر انھیں جلد نہ قطع کیا گہ توریخیلتی چلی جائے گی ۔ اس سلط وہ اس پادسے پیں عجلت کرتا چاہیئے تھے ا در وا قعات بتائتے ہیں کہ ان کا خیال یا تکل صحیح تھا۔ اور حصرت عثمان بن حنیف منی النّدعنهٔ سنے جوروبیراس معاملے میں اختیار فر مایا وہ ان کی احتہا دی غلطی ہے مبنی تھا۔ شرعًا توان پرکوئی الزام نہیں بکہ انھیں تواب ہی ملا نگراس کے "مَا لِيُ الصِيحِ مَهُ نِسِكِيمِ كَاسَسُ وه يه طرز عمل زا غتيار فرماستُ - أم المؤمنينُ ، حضرت طلريغ وحفرت زبيخرا ورحفرت عثمان بن حينيف كے ورميان اس اتحالا ف طئے کے باوجو دوولوں میں کوئی فرنتی بھی حبگ پر تیا رنہیں تھا۔ اول الذکر تواینی پوری کوشش حرف کروی گدگود نربعرہ سے جنگ نہ ہو۔ بلکے حرف سے بائی يارنی سے ارائی ميو . اس كے سے عين ميدان حبّک ييں اقبام وتفہيم سے بھی کا مهاب . جب سببا میون سنے حمار کر دیا توج کر اس کا خطرہ مقا کرکہیں حضرت عثما کی بن صنیف سے جنگ من چھر جائے۔ ٹیزان کے ساتھ بہت سے وہ لوگ بھی شامل ہوئے تھے جنہیں ان سبائیوں سے یہ فریب و یا تفاکہ برنوگ گودتر بھرہ سے جنگ کرنے آ ئے ہیں ا ورحفرت علی کی خلافت سے بغا وت کردہہے ہیں ۔ اس سے ان حصرات کے

شکرتے حل کا جواب حلرسے نہیں ویا بکرصرف ملاقعیت کی طری کے الغاظیں ،۔

مرسلين حكيم بن جيله موارول براً فيسر تقا وه ان حفرات محيشكركى طرمت المرصا اورجبگ تمروع جوكتى حفرت عاكشدوننى اللدعتب کے نشکروالوں نے تیراندازی شروع کی ا درجنگ سے بچتے دہے بکراً بخوں نے حرت ما نعت کی ا درایتی حفاظت کی تاک ان تع مقابل مجى جنگ سے باز آج ايس ، نیکن بحیم بن جبار کا برحال قاکه وه جنگ پر محمل بمواعقا اور بازآتے سکے بجائے ٹوٹا بِيرًا مَعَا اور رِيكِتا جا مَا تَعَاكُ بِهِ نُوكُ وَلِينَ بسي أن كى زووا شّتعالى ا در مُرْولى الخيس والین کرد ہے گی ر واقبل عليم بن جبلة وقد عرج وهوع النسب النسال واشرع المحاب فانش النسال ما شرع المحاب عائش مرضى الله عنها ما محم المسلم والمحاب المستولية والمحاب والمحاب والمحاب والمحاد العو عن النسط ويتول انها لقريش ويتول انها لقريش ليرونها جبنها وطيشها وطيشها والمحادم ويتول انها لقريش المواجب ويتول انها لقريش المواجب ويتول انها لقريش ويتول انها لقريش ويتول انها لقريش ويتول انها لقريش من ويتول انها لقريش المواجب من ويتول انها لقريش من ويتول انها لقريش المدونها جبنها وطيشها وطيشها والمديب المرام ويعون والمها المعرواني

یر دوا بت حقیقت مال کوخوب د کشن کرد ہی ہے۔ اُم المؤمنیاتی حفرات طلخ وزیر اُل دراً ن کے متبعین حفرت عمّانی بن حنیف سے جنگ کرنے پر تیا ر نہیں ہیں جنگ کرنے پر تیا ر نہیں ہیں جنگ کرنے اُل ہوارے نہیں ہیں جنگ کرنے اُل ہوارے کوشاں ہیں کہ اُن حفرات سے جنگ بہیں کہ اُن چاہتے مگرسہ اُن ہروارے کوشاں ہیں کہ اُن وولوں فریقوں ہیں جنگ جوجلے۔ اس کے لیے اُن موں نے اُن المؤمنین کی شان ہیں گستنا خی کرے اشتقال بچیپلایا رائے کو آدی سمیجا کے المؤمنین میں جنگ اُن مؤمنین میں جنگ اُن میں اور اُن کے بنیعین کومیا ڈاند کو اُن میں جائے اُن میں اور اُن کے بنیعین کومیا ڈاند کو اُن

ك يدوري متهروسبائي جه حوقاً لمين مُستيدًا عَثَمَانٌ عِينِ لَمَا يَا مَا حِبْبِ رَكْمَا مُمَّا \_

یک کیا۔ پرحفرات سولہ ون بکتبلیغ وارشا دیں معرو**ت درہے ا ورتوگو**ں کو سحجعلتے رہے کہ بہب سسبا یُوں ا ور قاتلین سکتید ناغیان دمنی اللہ عنہ سمے علا وہ کسی ہے کوئی سر د کارنہیں ہے ۔جن کا اثر بہرجوا کہ اہل بھرہ میں جو اچھے اورسلیم لغلب نُوک عقے وہ ان سے انگ ہوگئے ۔ گرم ہوگ سبائی زہرسے متنا ٹر ہو جیجے تھے یا جو دھوکہ میں مبتلا ہو گئے ستھے نیز با ہرسے آئے ہوستے قباکلی وا ورقوم نبط رجات اکے لوگ جوسیائی ہو چیجے کتے یا فریب خور درہ ستھے جنگ پر آبادہ سے یہاں کے کہ بدیاطن چیم بن جبار سنے جنگ نئروع ہی کر دی ا ورکمی نڈکسی طرح حضرت عمالی بن حنیف کونجی یہ یا ورکزا کے کہ بدلوگ حفرت علی کے خلا ضب بغادت كرربيس نيزالي مالات بيدا كرك ووشركت مجيور موصابين حباكمين كصيد الياء مسلما بزل کی آتی خونریزی سے بھی سب ایکوں کا کلیجہ مٹھنڈا نہ ہوا ۔ آ تھیں ک کی تحکرتھی کرکسی طرح ان حفرات ا ورحضرت علیؓ سے جنگ بہوجا ہے ۔ ہم وض کر پیچے ہیں کہ مدینہ میں جوسیائی موجود ستھے وہ اس کوششش ہیں لگے ہی ہوئے تھے بعرے کے مغید بھی اس فکرستے غافل نہ تھے ۔ جنائچہ اُنھوں سفے اہل ایبان کی ان دوازں جاعنوں سکے درمیان فیلیج ا فرّاق کسیع کرنے سکے لیے ایک حركت تويدكى كرحضرت طلحه وزبررضى الأدعنها ا ورأن كصبعض دفقاربراس وقت حكرويا جب وهمجدبعره مين نمازعنار كياسة كخرسهارا وروب مين زيا وه ترجمي قوم خطيعي " جا ٿ " حقے۔ ليکن ان سب کوشکسيند ميوئي .ادر پالیس مفتول چیودگریه نا یک تولی مسجد سے بھاگی ۔ اللہ تعالی نے حضرات طلى وزبروعيره كومحنوظ دكها ر

مندرجہ بالا توشیح سے یہ حقیقت عیاں ہوجا تی سے کہ ام المؤمنین حفرت لمہ طری ی مواسٹ سنت پرام الموسین علیا اسدم کا والا نامدا بل کوڈ سے نام

طايق حضرت زبترا ورأن كم تبعين اور حفرت غنالًا بن حنيف كي دميان چولطانی دیونی وه محفن میسبائیول کی مکاری وفریب کاری کانتیج یخی بختیم ین جبلہ اگر حلا نہ کرتا تو جنگ کیھی نہ میوتی اس سلتے کہ وولؤں فریقوں میں سے کسی کا ادا دہ بھی جنگ کا زنھا ،مگرسیا تیوں نے ایک طرف توحفز ت عثمان بن حنیف کوغلط خرس ا ورمنٹود سے و ہے کران حفرات کے خلا ف مشتعل اور بد کما ن کما دوبسری طرف حالات ایسے پیدا کردئے کہ جنگے خود نجود جيو کئي ا وربصرے سے گورنرياول ناخواست جنگ بيں مبتلا ہوگئے يهال يه بات عرض كروينا مناسب بي كرجس طرح أم المؤمنين اور أن كي متبعين كاموقف بالمكل يحج تقاحب بيرست عنا ياعقلًا كوئى اعتراض نہیں مورکتا اسی طرح حضرت عثمارت بن حنیف نے جور و میراختیار فرمایا اس بريجى مشدعًا اعتراص كى تمجاكتن نهيي اكرجيران سے اجتما وى غلطى بوتى ا کفوں نے جنگ سے احر از کرنا چا با مگر آبین سے اعتبار سے جواً ن کا فرحن منصبی مقا اسے انجام دینے پر وہ مجبود تھے۔ اگرسےبائی مغسدہ پردازی کرسے انھیں فریب میں نہ مبتلا کر دستنے۔ اور خواہ مخواہ جنگ نہ چھڑتے تولقينًا يرخونربيزى كبهى مذجوتى ا ودمعا لم مصالحت سيسط بموجأ كا.فعو سسبائیوں کا سہے ۔ گودہز بھرہ اس معاملہ بیں باسکل ہے قصور ہیں ۔ <u> صربت علی کا اقب ام ،</u>

سے میں اگر جیر سہا ہُوں کا قلع تمنے کیا جا مجا تھا اور ان کا یہ مرکز بھرے میں اگر جیر سہا ہُوں کا قلع تمنے کیا جا مجا تھا اور ان کا یہ مرکز بریاد ہوجیکا تھا اور ان کا یہ مرکز بریاد ہوجیکا تھا لیکن وہ مرتے مرتے بھی مؤندن تخلصین کے درمیان جنگ کی اگ سلگا نے سے ایک حفرت علی انسی اللہ سلگا نے سے ایک حفرت علی انسی اللہ عمد کا مرد وج سمائی حفرت علی انسی اللہ عمد وج سمائی حفرت علی انسی اللہ سمند کے ہمراہ متے وہ برابراس کومشس میں مگے ہوئے سمنے کا محد وج

ا ورام المؤمنين كے درميان جنگ ہوجائے اس غرض سے يہ لوگ المركزمتين كوغلط خبرس بهونجاكرا ورحالات كواشتعال أبكيز طرليقه سع بيان كرسك حملہ برا کمجھار رہیے ستھے ۔ اور روایات سے معلوم بہوتا ہے کہ ا ن کی تدبیرا کی حدثكب كامياب (توكئ تقى ا در ممد وح كواس باشت كاظن غالب بوگيا تشاك أم المؤخين ، حضرت طلحه ، حضرت نربيريضي اللدعنهم ان كي خلا فست يرمع وص اوران كے ملاق صف آرا ہونے كے ليے تياريس يوتيار ہيں كا لفظ ہم نے اس سے استعال کیا ۔ کہ امیرا لمؤمنین کو ان حفرات کی جانب سے براه داست کوئی ایسا پینام نہیں موسول ہوا تقاجس ہیں ان کی خلافت کو چیلنج کیا گیا ہو۔ ان کے خیال کی بنیا دان خبروں پر قائم بھی جوان کی نقل د حرکت اور ان محے طرز عمل کے متعلق ان بہر پہر پڑتے رہی تھیں. اور جنہیں مسبانی گروہ اینے مقصد کے سانچے میں ڈھال کر ان کے سامنے مین گرا تختا ۔ نسکین ان کی فراست ایبانی نے مسببا ٹیول کی خبروں پر اُنھیں مطمئن نہ چوستے دیا ا دران خبروں ہیں اس بدباطن گرود کی طرحت سے تحریف ا ور اً میزش کا احتمال ان کے ذمین میں باتی رہا۔

بہی وجہ ہے کہ اُمحوں نے اس سلسلہ بیں نہا بیت احتیا طرکے ساتوقد اُ اُمھایا ۔ ان کا محتاط اقدام جہاں ان کے تقویٰ اورا خلاص کا ایک نمور سبے وہاں اُن کے تدبر اور اُن کی دانشندی کی بھی ایک مثال ہے اُم المومنین علیہ السّلام کے نشکر کی روانشی سے باخبر بوکو اُکھوں نے سے کرکشی کا ادادہ فرایا ۔ جب مقام" ربنہ ہ "بہونچ کر بھرے کا رُخ نسرہایا تو حفرت رفاعہ بن رافع رضی اشدعتہ کے ایک بیٹے نے سوال کیا کہ امرالمونین آپ کا مقصد کیا ہے ؟ اور اپ بمیں کہاں سے جارہ ہیں ؟ جواب بس فرایا ہ

بهادی نیت ا ور بهارا اداده توصّلے کا ہے اگروه باری ات انس اودمصالحت قر کری ۱۱اس پران صاحب نے پوچیا) کہ آگروہ ہاری بات زمانیں (آپ سنے فرطاما كريم أنضن أن كحصال مرهوط ویں گے اوران کاحق نہیں دیں گے ا درمبرکریں ہے۔ اُمنوں نے بوجیا کا گر وہ اس بریمی راحتی نہ جو نے آپ نے فرايا كرجب كم وه بمست تعمل وكري کے اس وقت کے ہم بھی ان سے مجھ مر پولس سنے مختفوں سنے یوجھا کہ اگر وہ اس پربھی ہما رانچیا رچوڑیں آپسے قرایا تو ہم اپناو فاع کریں مگے۔

اما الذي ي نربيد وننوك فالاصلاح ال تبلومنا واجالونا البيدة مسال مسان لحسم يجيبونا البيدة قال ندعهم المحق ونصير قال فال لم يرضو قال بدعهم الركونا في المناف لمسعم و فعظيه مد يرضو قال بدعهم الركونا في المناف لمسعم يتركونا في المناف لمسعم يتركونا في المناف لمسعم يتركونا والمري و المري و ال

جب حفرت عسلی عدووبیره میں پہورٹی گئے اورگویا وونوں لشکروں کا آمنا میا منا ہوگیا اس وقت بھی آں محرّم سنے بہی ارشا وفر مایا ۔ اس سے دو باتیں روز رومشن کی طرح بحیاں ہوجاتی ہیں :۔

اقول درجس طرح أم المؤمنين حفرت طلى حفرت فربر واننى الشرعنهم ا در ان سكه مبتعين حفرت على سيخبگ جدل نهيس چا چنز بخف اس طرح آل نحرم بحى ان حفرات سند ترب و بيكارنهيس چلهند تنجه

ووم :- انخیس اس بات کالقین نہیں تھاکہ یہ حفرات انکی خلافت کے مخالف میں اور اُن کی سٹ کرکٹنی کا منعصد ان کی حکومت کا تختہ اُلٹنا ہے ۔

اسی لئے انہیں مصالحت کی توقع متی اور اس کو انھوں نے نشکر کستی سکے مقاصد میں سرفہرست گیا۔ دی بھی۔ اس کا ایک سبب توان حفرات کے سئے ہے موبسوت کاخش خن نخاج بالکل مجا کفا۔ دومرا سبب برکھا کرسسیا میوں گ فریب کارلول ا ور دروغ بافیول ست آخیل فاسی واقفیت بهویگی کتی . ا در تجربات نے ان سے ول میں ان کی طرف سے ہے اغنادی میدا کردی تھی۔ مثلاً جفزت عيدالله بن عمر دفني الله عنها كه بارسه ميں اس مفسد گروه كي خلط بہا نی جن کا ٹارگرہ سم گزمت ترصغات میں کر پچھے ہیں ۔ان سے ایسے فہیم تخص کومخاط اورسے اٹیول کو ان کی ٹیگاہ بیں غیرمعتبر بنا وینے کے لیے کافی کئی حفرت حن رضی الله عنه کو تواس خبر کے غلط ہوسنے کا لیغنین ہوگیا تھا ۔ اس المنة المحقول سفة حفاشت علي كومشوره ويأكراب ليعرست كى طرف ثرخ ته فياض ا ور مدیزین میں رہ کردیجین کر قابلین حفرت عثماً نے سکے خلاف ان حفرات کی مشکرکشی کا کیا نیتجه محکما کیے مطلب یہ تھاک ان حضرات سے تعرض ز کیا جائے تا آ کہ مہ اس سبائی یارٹی کوکیل دیں ۔ ان معسد وں کی توت كفتنة ست الويضلانت كا انجام وينا را سان بوجائة مكا ا ورببت منسكلين د دربو جائیں گی ۔ ان حفرات سنے تو مخالفت اور جنگ کا سوال ہی نہیں ہے انسل مسئلہ ان سب انگول ہی کا ہے ۔ ان کے دومرسے مرکز جب ہر ہا دموہ تومدینه میں بھی ان کی مرکو بی آسال موجائے گی ۔ اس طرح پورا عالم اسسال معلن ہوجا ہے تھ اوراس وشمن اسسانگردہ کی مفسدہ پر وا زلوں سے اسے نجات مجی مل بھاسنے گی۔

شه ونيكت بل جديم حوا وشت ٣٦ مع ذيرعنوان "خروج على الريزة" بريرا ليعرة "

حفرت علیٰ نے حفرت حسٰن کا ذکورہ میتورہ قبول نہیں فرمایا ۔ میلر خیال ۔ ہے کہ اس کے وجوہ مندر حبافہ لی منظے ہ

ر ۲ ) ان کی حربی پانسی السی عتی کراس سے پیٹی نظر جنگ کا اسکان اکیہ فیصد سمی بشکل با تی رمیّا بختا اُنھیس تقریبًا بقین نظاکران حفزات سے جنگ نہ ہوگی ۔ اس کما ن غالب کی اکیہ بنیا وقودہ خوش کما نی بخی جوان حفرات سکے ساتھ موصوت کو بخی ا در بالحل بجابخی ووسری بنیا دسسبا یَوں پرسطِ عَادُ کا محق جس نے ان کی خبروں کومشکوک بنا دیا بھا ۔

الا اعلان حبگ کی وجہ سے بہت سے الیسے افراد ان سے مشکریں واضل ہوجا کیں اعلان حبّک کی وجہ سے بہت سے الیسے افراد ان سے مشکریں واضل ہموجا کیں گئے۔ جو اخلاص سے ساتھ ان کی تُھرت کے لئے آئیں گئے۔ اِ دھر ان مخلصین کی تعدا و بڑھے گی اِ دھرجب حدیزات طلق وزبرہ سے مصالحت ہوجا ہے گئ تو ان کا مشکر بھی ان سے ساتھ ہوجا ہے گا ۔ اس جموعی توت سے وہ قائین سے نید نا شاتش کی مرکو ہی کرسکیں گے ا دران کی تحریب کو کچل کر دکھ وہ تا گئی کی مرکو ہی کرسکیں گئے ا دران کی تحریب کو کچل کر دکھ وی تا اوران کی تحریب کو کچل کر دکھ وی تا ہے اوران کی تحریب کو کچل کر دکھ وی تا ہے اوران کی تحریب کو کچل کر دکھ

کی مرکوبی کرنے کا جو موقع ان کے ہے فراٹیکردیاتھ اور جوان کے نقشہ جنگ۔ کا اکیب جز وظا اس سے ہورا فا کرہ اُٹھا گاچ جنتے سنتے ۔

مُستدنا حفرت حمَّنُ جب اس فوج مُستَّی سکے سلسا بین ا بداد حاصل کرنے تشریع سے گئے جی تواہفوں سفے دوران تقریرادشا و فرایا :-اے دگو! اپنے امیر کی دعوت تبول کرداورا پنے بھائیوں کی طرف چلو۔ بشیک اس کام سکے سے آدمی توبل جا نمینگے دگر ، خواکی تنم اگر مجھدا د لوگ ان سکے (حفزت بی جمکے) تریب دہیں تواس سے نوری نفع بھی زیادہ جو گاا ودانجا مکے

کاظ سے بھی برزیا وہ مغیدموگا<sup>ی</sup>

د طری حیاریم حوا ویت سنستدیم زیرعنوات ذکرالنجرعن مسسیرعلی خ بن طالمب الی البصبرة )

سمجیدا (اولی النہی کوخفیوص طور بردعوت وینےسے اس بات کی طرف ا نما رہ مجو میں آتا ہے کہ بہلا فا کرہ حضرت علی سکے بیش نظر بختا ۔ اس کا دوس اِ ثبوت یہ ہے کہ عین میدان جنگ میں جب اُم المومنین علیہا اسٹیلام ہے قاتلین

سب يا عثمان سمے سنتے بروما فرما نی توحفرت علی سنے بھی اس نا پنجا رگرہ ہ سے سے بدوعا قرمانی حالا کہ یہ اغی ان سے مشکر میں شامل تقے موصون کی صلح جُولَی ا ورجنگ کے بارسے میں ان کی پالیسی ان دونو \_\_\_\_ باتوں پر نظر كرنے محد عديد إت بھى واضح بوجاتى ہے كد دوسرا فائدہ بھى موصوت كے

ان ا چھے مقاصد وقوا لدکوسا شے دکھ کروہ بعرے مہونچے را در وہاں ہو گئے ہی مصالحت کی کوشش نفروع فرادی .طری کی روایت ہے کہ جب حفرت علی رضی الله عنهٔ مقام " وَی قار" بہونچے توجعترت قعقاع بن عمروشی الله عنهُ كونلاكر فرمايا -

ان وولؤل حفرات (حفرت طليحه وحفرت زمر رضى المدعنهاسي جاكر الن وران ووبؤل كواتخاد واجماع كماطرف وعويت ویکیئے ا ودتفرقہ کی برائی ان برظا برکیجے

التي هسيذا بس الرحسيين بااباالحنظلية .... فادعهما الى الانفة والججاعة وعظم عليها الغرقة دطرى جلدت اعوال لشاء زيرعنوان نزول امراكومتين واقارب

حضرت تعقاع سب سے پہلے ام المومنین کی خدمت میں ہونچے ا در عرض

ای انگ و ما اشخصک بادر می آب ای شهرین کیون تشریف وصا اقسد مسك هذه البلاقة لائي مِي ؟ دام المونين نے فرايا ١١ اسے

ملت بربات بطا مرعجيب معلوم موتى ب كرحفرت على في ان دويؤن حضات كوتوبيا مسلم سيجا مكر أم المؤمنين عليها انسَّن م كى خدمت بيس كيونهين كهابعيجا . راقع مسطور كا خيال سيح كم فرط ا وب و ا مرّام کی وجہ سے حضرت علیٰ نے اُم المؤمنین سے قبطا ب کرنے کی جزأت نہیں ڈیا تی ۔

میرے بیٹے ؛ توگوں سے درمیاں اصلاح کی غرص سے ۔

قالت ای بنتی اصلائے بین اناس رینس

اسس روایت میں ہے گراسس کے بسید معفول سنے حفرت طلح وحفرت زیر سعیمی میں سوال کیا۔ اور میں جواب پایا حفرت تعقاداً سنے إن حفرات سع معالحت کی ورخواست کر کے اشرائعا تعلی وریا فت سکے تو

ان مفزات كامتفقة جواب يه تفأ !-

قالا فتله عثمان رضى الله عنه فان هذا ان ترك كان تركا للقرآن وان عمل به كان اعباء للقرآن رسفاً)

ان حضرات نے قربا یک قاتلین عثما ن رضی اللہ عند کی میزا کا معاطر ہے داسی ہم شیخ بیوسکتی ہے ) کیونکہ اگر یہ ترک کردیا گیا تو قرآن مجید دہر عمل) سے ترک کے مزادت موکا اور اس ہر عمل کیا گیا تو یہ قرآن جید کے احیاء (اس کی تروسی) کے ہم می ہوگا

محقوڑی دیرگفتگو سے بعدائم المومنین شنے حضرت تعقاع سے دریا صّت فرما یا کہتم کیا کہتے ہو؟ جواب میں موصوت نے عرض کیا ۲۰

یں عرض کرتا ہوں کہ اس مستاد کا حل اس طرح ہومسکتا ہے کہ امن وسکون ہی ل موراو دجب امن وسکون ہوگا تو دسبال ام جائیں گئے ہیں اگراپ حفرات ہم سے مبعیت فرائش نویڈ چرک علامت ا وردھت کی بشادت ہوگ اور ان برزگ رحفرت عثمان ، کا فصاص لب جائیکے گا اوراس میں اس اس است کے لئے عابیت اوراس کی مسلامت سے اقول هدنالا سر دوارُهُ التسكين وادُ ا سكن أختيجو فات افتد بايعتمونا فعلامة حير ورحدة وديث بنام هدنا درجل وعافية وسلامة لهذه الامة. دالفًا) اس کے بعد حضرت فعقاع نے ام المومنین اور دیگر حفرات کے معاضے کیے ام المومنین اور دیگر حفرات کے معاضے کے معاضے کے لئے دفعظوں میں اس کا افہار کیا کہ شہا دست عثمان کے معاوفتہ عظیمہ کی ایمیت ان کی دنگاہ میں اس سے کچھ کم نہیں جنتی ام المومنین اوران کے متبعین کی نظری ہے۔ جنا بڑے انتفوں نے کہا :۔

ن ن هدن الاصوالدن المسائن المائن الم

اى بات سے يدحفرات مطمئن بوستے اور متعقد طور پر فرايا . -

تم نے بہت میں اور انہی یات کہی ، تموالیں جا کہ ،اگر حفرت علی آئیں اور اُن کی بچی بہی دائے ہوجو تہاری ہے توہی یہ د سلجھا ہوا محجو ، حفرت فعقاع حفرت علی ا سکجھا ہوا محجو ، حفرت فعقاع حفرت علی ا سکے پاس والمیں گئے اورا ن سے اس یات کا شذکرہ کیا جے شنگر وہ بھی خوش ہوسکے ۔ شذکرہ کیا جے شنگر وہ بھی خوش ہوسکے ۔ احسنت واصببت المقالة نسام بعع فان قلم مسلح و هوعسلى مشتل برا بك صلح هسذ الايسوف رجع الى عسل في خامة فاعجب ه ذلك (ايفاً)

اکی روایت بیں ہے کہ اس کے بعدمصالحت کا چرچا ہورے مشکرین کے ا گیا ۔ حفرت علی نے یا را دوصلے مشکر کوبھرے کی طرف کوچ کرنے کا حکم ویاا ور یہ مجمی فرم یا کہ جولوگ مکتبید نا حفزت غمان بھی اللہ عند سے قبل میں نفر کیب تقیال

میں سے کوئی ہمراہ نہ جائے کہ

جب دو وَنَ مَشكر آسنے ماسے ہوئے تومجی کوئی جنگ نہیں ہوئی. بلکہ دونوں طرف صلح والحادكا چرجا مؤار باجس سے سب مكوں كے علا وہ مرفض یت واں وفرحان مقا۔ وہ رات جُس کی صبح کو فرلقین کے ورمیان شرا تقامصالحت وغیرہ پر گفت کو ہونے والی متی طری کے بیان کے مطابق تحلصین کے سے جس قدر ٹرمکون ا ورڈوئ گوارمتی سرجائیوں کے لیے اس قدر پریٹ ان کُن ا ورسخت تحتى . أنحيس فريقيس كى مصالحت يقيني معلوم بمورى يحتى الأوراييت متنقبل مجيبا كك نظرار إنقارمسها بزن كو نباه كرنے كا جوخاكدا ن كى فساد پر ورشیطانی و بانت نے تیار کا تھا فاک میں ماتا ہوا دکھائی وسے رہائت ا وران سے جبیست ارما نوں پر اُوسس پڑنے لگی بختی۔ اس عالم پاس اُضطرا یں ان کے مرغدمتورے کے سے جی ہوئے کہ اب کیا کرنا چاہئے ؟ طری نے اس ڈیل میں بہت سے نام لکھے ہیں ۔ان میں ابن السووا رلین عبداللہ ابن مسبه (پہودی منافق) اور اکا انترے نام خاص طور ہر قابل وکرہی ریجی لکھتے ہیں کہ یہ وہی لوگ ہتھے جو حدزت عثما ن بضی ا نڈرعزہ کے حل ت مہم چلانے اور ایخیں معزول یا ٹنہد کرنے کے لئے آئے نتے ای طرح وہ لوگ بھی اس ہیں بٹ مل سکتے جوات لوگوں کے ہم فیال ا ور بمدر و تھے کتھ

سلته امی سنت بھی معلوم ہوتاہے کہ حضرت علی کی فیت بریقی کران سربا ہوںا وزیغرائیں کوانگ کر مکے اور حفرات طلوق وزیراغ کے مشکوست مل کران کی اتبی طبوت فہر لی جانے ا دراُن کی توت آوڑ و کیاست ر

عله طرى جلدم حواوث من علم ويريعنوان مرول امير المومنين ورقار

حسب روایت طیری ان کے راضنے پیمستار تھاکہ ہ " (حضرت ، ملی تو قرآن مجید ان توکوں سے زیادہ سیجتے ہیں جو حضرت فحال کے تعمالی کا مطالب کر رہے ہیں اور دہ جو کھے کر ر ہے ہیں وہ معلوم ہی سے العنی مطب مسر تصاص انفول نے تے تسلیر کرایا ہے اور اس برعمل کے لئے آماد وہی حال کمہ اس وَمَتْ لُرُان کے ساتھ متوڑے ہی ہے ادمی ہیں اس و بادی کیا حالت ہوگی جب ان دویوں فرہتوں عیں انجا دہوجا ا اور باری تعداد ان سب کے مقابل میں مہت کمرہ ... جاسے گی . . . . افتہ بولاکہ (حقرات) طلق و زیر کا ارادہ تو معلوم ہے مگر وحفرت علی کے دل کا حال نہیں کھلیا کر وہ کیا كرنے والے ہیں۔ فداكی قسم ان سب كی (فریقین كی) دلستے ہا رہے حق میں ایک ہی ہے اگر یرنوگ (حفرت)علی ہے صلح كري مح تووه صلح بقينا بهار المعنون بربرك له

د پر تک مثورے ہوئے رہے اور لوگوں نے اپنی لاکے بین کی رات ہیں گا « اکس انترکی لاسٹے قابل وکر ہے جس نے کہا تھا کہ حفرت علیٰ کوفتل کر ویت

پیا ہیئے تاکہ ایک ٹیا جنگا ہو کھڑا ہوجا ہے اور سیا اوں عیس نے سرے سے

افرات نوی پیدا ہوجا سے ۔ اس سے معلوم ہو تاسے کہ ان '' شیعان علیٰ ''کوچشقیت حفرت علیٰ سے کوئی عقیدت یا ہمدروی دعتی ۔ اسسیام کونفقیان ہم پرنجا سے

اور سے اول کے ورمیان فتر ہیدا کر سے ان کی ٹوٹریزی کرائے کے ساتے یہ

سله طری مبلد مه حوادت منست و زیرعنوان مزول امیرا لموتنین وا قار

لوگ ان کے طرفدار بن سکٹے ستھے۔ آخر میں ابن سودار بعنی ابن سباکی رائے پراٹفاق موگیا ۔ اس کی تقریر درج فرل سے بر

فتكلم ابن السوداء تعالى با فتوم ان عنز كم سف خلطة الناس فصا نعوهم واذا التقالناس غسد وأ النظر في الناس غسد وأ من انتهم للنظر ف ذأ من انتهم معه لا يجده بهده الأيم منان من النه عينا و لاتفوا والمرتبي وهن ما كم طلخة والربي وهن ماكي وتفرون كا يصار والرأى وتفرق فا يصار والرأى وتفرقون عليه والناس لاينتعرون

ابن مودا ،نے کہا کہ میری جا عت والو! تہارا ٹلبہ توگوں پیرسطے رسطے میں ہے اس رائز ان معانبها حقد بوا در کل جب وونزں ٹ کرکے لوگ کی میں میں ملیں تو جنگ مشدد تا كردوا ورامخين سوچيخ سمحيخ کی مہلت نادونتی رمبوگاکجن بوگوں کے سائد تم بو- (بعنی حفرت عل وغیره) وه کبی د فاعی جنگ کرنے پرجبود ہوجائیں کے ۔ اورا میں تعالیٰ احضرت) علی (حفرت) طليح وحفرت ازبغ كى توج اس بات كيعاف ے مادی کے جے تم السندكرتے ہو. ( بعنی صلح ا ورقعیاص) ۔ سب سنے اس دست کولیسند کیا اور بیسازش کر کے مب ائی ائی جگہ چلے گئے وومرے ان کے اس مفورست الكل بے تجررہے كے

( طبری مبلد ۱۳ ماحوال منسه هر دایت ۱۰ کوه)

کے پرواں این سبالین مثیوں کا طرز عمل اب بھی بھی سبے اور مرزما زیں بھی رہا ۔ وہ المستت سے بظا مرمے رہتے ہیں اور اتحاوین المسلین کے نعرے لگائے رہتے ہیں ایکن در پروہ ان کی بینگنی کرستے رہتے ہیں ۔ پاکستان ہیں یا وجود کہ ان کی تعداد بہت کہ ہے چھومت پرجھائے ہوئے ''کلی کرستے رہتے ہیں ۔ پاکستان ہیں یا وجود کہ ان کی تعداد بہت کہ ہے چھومت پرجھائے ہوئے۔ '' کہنا تی صفحہ نے ایر دومری روابت بتارہی ہے کہ حفزت علی اورحفزات طلی وزیم نے ایک وومری روابت بتارہی ہے کہ حفزت علی اور دولؤں کے درمیان مصالحت بگوکی جب ہے وولؤں سے دولؤں سے دولوں سے جا آار ہائے سے دولوں سے جا آار ہائے ایک عبداللہ بن مسببا اوراس کے متبعین بعثی قاتلین سستید اعثمان اوراس کے متبعین بعثی قاتلین سستید اعثمان اس ککر اس ککر اس کر کسی طرح ان دولؤں فرلیقوں کے درمیان جنگ کرا دی جائے طری کھتا ہے ہ۔

پرسبائی مرغز دان بحرمشور سے کرتے رہے ۔ بہاں کک کہ جنگ چھڑ وا دینے کے مقصد پرسب کا آنفاق موگیا ۔ اس نعتوب سے بارے بین انفوں نے بہت دازداری سے کام بیا کہ کہیں کوئی ان کے شریے واقف د ہوجلنے جانچہ یہ ہوگی ان کے شریے واقف طرح انتیاری کے قرب وجو ادکے لوگوں کوبھی کوئی جرنہیں ہوئی اورش اندھیرے کوبھی کوئی جرنہیں ہوئی اورش اندھیرے کوبھی کوئی جرنہیں ہوئی اورش اندھیرے

وجعلویتشاوی دن لیستهم
کلهاحتی اجتمع علی انشاب الحرب
فی السروستروب ندکک نعشیده
ان بیش بساحاه لومن الشر
فغد ومع الغلس ومایشی چهم
جیرانه عانسلوالی دکک الامسر
انسلا لا وعلیه عرفایم هخری مضریهم ال مضریهم وی بعید م

دبیته حامشید منم ۱۰۱۷ بیرا درایی آبادی کے نااسب سے پیس زائدہ زمتوں اور شستوں توابش بین نغریبا سب کلیدی عہدسے آخیں کے پاس بین اوروہ خرب البسنت کے شاخے کی پولٹ گشش کررہ ہیں بشرقی باکستان کا حادثہ فاجع ہوا ہوا حبری سازش کا بتیجہ تھا گریہ فیامشت تھا دفا بھی بنارے شنر بھائیوں کہ آنھیں کھو ہے کے لیے کا تی زیروا ۔ ساہ طری جاد نجم احوال سکتارہ زیرہ نوان نزول عالی اروادیۃ بابسدۃ واُم المومنين كرستكرين) سيو پُخ گُ اوراُن كرختلف دستوں بيں سے براكيہ نے اپنے ہم قبيلہ مخالف لوگوں كوتسل كرا الروع كرديا . بين مفرى سبائيوں سنے مفرى دابل من برحاكميا وعلى بقار بعيوں شف

رلیبیوں پر بمانیوں سنے کانیوں کر

فوضعوفيه والسلاح

( طری جسدچه رم احوال مشتیط ترمغوان ام نعشال

افسيمس سيے كەسسائىر سى كى مكروہ تدبىر كا مياب بونى ـ حفرات طلى زېر رهنی الله عبد ایمات کے مہت سے لوگ سوتے میں ان اشتیا کے اتھو شهير ہو گئے۔ باقی متورومشگا مەشىنكريا اجا بھر زخم كھا كوپيدا رہوستے اوار بالمل فطری طور پر سچھے کہ فرلت تا تی نے برعبدی کر سے شیخون مارا ہے بجبواً ا تصیر بھی د فاع کرنا پڑا۔ د دسری طرف حضرت علی سے مشکر کو بھی اسس مِنْكَامِر نِے بِدِ إِرْكِرِوْ بِا . ممدوح نے حقیقت واقعہ دریا فت كی توان سے کہا گیا کہ فریق نانی نے برعہدی کر سے شبخون مارا ہے۔ یہ خبر دینے والے سببانی بہوں گے۔ اس کا فطری رق عمل یہ ہموا کہ اُنھوں ستے بھی فوج کوتیار كرك با قاعده حاركرويا -اب كيا با في ربا تقابا قاعده جنگ بون على-اس حالت میں بھی دواؤں فریقوں کے قائد جنگ کور و کھنے کی کوشش كردب ستقے ۔ ا وحرًّا م المومنين رضى الله عنها تو وميدان جنگ پس تشريف ہے آئیں کرٹ مرمرے ہوئے سے ہوگ جنگ سے ڈک جائیں ۔ کعب بن سُوْرِ قاصَی لبھرہ ان کے ہمراہ قرآن مجید لاتھ میں سنتے ہوئے لوگوں کو اس کی طرف آنے بینی جنگ سے بازرسنے کی ملقین کررہے سکتے ا وحرحضرت عساریخ یار پارا عل*ان کروا رست سکتے کہ نوگوں یا تقروک۔ بولکین کو* ٹی مذشختا بخت ۔

جس کی وجریرتی کرمسیانی کسی طرح اِنتہ نہ روکھ تھے۔ اُم المؤمنین کے سنکر دائے وفاع پرمجبور ہوتے تھے۔ گھسان کی لوائی میں دفاع ا در جھے کے درمیان امنیاز کر! بہت وُشوار ہے۔ حضرت علی کے نظرین جونحلص سقے دہ بھی اس دفاع کو طرمجھ کربخیال خود دفاع کرتے تھے۔ اس طرح جنگ جاری تھی اور اس کے دُکے کی کوئی سیل نہ شکلتی تھی ۔ یہ سادی تغصیل ہے مواری تھی اور البدایہ والنہا یہ میں طے گی۔ حبکہ جمل کے بیان میں اس پرنظر محک کوئی سیال است اوم کی اور البدایہ والنہا یہ میں طے گی۔ حبکہ جمل کے بیان میں اس پرنظر مخل نے سے یہ بات باسکل واضح ہوجا تی ہے کہ اُم المؤمنین علیہا است اوم کی شکر سے حرف دفاع کیا ۔ اِسے حلہ اَ ورکمی طرح نہیں کہا جاسکا۔ حملہ کو د خوج سے اُم والی کی اور کی طرح نہیں کہا جاسکا۔ حملہ کو د خوج سے اُم وقت حقاد میا تھا۔ اس کرکا وہ حقد رہا جوسیا کیوں یا اُن کے دوع ہوجا تی ہے کہا ہو د حقد رہا جوسیا کیوں یا اُن کے دام قریب ہیں امیر ہوسنے والوں پرشتمل تھا۔

ا کم المؤمنین کی نگاہ دقیقہ دس نے دیکھ لیاکہ جنگ یا تی مبائی وہی براطن کر وہ ہے جب نے مرتبدا عثمان دھنی اللہ عنہ کومٹید کیا تھا اسی یا غی سبائی فر لی سے جنگ کی آگر ہی دیکھ کی اللہ عنہ کومٹید کیا تھا اسی یا غی سبائی اسے جوابھی و ہے رہی ہے ۔ اور وہی اسے ہوا بھی و ہے رہی ہے ۔ اس سے جن جب انھوں نے دیکھا کہ جنگ بندکر سنے کی کوشش ناکام جورہی ہے تو اس سے جن برائیوں پر شدت کے ساتھ حملہ مشکر والوں کو قاتلان کئید اعثمان کی مسببائیوں پر شدت کے ساتھ حملہ کرنے کی ترغیب دی ہے۔ ا

ی خسن میران کارزاد عیں جبکہ اچا تک اورخلات توقع جنگ چیزگرگی ہوبانیا ن جنگ او حقیقت واقعہ کا تجھے لیٹا فن حرب کا ایک شا لی مسٹ جکارسے ۔ چوبست رہا ہے کا کم کمونین دومسرسے روحانی وفرم نے کما لاست سے ساحۃ فن حرب بین بھی کا طرا ور اکیسے مشال کما نڈر سمنیں ۔

سبا کی بھی اس جنگی تدہرکو بھوسکئے اور اُنھوں سنے اس کے جواب پیں جوطرلقہ اختیار کیا وہ ان کی شقا وت از لی اور خبا ٹنت جبلی کی روش دلیل ہے ان انْسَقِيا سنے أم المومنين تحرمت سُسِّيدا لمرسلين مسبيدٌ ننا حفرت عا كُنتُه صدليِّسہ على زوجيا المصيطف وعليها الصلوة والنشام سيفجمل شريعيث برتير بالأنى ثراع کردی . پہاں بک کرانھیں میں کسی تنقی نے جواشقی ٹمو د سے بھی ٹریارہ شقی مقا. ام المومنین هم کے اونٹ کی ٹانگ کاٹ دی اور ان محر مرکوا ونٹ سے كرًا ديناً جا بإرقابل دَثْنَك نصيب فقا ان محرّم حفات كاحبْهول سفاً م لمؤنين کی حفا ظنت سے سلتے ان سے مقدس قدموں پرائبی جانیس نشار کردیں ۔ ان گ تعدا ومسيكاروں سے بخیا وزیقی . جن كن مقدس لاشوں ہى ہرسسے گزركرميا ليّ اُم المومنين سكه اونت بكب بهويرخ ستكه واوروه بجي محص اتفاقاً اوراون ك \* انگے کاٹ گرقوم خمود کی جانشینی کے سخق ہوسکے ۔ ان قاتلین سُنید اعظال ً پرحفرت علی دخی الدُعندُ تب اس میدان جنگ میں بعضت فرمائی ما در بلاستنبر الذَّبِّس ملاککہ ا ورعالم سکے سب انسانوں کی بعثت اس وقت ا ن پر *برکسس دہی ہوں* گ جب وه أم الموننين يرحك كررس تقر.

ام المومنین رضی افتہ منہانے جوہمترین حکی تدبیر (TACTICS) اضیار فرا کی ہتی وہ کا لکا رہے کا کا سے جو ہمترین حکی تدبیر (TACTICS) اضیار فرا کی ہتی وہ کا لکا رہے کا کا سے کا میاب اور مغید ہوئی ، مسببا ٹیوں نے جو چوابی کا رروائی کی اس کی وجہ سے جنگ کا گرے اُن کی طرف ہوگیا۔ اُن کہ شقا و تما یاں جوگئی اور وہ بہیجان گئے گئے ، ان سے اس طون اقدام نے جسس طرح اُم المؤمنین کے مشکر والوں کی اُسٹر غینط وغضب کو بھڑا کا ویا اس طرح حفرت اُم المؤمنین کے خلا من مشتعل کر دیا جنگ تم ممل بھڑا اوراُن سے مخلف الم اسٹر کو بھی الن سے خلا من مشتعل کر دیا جنگ تم موگ ہوگی اوراگر چہ حسب بیان مورضین حفرت علی شائعت کی فتے ہر ضم موگ ہے کہ میں دیا گئے ہم موگ ہے کہ میں اوراگر چہ حسب بیان مورضین حفرت علی شائعت کی فتے ہر ضم موگ ہے ک

در حقیقت نه انخلول نے اپنے کو فاتح سمجھا ز فریق آتا ان نے خود کو مفتوح گردانا. سب بیرل کے علاوہ فرلیقین کے درمیان برا درانہ جند بات حسب سابق کی است ا درمیل جول قائم موگیا ہے 'ست انجے ہے۔

یہ ہے جنگ مل کا اقعیم کے بیان پس ہم نے مرف اس کئے قدرے طول دیا آگر قاری پر اس کی پوری حقیقت داضی ہوجائے اور لبعض من خونی ملمار وہم رضین کے غلط بیا نات سے جو غلط نہی بلکہ گرا ہی پیدا ہوتی ہے وہ دور مہوسکے ، ان وا تعات سے جو نامانی نکھتے ہیں وہ پچا طور پر کمر ر درج فریا ہیں بر میں ان وا تعات سے جر نتائے نکھتے ہیں وہ پچا طور پر کمر ر درج فریا ہیں بر اس کا فریق اند عنہ کہ جائے سے مستبدنا عثمان رضی اللہ عنہ سے قصاص اور باغیوں کی سرکو بی کا مطالب سے مستبدنا عثمان رضی اللہ عنہ سے قصاص اور باغیوں کی سرکو بی کا مطالب از روستے توانین شرعیدا ورآئین اس ام با سکل ضیحے اور جائر تھا ۔ اس پر ان مراق کے مادہ در اختیا رات سے نتھا بلکہ اس کے عالم نہ اختیا رات سے نتھا بلکہ اس کے عالم نہ اختیا رات سے نتھا بلکہ اس کے عالم نہ اختیا رات سے نتھا بلکہ اس کے عالم نہ اختیا رات سے نتھا بلکہ اس کے عالم نہ اختیا رات سے نتھا بلکہ اس کے عالم نہ اختیا رات سے نتھا بلکہ اس کے عالم نہ اختیا رات سے نتھا بلکہ اس کے عالم نہ اختیا رات سے نتھا بلکہ اس کے عالم نہ اختیا رات سے نتھا بلکہ اس کے عالم نہ اختیا رات سے نتھا بلکہ اس کے عالم نہ اختیا رات سے نتھا بلکہ اس کے عالم نہ اختیا رات سے نتھا بلکہ اس کے عالم نہ اختیا رات سے نتھا بلکہ اس کے عالم نہ اختیا رات سے نتھا بلکہ اس کے عالم نہ اختیا رات سے نتھا بلکہ اس کے عالم نہ اختیا رات سے نتھا بلکہ اس کے عالم نہ اختیا رات سے نتھا بلکہ اس کے عالم نہ اختیا رات سے نتھا بلکہ اس کے عالم نہ اختیا رات سے نتھا بلکہ اس کے عالم نہ اختیا کہ سائے پیش

۳۱، فرلت نمانی لین حفزت علی منی الله عند بھی اس مطالبہ کو انین اور جائز سمجھتے ستھے ، انخوں سنے اسے چے تسلیم کرنے سکے باوجود تُلدرت رنہ

سله مشیر موذخین نے اس جُنگ کے اختیام کو حذرت عَلَیٰ کی فتح سے تبھیرکیا ہے مکوخود اُ بخین کے بیان کتے ہوئے فنصیلی واقعات ان کی کمذریب کرنے ہیں ، حقیقت یہ ہے کا فیقیں جنگ رہ جا ہے تھے اس سے حبگ 'رک کئی ا سے حذرت ملیٰ کی فتح سے تبھیرک یا امکل غلامت یونے کی وج سے اس پرعمل درا برسے عدر فریایا ۔

۳۱ ، فریق افرل کوسب نیول سے خونناک عزائم ان کی مرایا صلال اضلال تحریک اور ان کی بولناک لمعون سازمشش کاعلم بوگیا شا اس سلتے وہ اس زمر طے سانپ کامر حلداز جلد کچیل دینا چلہ جشے۔

فریق ٹانی کے پیش نظریمی پر مقعند مقالعکیں وہ اس اقدام کے بئے مزیر قوت وطاقت ماصل کرنے کے منتظر تنصے اور کچھ مدت کے ہے سببائیوں کی مرکونی کو ملتوی کرنا چاہتے ستھے اس مسئلہ میں فرلیتین کے درمیان مرت اتست اختلات مقا مدمۃ مقصد اور بحکم نثر عی کے بارسے میں لوراتفاق تھا۔

۳۱ دواؤں پی سے کوئی فرکتی ہجی آکیب دومرسے کے ساتھ جنگ کرنا نہیں ہما شامقا دواؤں سنے اس کی پوری کوشش کی کہ باہم جنگ نہ ہوا وراس کوششش میں کا میابی ہی ہوگئ سی نیکن سببا پیکوں کی مفیدہ ہر دازاد ں کی وجہسے فریقین سکے مربواہوں سے ادا دسے ا وران کی مرحنی کے خلات محفی آلف قی طور پر پھا کیر جنگ چھواگئی ۔

ده، فرین اول کوحفرت عی دصی انتد عنزی خلافت سے کوئی اختلاف نز کا خا ورز اُ مغول نے ان کھا۔ نداس سے کوئی افتال سے خلاف سے کوئی ہونے ان سے کوئی بنا ویت کی ۔ بلک فرلت اقدل کی مشارکتی ہمرف قالمین سمتیدنا عثمان دہاں شارکتی ہمرف قالمین سمتیدنا عثمان دہاں شارکتی ہمرف قالمین سمتیدنا عثمان دہاں ہیر کی عن کے خلاف مت اس ایم حروف مندرجہ ویل مقا صدیقے ۔ خلافت اس اس ایم کی عن مناسل می میں کا عنصات اور اس سکے قاقار کوقا کم رکھنادی سبائیوں کی میں نوش اس اس تحریب کا استیصال کر سے بختیت مجموعی وین اس ام کی حف نافت کر نا اور ان کی خلافت پر سے کی حفاظ منت کرنا اور ان کی خلافت پر سے کی حفاظ منت کرنا اور ان کی خلافت پر سے سیائیوں سکے دبا ڈکر دورکرسکے اسے سنتھ کم بنا نا ر

۱۹۱ سبائیول نے پوری کوشش کی کافریتین سکے درمیان خار جنگی او جا سے ۔ اس سے کران کا مقصد ہی یہ تھا کہ مسلانوں کا شیرازہ پراگندہ ہو اور دین اسلام کو معا ذائشہ زوال ہو۔ جنگ جبل انخیس کی اس کوشش سے بہتم میں بہا ہموئی ، علی غوا بھرسے ہیں معمولی نصادم حفرت خان بن حینے تھی اللہ عنہ سے جوا وہ بھی انخیس سب بیوں کی فقتہ پر دانری کا بہتم شا ۔ ان ما انگر عنہ سے کسی حا د توں ہیں جوخور بزی ہوئی اس کی کوئی در داری فریقین میں سے کسی حا د توں ہیں جوخور بزی ہوئی اس کی کوئی در داری فریقین میں ہے ۔ اور پر نہیں بلکہ ان مسب کا اندرائ انخیس مفسد وال سکے نامرا عال ہیں ہے ۔ اور پر کاری ان کا در دار ہیں ۔ مود و دی صاحب کا فریق اول کو اس کا ذرہ ار ار دینا سخت ناافیا فی ہے ۔

د ، فرای اول کا طرز عمل آئین اسلام اور دستور شرنا کے اختیار سے باسکل میمی مقاء آخی کا طرز عمل آئین اسلام اور دستور شرنا کے اختیار سے باسکل میمی مقاء آخی کروہ سے حبک کروہ ہاں گے۔ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی طرف السراحظہ کہ ایک کروہ ہاں گے۔ کم کی طرف کوٹ آئے کہ برعمل فرایا اسی طرح سکتید نا حصرت عثمان رضی اللہ عذکے قاتل اس میزائے ہور سے مستحق محقے بھی تفالی جل مث رُز سے فرایا ہے ، "

جولوگ اللد تعالی اور ان کے رسول سے خگ کرتے ہیں اور زمین میں ضاد پیمیا کرنے کی کوشن کرتے میں ان کی مزا بہ ہے کہ مختیں قتل کرویا جا سے یاصلیب دیجائے یا اُن کے باتھ یا دیے صافی یا جلا وطن کرد سے جائیں ۔ انهاجزا وُالدَّين يُحَامِ بُوْنَ الله وَمَ شُوله وَنَسِعُونَ فِي الرَّيْ فَسَادًا اللهِ مَنْ يَعْتَلُوا وَيُصَلَّبُوا و تَقَطِّعُ آيده هم وأُم جُملَهُ السُّمَّة مِن خلافِ اولينفوميس الدَرِشِ مَا واينفوميس الدَرِشِ مَا واينف یہ قانون امسیلام بھی فرائ اوّل کا مو' پیست ا وراعلان کرد اِسپے کُاکٹوں نے مسببائیوں سے مرابخہ جوکچھ کیا وہ بالکل بجا ا ورمیجے بھٹار

نترگار فریق اول کے طرق ممل کوغیرانیتی کہنا ان کے اوپرظلم اور آئین اسسلام سے سے خبری کی علامت سے بلاست بدان کا اقدام آئینی اور در حرف آئینی بھا بککہ اُمت سے مربران کا احسان عظیم تھا جس سے اُمت قیامت یہ سبکہ وشش نہیں برکتی ۔

۱۸۱ فریقین حق پر سے کسی کے اقدام کوخطا وغللی سے موسوم نہیں کیا جاسکتا اسی طرح ام المومنین حضرت طلع حضرت زئیر اوران حضرات کے دیگیر نشر کارور فقا بھی حق پر تنصان کا اقدام بھی بالشکل سمیح متعال سے ان کا جہادی واغیرا جہادی واجہادی معلق نہیں کہا جاسکتا ۔ گزمشتہ بیا نات ودلائل سے یہ نت کی باشکل منطقی اور بریمی طور بر شکلتے ہیں ا ور برسلیم الغیم قبول کرچا ۔ حضرت سعید بن العاص و حضرت مروالی حضرت سعید بن العاص و حضرت مروالی مسلم و دوی مساحب کا بہت ان

جنگ ممل کی کیفیت کو عیت اور فریقین کے الادے اور اُن کی خواہین کے مفاق تفصیل کے ماہی کے الادے اور اُن کی خواہین کے مفاق تفصیل کے ماہی خلاف فراس کے چھڑ ہوائے کا سبب پچھلے صفحات میں خاص تفصیل کے ماہی بیان کیا جا چکا ہے۔ اور چسے اس سے تسکیبی لا ہووہ طری البوایہ والنہایة ذیر کست ارسی کی موال موالد کورے اسے یہی معلوم ہوگا کست ارسی کی موالد کو برای معلوم ہوگا کہ اس کا میں اس جنگ کی مور پر تولوں نے اپنی فریب کاری اور وھوکہ بازی کراس کا مبدیا تولی کے جہوں نے اپنی فریب کاری اور وھوکہ بازی سے مسلمانوں کی عدا وت اور اپنی مصلحت ومنعندت سمے سنے اچا کہ جنگ چھڑ وی ایس کے ایک جنگ چھڑ وی بر حفرت مردایت ہیں آپ کوالیمی نہ لیے گی دی ہے تولی اور حفرت معید بن العب افتی نے ہے گئی اور ایر تولی ایس العب افتی نے ہے گئی اور ایر تولی اس مور ایر العب افتی نے ہے گئی اور ایر تولی ایس العب افتی نے ہی تارہی ڈوکر اس مورد میں العب افتی نے ہی تارہی ڈوکر اس مورد میں العب افتی نے ہی تارہی ڈوکر اس مورد میں العب افتی نے

جا عت کویاکسی ایک فرد کو جنگ چیرانے کی ترغیب دی ہویا خود جنگ
کی ابتدار کرکے اس کا سبب ہے ہول بہی نہیں بلکرکسی روایت سے جمی ہ

ابت نہیں ۔ کہ جنگ کی ابتداراً م المونیون کے نشکر والوں میں سے کسی کی
طاف سے ہوئی ہواس کے برفلاف سب روائیں متنفق ہیں کہ جنگ کی ابتداہ
سبائیوں نے کی ۔ لیکن مودودی صاحب کوچو عداوت و وقتمنی حضرات بنوائی ہے
کے ماتھ اور جو مجست وہم دروی سبائیوں کے ماتھ ہے اس کا جوئی میمان
انھیں ہیتان برجی مجبور کر و تناہے جنا نجہ کھتے ہیں یہ
انھیں ہیتان برجی مجبور کر و تناہے جنا نجہ کھتے ہیں یہ

ہمان پریسی جبور کر و بیاسے چا پی سے جی ہ " جنا پُوان کے درمیان مصالحت کی ان چیت نسسہ ہیں۔ ہوچکی بھی مگر ایک طرف حفرت عالی کی فوج میں وہ قابلین عثمان ہموجود تھے جو یہ گران کے درمیان مصالحت ہوگئی تو پھر ہماری چر بہیں اور دومری طرف ایم المرنسین کی نوع میں وہ اوگ ہموجود تھے جو دواؤں کو لوائ کر کمز ورکرٹر پنا چا ہے سبتھ اس سے اسمفر ں نے ہے تنا عدہ طریقے سے جنگ بریا کر دی اور وہ جنگ جمل بریا ہموکر رہی ہے دواؤں

البدایہ میں جنگ جمل کا بیان دس بار پڑھ جائے گھیں آپ کو ذھے گا کوام المومنین کے مشکر والوں اور ہمرا جموں ہیں سے "لوگ" تو در کنارکسی ونے ، نے بھی اس موقع پر مقدرہ بالاگفت گو کے مصالحت کے بعد ہے تا عدہ یا میا فاعدہ "طریقے سے " جنگ برپاکرہ ٹی ہو۔ ہیں متیج جون کہ مود وہ ی صاحب کو آئی کھل ہوئی غلط بسیائی اور افر ار بروازی کی جزائٹ کیسے ہوئی ۔ آگے چنگر ہم واضح کریں سے کہ "لوگ" سے ان کا اشارہ حفرت سید میں العائی اور

حقرت مردان رضى الله عنهاكي جانب سب اس كميش نظريرافر البردازي ا در بہتان طرازی اور بھی زیاوہ گھنا وُئی ہوجا تی سے ۔ ان کے اس افترار کی توجیمین کی جامعتی ہے کہ انھیں ایک طرف بنوا میہ کے ساتھ بغفی علاوت بے بعاہیں ووسری طرت اتھیں سے بائیوں کے ساتھ ہم مشربی کی وج سے ہمدروی ہے۔ اس منے دہ چاہتے ہیں کہ ان دولؤں بزرگوں اور اُن سے شعین بربين اس جنگ كالزام لكاوي اودسبائيون كرم كو بالكل منا مرسكين تو کم از کم کچھ ملیکا ہی کر دیں ۔ اس مقصد سے انخوں سنے الیسی غلط بیانی کا آریکاب کیاجس کی کوئی سند و دلیل ان سکے پاس نہیں ۔ اورجس سکے سلے سشہ غا عقل ، اخلاقا کسی طرح بھی کوئی وجہ جوار نہیں بیٹ کی جاسکتی۔ اس کے جواب می*ن بم سوا اس سے کیا کہیں کہ"* ہاتو ہر ہدا تکسمان کنتم صاد قبین" قیامت برحق ہے اور اس روز اُنھیں اس بہتان طرازی کے نیتیے کا پتدجیل جائے گا افرۃ اوبہتان کا دعوینی تواٌن بزرگوں کی طرف سے چوگا اپنی دکا زاری کم معاملہ بھی انشار ا میں ہم اسی وٹ احکم الحاکمین کے معنود پس بیش کریں گئے ۔ برط امزا موجومخت بين بهم كرين شكوه وہ منتوں سے کہیں بھی رمو خدا کے انتے

اس بوقع پر مودودی صاحب ستے نا دا تف ناظرین کو جومفالا و سینے ک کوشش کی سبے ۔ اورجس طرح انھیں قریب میں جتملاکر ناچا؛ ہے اس کی جس قدر داو مسبائیہ دیں دہ کم سبے ۔ سطور ویل میں اس کی تعاب کشائی کی جائی ہے ۔ بخور سے دیجھے اور منا لطہ اگریزی میں موالناکی مہارت کا اعترات کھے ۔

اُس نے ان ہزرگوں ہوالزام ندکورلگانے سے سے پہلے قاری کے زمن کوم وارکرنے کی کوششش کی ۔ اس مقصد کے بیٹن نظراس سے پہلے سفحہ ۱۳

برأم المومنين كي روانكي بهره كا مذكره كريت بوست ككصت بير ١-"بنی اُ میر ایں سے سعیدین ا دعاص ا ورمروان بن الحکم ہی اُن سکے سانخ شکلے مرا لظارات (موجودہ دادی فاطمہ) میرکنچکر سعید بن العاص خداجنے گروہ کے لوگوں سے کہا اگرتم فاکلین عثمان كابدارات عاستة موتوان نوكون كرنسل كرود ح تمهار سے ساتھ اس کشکریس موجود این ( ان کا اشاره حفرت طلحهٔ وربرسطر وغیرہ بزرگوں کی طرف تھاکیو نکہ بنی اُ میڈ کا عام خیال یہ تف ک تا تلین عنان حرت وی مندس بین جنبوں نے ان کوفسل کیا یاجو أن كفا و شودش برياكريت محيط إبرست آث بكر وہ سے لوگ بھی ان کے قاتلین میں مٹ مل میں جنہوں سے وَّفَا فَوْقَاً حَفِرت عَنَّانَ كَي إلى بِراعِترًا صَات كَيْرَ سَصِّهِ إِجْرُمُورَ اللَّهِ وَمُورَقُ كے وقت مدين ميں موجو د تقے مكر قبل عثمان كوروكتے كے لئے ر الراسع) مروان سے کہا کہ مہمیں ہم ان کود تعنی طلحہ زیر و حفرت علی رضی الله عنهم کو) ایک د وسرسے سے کڑا تیں مجے وال یں سے جس کوچی شکست ہوگی وہ تو یوں ختم ہوجائے گا اور جوفتياب بوكا وه اتناكر وربوجائے كاكريم بإسان اسسے مُتُ لِين كُنُهُ اسْ طرح ان عنا مركوست بوت بدقا فاربعرے بہوئیا وراس نے عراق سے ایٹے ہزار اِ حامیوں کی ایپ فوع اكفحاكرات وانتهى مسشلا

مواله طبقات این سعدی ۱۵ بن خلرون کممد جلدودم کا و پاگیاسید روایت کیصحت دخلطی پرتوم انشاءا ملکے

پیل کر محت کریں گے۔ پہلے ہم ان محے مغالط کی بخیسہ دری کرنا چاہتے ہیں۔ اس مستد کے متعلق بہلی بات تو برع طش کرتا ہے کہ اگرہم اس ر وا بہت کوا وراً ن کے بیان کومیجے بھی تسلیم کرلیں توبھی اس سے پنتیجر کیسے بھتا ہے کراس موقع پران حفرات ہے "بے قاعرہ طریقے سے جنگ ہریا کردی" ؟ اس سے زیادہ سے زیادہ آتا معلوم ہوتا ہے کہ حفرت سعیانہ بن العاص اور حفرت مروان، حفرات طلخف بيُركو تاتلين سُسيناعثما لله سمحصة بنفح ا ور ان کی خواہش محتی کہ بیرحصرات حضرت علیج سے مشصاوم ہو جائیں ۔ سکین یہ آ اس ہے کسی طرح نہیں بھلتی کہ اس خوامش کو اعفوں نے عملی جا رہمی بہنایا مودووی کا دعوی تویہ ہے کہ ان حضرات نے عملاً ہے قاعدہ طریقہ سے جنگ بر اکرائی یه و عری اس بیان وروات سے کیسے تابت برگھیا؟ الفاظ مختفراس سعے حرف خواہشش ا ورنیت معلوم ہوتی ہے رکھ عمل ا وروقوع اوم اً نفوں سنے الزام عمل ا ور و توع کا لگایا ہے۔ خوا داکوئی تباستے کر یہ الزام اس ومیل سے کیسے نابت ہو گیا ؟ مندرج ذیل مثال سے بات زیادہ واضی ہوجائیگی فرهن کیجیز زیرکوا کی شخص مثل کروتیا ہے جس کا ام خالدہے ۔ اس کیسین شهادت موجرد سبے لیکن دوران تحقیق پیمی معلوم ہوتاسیے کہ ایک نتخص عمر و وار دات سے چندر در پیلے کہ رہا تھا کہ میں زیرکوفٹل کرناچاتھا موں ۔ توکی 'ڈنیا کی کوئی عدالت حرف انھیار فیت وخوامش کے قرینہ کی بنار پرعمرد کوہمی زیرکا قا تل قرار دسے گی ۶ " بالغرض اگران حنرات کی بدنیت بھی بھی توکیا حرف اس نیت وفوایش کی وم سے کوئی عوالت نواہ امسیامی ہو اغیارسیامی انھیں " حَبَّك بمرياكردسينة" كا مرِّنكب اورايني اس خوامِش يرعمل كرسفه والا تُرّار ديديجي، خصوصًا جب اس خوام شّ ا ورثيت كا الحهار مرا تنظيرات بين مجوا متضا ا ورعمل كامونيّن

كئى ون كے بعد بعر سے بیں آیا وكيا مرمكن نہيں كراس مرت بي ان حفرات کے خیالات ڈکورہ مکسریدل گئے ہوں ؟ موسکتا ہے کہ مسبیا بیوں کی مشہور کی چوٹی غلط ا فواجوں یا واقد شہاوست تازہ چوسنے کی وجرست نشدت غم دعشتہ ہیں ا ن حفزات کو حفرات طلمہ وزمبررقتی اٹٹدعنہا سے پیسوء ظن ا مراس سے نتويس ان يُرعِيْظ وغفنب يبدا بوكيا بور كبكن چندروز يكب رفاقت تحديد به حقیقت منکشف بروگی موکر بدحفرات خون فتمان کی دی النورین سے یا محل بری پس ا در اس انکشا**ت سے ان کا دادہ میں بدل گیا ہو؟ برہمی بذ** استقے تو ک بر ام محال ہے کہ کسی خاص مانے کی وجہ سے ( مثلًا حفرت طلحۃ کا انثر بسرے پس دیچوکر، ان حفزات سے اپنا مبیۃ منعبویہ ترک کرویا ہو؟۔ ان سب امتا لات سکے ہوتے ہوئے ان دوایات کی بنیا و بران ہزدگوں کو جنگ جمل بریا کرنے کا مربحب قرار دیتا موالمناکی الیبی مذموم جسارت ہے جس کا اد کاب حرف سیبا یُست زوه قیمان ب*ی کرسکتا سے ۔ ہروہ شخص جس* کے دل میں وَرا سانجی انعیات ا ورجن کے و ماغ میں مقور کی سی پیمقل وفہم ہے وہ تو اس غیرمنطقی استدلال مغالطہ اوراس الدام کو افر اربر دازی و بهتان طرازی بی سینموسوم کریگا.

مکن ہے کسی صاحب کوشہ ہوکہ درا تعلیہ۔ ان کی نذکورہ گفت کو اگرچ الزام خرکورکا اطمینان نجش بٹمرت تو نہیں سکن کم ازکم الیسا قریز توہے جسکی بہت ا پر یہ نتیج نہا لاج مسکت ہے کہ ان مبزدگوں نے بھی مسببا نیوں کی طرح لیتول مودوی صاحب ' سبے قاعدہ الریقے سسے جنگ برپاکر وی ہوج جواب ہے ہے کہ اول تومندرج بالامتعدواح تا لات سے بعدیہ قریز اس قدر کمز ووا موضعیف موج تا ہے کہ اس سے مندرجہ بالانتہ نہا تا ترعی وعلی اعتبار سے جا گڑا ورصحیح انھوں سے پڑھے والے کے دم کو کھا فیسٹے کے سے مہر ہوت پر ڈیب انداز
یں جال کھایا ہے۔ پہلے مرانظہراں والی روایتیں نقل کیں اور اس کے دمیں
کو حفزات سکید ومردائ نیز دومرے اموی حفزات کے فلا ف جموار کرسف
کی کوشش کی ۔ جب اپنی دانست میں وہ اس کے قلب میں ان مقدی جنیوں
کے فلا ف جزیات پر انگیخہ کر جگے اورا سے ان کے ساتھ سوء فلن میں جبلا کر چکے
تو ہمیت جو مشید ری کے ساتھ چند سطول کے بعد جال کی فی وری کھینے کی اور
کو اور مول انداز میں کہ دیا گہ اُکھوں سے بے تا عدہ طریقے سے جنگ برپاکردی "
ناوا تعف طائر اگراس جال میں اسپر نہ برجائے توجائے تعجب ہے ، وہ قاری
جو حقیقت واقعہ سے نا واقعف اورسے ائی شعبدہ بازیوں سے بے خرجو اور
جس کا وہن پہلے ہی موصوف العدر برزگوں اور اُن کے قبیلے کے ساتھ سو چان

ان حضرات نے حبگ کی ابتلاکی ہوگی ، جاعت اسلامی کے اخلاقی صفا بطر ہیں اس کارد دائی کا نام علمی تحقیق ہو تو ہو گھر علمی تونیا میں تو یہ فریب و ہی سکیے نام سے مشہور ومع دون سے

جُلگ جمل كس طرح شروع بوئى ؛ اس كى تفصيل بھ كزمت تەصفحات مار ان کتب اردیج سے نقل کر بھیے ہیں جن کا شار مودو دی صاحب سے نز دیک ایج امسلام مے مشند ترین ما نفذیں ہے ۔ کتب اردی متفق ہیں کر خبگ سسائیوں اددحرت سببائیوں نے ایک نعفیہ منصوبہ بناکرفٹروٹ کی بچھ سببائیوں نے اس منصوبہ کے ماتحت حفرت علق کے تشکرسے بھل کرام المؤمنین کے مشکر پرشبخون مالاا در اُعنیس کا ایک گروہ جواس سازمش کے ماتحت پہلے سے اُم المؤمنین كالشكريس جاكر حقيب رباتها حفرت على كالشكرة مرهما أور بوكيا-اس طرت جُلُب كَا آغاز ہوگیا ا ورط فین كے ووسرے لوگ اپنے مقابل والوں كو غار كا مریک سمجه کرمحض غلط فهمی کی وجه سے مرف ما فعت میں معرو ن ب**ر**یک من بد یہ کہ فرلیقین نے یا وجود ذرکورہ غلط قہمی سے مدا فنت ہی پراکٹنا کی ۔ اس طرح فرلیتین کی مرصنی ا ورا ک کے اداوے کے بغر جنگ فروع ہوگئی مودودی حا نے اس کیفیت کوقصداً قلم انداز کیا اور اس موقع پراُ مفوں نے ہے قاعارہ جنگ بریاکردی کامپیم وجھل جملہ لکھ کرقادی کواس مغالط ہیں مبتلا کرسنے کی کوششش فرمائی ہے کہ جنگ کی ابتداء کرے والوں میں مذکورانصدر اموی بزرگ اورووس اموی حفرات بھی ہتھے ۔ صال کہ علمی ا تداز بیان کا تقاضا یہ بھاکہ وہ اس مقام ہیہ ا قازحبگ کی کیفیت واضح طریقہے تحریرکرتے . مگروہ ایسا کیوں کرتے ؟ اگروہ بركيفيت لكروينت توان بزدگون ا ور نبواً ميرپرجوڙا الزام كيسے ليگا سيكے تھے عداوت بتی ممیرا ورمحیت ،سببانبیر کے جاریات کی نشکین کیسے ہوتی ،اس کے کھو

نے وہانت داری ، مورخسانہ غیرجا نبداری ، اور علمی تحقیق کے تقاضوں پرلات مارکر گول مول عبارت اپنے تلم سب تیت رقم سے سپروفراوی اور نبوا میرپرمرتا با غلط الزام لگا کرانے نائد اعمال کی سباہی میں امنا فرفرالیا .

مودودی صاحب مے مفالطوں اور اُن کے خلاف دیات نیے علمی طرز کامام کی مقاب کشائی کے بعد ہم اس دوایت کی حقیقت بھی واضح کرتے ہیں جس کے حقیر قد دقامت کو قوسین کے درمیان اپنی عبارت کے پیوندا درجوٹ لگاگرا بھوں نے آننا بڑھیا سے کہ اس نے صفح کا اکثر حقد گھر لیا۔ صالا کہ خو واس کی بسیا ما دومعاول کے فات کہ ندنی واس کی بسیا ما دومعاول کے فات کہ ندنی واس کی بسیا ما دومعاول کے فات کہ ندنی واس کی بسیا ما دومعاول کے فات کہ ندنی واس کے سے اُن کھوں سے طبقات ابن سعد طبیر تیم اور ابن فلان کے کمار میاں میں سے کسی جو اس کے مقاب کی میں اس سے میں اس سے میں اس کے اعتما دیران کی کسی تبدیر میں ہیں ہے میں ان بھی شبیعہ سے بیر وایت نقل کردی ۔ اور اُن کے میٹے ہوئے سے میں دوایت نقل کردی ۔ اور اُن کے میٹے ہوئے موالے بغرامی و دمتی بل درج کردئے ۔

حقیقت واقد بیرے کو طری طاری جاری ہیں اس سے فارر سے مشا بہت رکھنے والی اکب روایت موجود ہے جومع سے دیافتلہا درج فریل سے ۱-

ہم سے عمرین مشبتہ نے اس سے الوالحسن نے ادراس سے الوعمر نے کوالہ عقبہ بن المغیرۃ ابن افغنس بیان کیا کہ حفرت معید بن العاص سنے مقام ڈالت عرق بس حفرت مروان بن الم سے معان فات کر سے کہا کہ تم لوگ کہاں جائے موحال کہ خون کا برار تو اونٹوں کی بیشت پر سے فاعلین قبل کرد والیفے گھروں کو لوٹ حدثنا عدوين شبعة شأا الوالحين نا الوعدروعن عتبة بن المغيرة بن الاختس قال لقى سعيد بن العاص صروان بن الحيم بذات عوق فقال ابن تدهبون وثاركم على اعجاز الابل اقتلوهم شمار جعوالى منا ما مكم لا فقتلوا نفسكم

قالوبىل نسىيرفلعىڭ نفستال قىشىلة جاۋاينى جان كوبلاك، ئەكردان لوگوں نے دن جراب دیاکرم جائیس محصرت پرسم حفر منطقها يحاسب فآتون كوفتل كركينء

خیال فرماسے کے بیطری کی روایت سے جومودودی صاحب کی نقل کروہ روایت کے جز دا دل سے قدرے مشامیت دکھتی ہے مگواس میں اس کے جزو ڈاٹی کا ادتیا شاتر بھی نہیں ہے ۔اس پر د و ہارہ نظر داستے اس کہیں کہیں حضاطاتے وزیشے۔ وغیست رہ میں سے کسی کا نام ہے ؟ اوراً کنیں ودمرول سے الم اَنے اورقائج ے بعد کو تمٹ لیسنے کا کوئی ا وہ نائے ،زکرہ بااٹ رہ نبی کہس نظراً ماہیے ؟ روایت می*ں تونٹر کی*ے سفر دسینے کا مقصد یہ بیا*ن کیا جارہ سے ک*ہ بعلنا نقتل فستلہ عشات جهيعًا سَتْ بيهمسب تأكلين عَمَّاتُ كُوقِيل كرسكين ( ورمود ودي صاحب ابني طرف ے اس کامقصد دولوں کو اطاما اور فارج سے "مُنٹ لینا" اختراع فراکر حفزت مردان کی طرف مشوب کردستے ہیں اکہا خوب دیانت داری ہے!

۔ انحوں نے ابن خلدون سے کھا۔ جلد دوم کا جوجالہ دیا سے اس میں جو کچھ ندکورسیے اس کی بنیا دبھی طری ہی کی روایت سے۔ اس کی عمارت مجی بلفظها ورج ذیل ہے ہ۔

ا ودحفرت معيدين العاص في حضريت مرداق اوران كيب حييرن محواشارة كما ك وه حقرت عاكشة خفرت طلح حفرت ت: ويرضط (نون عَمَّالُنْ ) كاعد لسفالين احضر مردالط ) نے جواب دیا کرم ایکے ناص کے ممكن سيركراس طرح بمرسب تبآطبين عمال

وانشاء سعين بن ايعاص على مروأتن فالحكيم واصحاده بادراك المهم من عائث أُ وطائمة والزبائزنق لأنسير لعلنا تعلل فتلة عثماً ت جهيعًا. ( زریفتوان امرابخیل )

مودودی صاحب کی وکرکرده روایت بدیمی نهیں سے اور اس بیس بحرکہیں یہ مذکور نہسیں کہ .... ہم ان کوا کی ووسرے سے اطابی سے دولوں میں سے ج*س گویجی شکست ہوگی* وہ توہوں ختم ہوچا سے گا ا درجونتجباب ہوگا وہ آنا کم *وا* مِوجِا سِنْے گاکہ آ سانی اس سے نمٹ کیں گے اس ہیں بھی وہی بعدنا نقتسل وملة عمَّاتُ بسيعًا هي بشا بران خلدون كاكونى فادر شخركس مسيا في كالكما ہوا تلمی یاکسی سب کی مطبع کا چھیا ہواا ن سے یاس ہوگا جس میں میمعنمون درج مچوگا سوااس سے کیا کیا جائے کہ عدا وست صحب بہ اور حیاسہائے سکے جذبات ف انھیں اس صریح غلط بیاتی ا ور الزام تراتشی اور جیانت پر آبادہ کر دیا۔ خیال تو فرائے کہ مورضین متفق ہیں کہ حنگ جمل صرف مسبائیوں کی فریب کاری کی رہین منت بھی بسکن آج تیر*ہ سوسال سے* بعدخلافت الہرے کے ایک واعی پر تحقیق انبت فرماتے ہیں کہ سب ایر سے اس جُرم عنظیمیں معا ذا نڈربزدگان ندکوریمی شریک تضرا وراس کے سے اپنی طرف سے روایت وضح کرتے بیں بھی کوئی باکے نہیں محسوسس فراتے۔ اس جیرت انگیز انکٹا فیسہ ا درعجیب وغریب دنسیرج کی وا د تومبائیہ بی دسے بھی یا" خلافت والوکتِّ کے نا ٹرصاحب جن کے نز د کیے مصنف نے تحقیق کاحق ا داکرویا ہے۔

بےجا نہ ہوگا اگراس مقام ہرصنف کی ایک اورجالاکی کا تذکرہ کوٹیا جائے۔ ان خلوں سنے ابن خلدون کی مندرج بالاعبارت پیش نظردکہ کورا وراس ہیں اپنی طرف سے اضافہ کرسکے کا غذکا خاصر حقہ سیباہ کیاہے ۔ لیکن صفرت سیجی بہلاہماں وغیرہ پر حفرت طلخ وزیم سے انتقام لینے کے ادا دسے کا الزام لگا با اورام المؤنین حفرت عائشہ صدلیّہ کا اسم گرا ہی قصداً حذف کردیا ۔ اس کی وجہ یہ سے کہ اگرام المؤنین کا اسم گرامی بھی ڈکر کردینے توروایت کی لغویت واضح ہوجاتی ۔ بہر تخصی بھرسکتا تھاکہ حفرت سنٹیرین العاص کی مجال متی جومعافا طدام المومنین حرنہ دمول اللہ کو شہید کرانے کا تصوریجی کرسکتے چہ جا کیا اس کا تذکرہ کرتا اس سے معس وم مجوجا آ کہ بقیناً یہ حکا بہت کمی سب آئی کی من گڑھ ہت ا ود مرتا یا کذب و دروغ مربح سے وہ مجھ سکتے کہ اگرام المومنین کا نام بھی آتا ہے تواس دروغ کو فروغ نز مہرسکتے گا اس سلے انھوں نے ان کا نام نامی نہیں ڈکر کیا۔ معلوم نہیں ڈپیزٹرای زبوسنے گا اس سلے انھوں نے ان کا نام نامی نہیں ڈکر کیا۔ معلوم نہیں ڈپیزٹرای کی کونسی تسم ہے کہ حوالہ ابن فعارون کا دیا جائے مگراس کی ہوری بات نہ ڈوکر کی جائے جگراس کی ہوری بات نہ ڈوکر کی جائے جگر کر بیونت کر سے بیان کی کمر وری کوچھیا سے اور نا دا تعف تواری کو جھرا میں مبتلا کر سے کی کوششش کی جائے۔

مندرم بالابحث سے پہنچیقت تو الم نشرح موگئی کہ مودودی صاحب کی ڈکرکوہ رواہت کا کہیں بھی وجود نہیں ۔ محفول سفے اپنی طرت سے ایک رواہت کو ھی اور آیک بیان تیارکیا ۔ جس کے سلے حوالے بھی بالکی قلط دیئے ۔ غلط بیاتی دھوکہ دہی ، مغالط اگیزی اور تیما نت کا از کاب کیا ۔ نیکن طری کی فدکورہ روایت اور این خلاوان کی فدکورہ رکایت آگر جہ ان کی ذکر کردہ روایت نہیں ۔ مگراس این خلاوان کی فدکورہ حکایت آگر جہ ان کی ذکر کردہ روایت نہیں ۔ مگراس کے ایک کو نہ مشا مہت رکھتی ہیں ۔ ہوسکتا ہے کہ ان کی وجہ سے کے ایک کو برزگان فدکور کے متعلق ۔ کھے سور طن پیدا ہو۔ لہ آ امناسب کے ایک کو برزگان فدکور کے متعلق ۔ کھے سور طن پیدا ہو۔ لہ آ امناسب کے سے کہم ان دولوں پر بھی ایک نا قدار نظار ال کران کی حقیقت واضح کردیں سطور ذیل ہیں اس کی بحث ملاحظ ہو ۔

کتاب کے حقداق میں خکورجوچکا ہے کہ ابن خلدون کا سب سے بڑا ما خذطری سیے اس کی خکورہ بالاعبارت بھی کوئی مشتقل دوا بیت نہیں ہے جکہ طری کی مندرج بالا دوایت بی تصورت حکا بیت ہے ۔اسی روایت کومصنف شے اپنی پاکسی داوی کی داستے کی امیزمش کے ساتھ مورخارہ طرز ہر بیان واقعہ کی شکل میں وکرکیا ہے۔ طری میں صرف آناہے کہ حفرت سیجد نے فرایا کہ تہا لا انتقام اونٹ کی بیشت پرہے ، حفرات طلخ وزبیر یا ام المومنین کا کوئی تہا لا انتقام اونٹ کی بیشت پرہے ، حفرات طلخ وزبیر یا ام المومنین کا کوئی تذکرہ اس روایت بی نہیں ہے۔ بلکہ صنف یاسی دوسرے کی دائے ہے جوانھوں نے بغیر حوالہ نقل کردی ہے ، ظاہرہے کہ واقعات وائے سے نہیں تابت ہوتے بلکہ روایت و فرسے تابت ہوتے بلکہ روایت وفرسے تابت ہوتے بلکہ روایت وفرسے تابت ہوتے بلکہ روایت مورسا تعادالا عقبا رہے ا وراس میکسی مورضان وعوے کی نیا و نہیں رکھی جاسکتی ۔

رہی طبری کی خرکورہ روایت جواس بارے پن اصل ہے اس کا حال بھی در کیے کیے گئے۔ اول توخود طبری بھیعیت کا داخ لگا ہوا ہے ۔ جھوٹ اموی حفرات کے معاطر بیں توان کا تین اور بھی شدت اختیاد کر گیا ہے ، ان ک کو تی الیسی روایت قابل قبول نہیں ہوگئی جس سے کمی صحابی خصوصاً اموی صحابی پرجرت آنا ہو حضرت مروائ کی صحابیت کو مختلف فیہ لیجے لیکن حفرت سٹی پرالعام کا صحابی ہو اور کی محابیت کو مختلف فیہ کیے لیکن حفرت سٹی پرالعام کا صحابی ہو اور اس کی سند میں عمر بن طبح کی روایت کیسے کی جان ہے ان کے خلاف مجبول دا وہ اس کی سند میں عمر بن طبح کرے تو کسی کی روایت کیسے کی جان ہی جان ہی جات ہو اس کی سند میں عمر بن کے منا وہ اس کی سیان پرجی کوئی الزام نہیں عا مرکیا جا سکتا ، جہ جاتی ہو جائیگہ سخبہ کے معاور ملی انڈ علیہ وہ اس کے منا دورایت کی کسوٹی آن حضور صلی انڈ علیہ وہ اس کے اصحاب پر اتنا بڑا الزام ، فہم دورایت کی کسوٹی آن حضور صلی انڈ علیہ وہ اس کے اصحاب پر اتنا بڑا الزام ، فہم دورایت کی کسوٹی پر تھے تو اس روایت کا کھوٹا اور جعلی ہونا بالکی واضی ہوجا تا ہے وضیح اور کنرب کے مندر جو ذیل قرائن دعلامات پر نظر کیجئے۔

ا ول : أم المؤمنين كا شكر بعرب بهو پچے سے پہلے حرف چند سوا فراد ہر مشتمل تفاجس میں اکثر بیت ان حفرات كی تھی جو خوداً م المومنین یا حفزات طافیا وزیر شرکے زیرا فرسکتے ، اموی حفرات تعداد کے اعتبار سے افلیت میں تھے۔ اسی

ها لت مين حضرت سعيد بن العاص ياحضرت مرداتُ بن الحكمُ كا ان بزرگوت كوشهد سمرے کا تصور کرنا یا اس خیال سمو زبان بیرلانا یانکل خلات عقل و تبایس ہے۔ ووم ا وحفرت سفید وجفرت مروان کی اعلی ورج کی نیم و فراست کے اعترات برتواك كيسخت دشمن مي جيوري . توكيا بيحفرات الناتهي مذسيجصته عظے كران متفارمسس تحريم اور مقبول ا نام بزرگوں كوّ قتل كردينا المسيكھيل جہیں ۔۔کراس کے بعاریہ وولؤں اوراُن کے معا ون بنوا میراطینان سے گھوس یں میٹے رہیں ۔۔ ؟ الیس تاتھی کی بات ان حضرات کی زبان سے محلنا بالسکل خلا *ت عقل و قیا س*ہے۔ خیال تو فرا سے کہ قاتلین سُسّیدناعثمان حفرت طل<sub>ا</sub>ق و حفرت زبیر کشی می خلات شخفی ا درایخون نے آئییں قبل کی دھمکی دسے کران سے حصرت علی کی بسیت لی تقی اور حوب محیقے تھے کہ بیددولوں حضرات جا ر سے سحنت مخالف ہیں کیکن با وجود اس کے دوران قیام مدستہ طیبہ بیں اس بیباک ا در دُشِّمن صحابه گروه سنے بھی ان حضرات کونسل کر دینے کی جراً ت رکی ۔ تو حفرت سيبلد وحفرت مروان كالمخيس حفرات كمصنتكرا ورأم المؤمنين كي موجوكي میں اُٹھیں قتل کر دبینے کا خیال کرہا ایسی بات ہے جے سواس بائیت زدہ عقل

کے فیڈیا کی کوئی عقل و نہم نسیلم کرنے کے سے تیار نہیں ہوسکی ۔

سرم اور اس اقعہ کو ساسف دکھتے جوجلی وغیرہ کتب تاریخ میں جنکار مذکور
سے کہ مہم المؤمنین ہے جن اسباب ومعیارے کہ بہتی نظریوسے کی جانب کرے
کیا بخیاا ان میں ایک مہبت بھیا سبب ا وراہم مصلحت بہتی کہ وہاں محفرت طلحانہ
کا بہت افریخیا وران کے معتقدین کی بہت بڑی تعادیمی را وران سے توقیع
میں کہ دو ان حفرات کا ہرا ہورا ساخہ دیں گے ۔ اس سلمہ دا قعرکو کمح ظرکھ کر طری

کے بموجب حفرت مروان فرماتے ہیں کرہم چاہتے ہیں تاکہ سب قاتلین عثمان کوفتل کرسکیں۔ مودودی صاحب کی تشریخ کے مطابق وہ ان حفرات طلح ہفاو ز برُر دغيره كوجي ماتلين عثمان كي فهرست ميں سٹ مل سجھتے ستھے السي صورت ميں كربم" سب قاتلين عثان كوقتل كركسكين شكي كمس تدرخا متعقل ہے غور توكيجيے كركيا وه أتنائجي نهيس سم سكت تقدكروه بعرب يهو ككرمكيز ون مسبائيون كو بهی قتل کردیں مگے اور اُن کے ساتھ حضرت طلاق کے ہزاروں معتقدین و جان نثارون أم المومنين كے ہزاروں سعيد فرزندوں ا ورحفرت زبر خے كمترت ادادت مندول كے درميان ان حفرات كو كلى بعرے كے مسبائيوں كے ساتققل كرسكيس كيري اوراس طرح سب قاتلين عنمان كومفتولين كي فهرست یں درج کرے فہرست کممل کرسکیں گے جکیا وہ پھتے متھے کہ وہاں پہرخیکر ۔ ان میں کوئی طلسمی طاقعت بیدا ہوجا ہے گی جو وہ ان سب پرغالب ' جائیں گے۔ جوشخص ورانجی فہم سے کام لے گااسے روایت کے مذکورہ وداؤ<sup>ں</sup> اجنابيخ بعرے جانے كے اراد ہے اور سب قائمين عثمان مشمول حفرات ماكور كُوْمَالُ بِيكِ الأوس مِن كُلُو مِوا مَنا قَصَ بِإِن نَظِراً سُهُ كَا -

چہارم بہ طری کی روایت جواصل ہے اس میں توحفرت سعیر کیجانب مرف آئی بات منسوب کی گئی ہے کہ وہ مرف آئی بات منسوب کی گئی ہے کہ وہم جن لوگوں سے قصاص لینا چاہتے ہو وہ اونٹوں کی بیشت ہر ہیں " ۔۔۔ مگر جوانہا رسے ساتھ میں وہ کون لوگ ہیں ؟ اور حفزت سعید کی افراد سے باس کا کوئی تذکرہ بھی روایت میں تہیں اور حفزت سعید کا انتقارہ فرکورہ بالا متقدس حفرات بینی اس حفزت طلح اُ وفیرہ کی طرف مخفا کہ حفزت سعید کا انتقارہ فرکورہ بالا متقدس حفرات بینی حفزت طلح اُ وفیرہ کی طرف مخفا تحود مختاج دلیل ہے۔ بہوسکتا ہے کہ اس لین کمیں میں جو پہلے حفرت عثمان سے دیا تا اس کے کہ اس لین کمیں اور حفرت بھی اور حفرت عثمان کے دیا تا ہے۔ اور حفرت عثمان سے دیا تا تا تا ہم کا انتقارہ اور حفرت ایس کے دولت میں اور حفرت ایس کے دولت میں اور حفرت اور حفرت عثمان سے دولت عثمان سے دولت میں اور حفرت میں اور میں اور حفرت میں اور حفرت میں اور میں اور میں اور میں اور حفرت میں اور میں اور

سنيركوان كمستعلن كسى طريق ستدمعلوم بهوا بوك وهرببائيوںست تعلق ركھتے ہیں . اس طرح مسبائیوں کی منافقانہ قطرت اور عیارانہ ساز شوں کو دیکھتے ہو ئے یہ بھی ممکن سے کہ اُنھول نے کچھے اپنے آدی جاسوی یا ضاوا گیزی کے سے انسس مقدس تشكرين تجيبجديث زبون ا ورحضرت ستعيدا مني فراست ايماني باكسي مخبركي خبر دسانی کی دجہ سے آخیں بہجا ن گئے ہوں ا دران کا انتارہ آ تخیں لوگوں کی طرت ہو۔ اس کئے طری کی روایت تومووودی صاحب کے سلتے درہ برابریھی مفیدنہیں ود اگر: با بت بھی جوتواس سے ان کا مارعا حاصل نہیں ہوتا ۔ ردھمی این خلاون کی محلایت تو اس کے متعلق عرض کر حیکا ہوں کہ وہ کسی کی رائے ہے روایت تہیں ہے اس گے کہ جب اصل روایت (طبری) میں مشالایہ پمتعین جہیں تواہن خلدو ل میں ان حفرات کے اسماء گرامی کی تفریح کے ساتھ ان کا تعیین کردیتا باشکل ہے ولیل اور لغو ہے۔ معلوم نہیں کہ مصنف کوکس وربعہ سے بیعلیم بڑگیا کہ حفرت سنجیر کا شارہ ان حضرات کی جانب ہے۔ تاہم ابن فلدون کے اس بے دلیل تارکرہ سےروایت کا جعلی جوڈ معلوم ہوگیا۔ کمیو کہ اس ہیں اُم الومنین کا اُم گرا می بھی درج سبے ا وربیہ بات روز روشن سے بھی زیا وہ عیاں ہے کہسی کے لئے حفرت عاکشہ میڈیتے ہضا گٹاہ عہٰ کوشپیدکرا نے کی جزآت کرنا یا کل خلاف عقل و قیاس ہے .مووودی صاحب ہی ابن خلا ون سكے بیان کے اس نقص كو بچھتے بیں بہی وجہ ہے كہ انھوں نے وہا تدارى کو باں نے طاق دکھ کراس محکایت سے اُم المؤنمین کا نام نامی مذف کر دیا جسیاک ىهم چندسطرى بېلے دکر کر پچے ہيں ۔

اس تفصیل سے روشن موگیا کہ اگر کماہ ابن خلدون کے بیان سے قبطے نظر کی جاستے آوطبری کی روایت کونسیلم کرنے سے بھی حفرت سبیدبن احاص جھڑت مروان بن الحکم اور دومرسے امولوں کرکوئی اعتراض نہیں وارد ہوتا اور دوددی خا کامقصدنہیں حاصل ہوتا ۔ ا دراگر کمارکی تشریکے کوقبول کیا جائے توردا بیت کا جعلی سمضوٹ ا درمن گرامہت ہوتا تا بستا ہوتا اسے ۔ نظا ہرہے اس صورت ہیں تو ان بزرگرں پراعتراض خرکورکا کوئی موال ہی نہیں پیراہ تیا ۔

ان دلاً بل و قراً مَن سے روز روسشن کی طرح عیا ان سبے کہ طری کی روایت اور بمكرابن خلدون كى حكايت وواؤل بالنكل غليط بمخضوع جعلى ا ورسسياتيول كى گراحى ہوئی ہیں۔ان کی کوئی اصل نہیں ہے۔ یہ مگرد واضح کردوں کے کما ہیں جو کھے ہے ام کی بنیا وطری بی کی روایت ہے ۔ وہ کوئی مستقل دوایت نہیں ہے نہ اسس کی کوئی مسند ڈیورسے ۔ وہ کئی صدلول ہیں کی "یا لیٹ سے۔ اس کے مصنف کے بذات فوداس تسم کے واقعات معلوم کرنے کا کوئی زرایہ نہیں تھا ، بہی طری ویوہ ووتلی تاریخ آبران کا اختیاب ، جن میں سب سے اہم ، خلطری ہے۔ اس صفہ دان کی تفصیل مم حصد اول کی ابتدا میں کرآ ہے ہیں۔ یہ بات بھی کمحوظ رہے کہ مکملہ جار ودم نوو ابن خارون کا لکھا ہوا نہیں سے سلے قطعًا قابل اعتماد نہیں بکہ کسسی مجبول شخص کا اضافہ ہے وہ روابیت جومودووی صاحب نے ڈکر کی سے وہ خو د ا تعلیں کی دفیع کی ہو اُں ہے۔ جو اُنھوں نے غلط حواسے دیجر یا واقفوں کے حلق سے و الرست کی کوشش کی ہے۔ اصل کتب ناریخ میں اس کانام ونشان بھی کہیں نہیں ملَّنَا - اس سكے سب بخ جراً محتون سنے تشریحی حاشیہ الائی فریا تی سیے ا ور توسین میں بزعم خوداس سكاشكسة اجزاكو پوسستة كرسة كهسكة جوكيمة تخرير فراياست وه تو وضع حجل ورحيل اورافزا درافزاسي كيامضا كقريب أكراس كمتعلق بجى دوكلے لكحدسفط بأين ر

ورحقیقت جاسٹے کی بہی کھیجیاں جو انٹوں نے اپنی دفیع کروہ روایت کے شکستا جزار کوچوڑنے سے سے استعال کی ہیں ان سے زمیز بحث بیان کی جا ن

ہیں ۔ طری کی ڈکورہ روابت اور کھمار کی ٹرکورہ محکابت کو انھوں نے دیا نت کے سا بخذ نقل کرنے کے بجائے ایک نئی روابت وضع کرنے کے سے بطود مواد خام استعال كيا . روايت سن " لعلنا تقتل تشلة عنان جبيعًا "كوهاف كرويا . ا ور كماركى عبارت سے أم المؤمنين كانام نامى حذف كياء ميكواس ميں اپنى طرف سے كره كرالوان المرقاح سرنت لين كالكراجور دباراس طرح دد اول كوجوار كراكي روایت تیار ہوگئی جس کی کوئی اصل نہیں ۔۔۔ بیسوال پیربھی باقی ر ہا کہ ان بزرگ<sup>وں</sup> کوحفزت طلیق وغیرہ سے آئی عداوت کیوں بھی ؟ اس خلاکو ٹیرکرنے سمے سلے ا کفواں نے ایک اور جعلسا زی کا اڑ کا پ کیا بین اس کی توجید ہے کی سیے کہ بڑا میہ ان سب حفرات کاشار قاتلین عَمَّا لُنَّ میں کرتے تقے جنیوں سفین ۱ اُن کی پایسی پر دققا فو قاً اعتراضات کے تقے رہی پاچوشورسش کے دفت میڈمیں موجود تھے مُكُراً ن كَ تَعَلَى كوروك ك ك لئ زارها". بنو أمير كى جانب ان دواذ ل خيالات کی نسبت با مکل غلط ۔ ا درمود و دی کا افر اربے ان کے اوپر وابب تھا کہ وہ ک كايل اعتباداً ارتخي شهاوت سنة ما بت كرتے كه بنواميد كے مرضالات مخطراً حول نے اكب بھی کاریخی شہا دستہ اک مضمون کی نہیں بیش کی اور مذعیق کرسکتے ہیں ۔ اس سلے کہ صفحات م ارتخ اس سے خالی ہیں ۔ بنوامیر کے ساتھ انھیں جو عدادت وبنی اور مودظن سُے اس مے انھیں بہتان طاری اور ہے اصل توجید برآ ما دہ کردیا۔ ان کا يه غلط اور من گڑھنت الزام افسومسناک بھی ہے اور مفتحکہ خیز کھی خیال توفر اسیئے كرأم المومنين حفزت طلحة حفرت زيرخ وغيره مسيد ناعثمان محيروشمنو وسيانتمقام یست ا ورا ن کا استیصال کرنے سکے ملے اپنی جان کی بازی لگا رہے ہیں کیا کوئی عقل یا ورکزشکتی ہے کہ میوامیر اس قدر نامیمھ تھے کہ وہان حضرات کوفا لمین مسیدا خیان عیں مٹ ال سمجھتے ، جس تیخص ہیں ورہ برابریجی عقل وانصاف سیے وہ کہی اس مہدل

خیال اور برگائی کواُن کی طرف منسوب نہیں کرسکتا رمودودی صاحب کواگر جوٹا الزام لگانا ہی مخیا توکم ازکم وہ ایسانو ہوتا جسے کوئی سمچھار آوی یا ورکرسکتا۔ کہنے واسے نے سے کہا ہے" بعضک المشتی ہیں ویصم

یہ بات کہ ان حفرات سنے حفرت غنان دختی انڈی نے پالیسی پر دکتا فوٹ ا اعترا فعات کئے ستھے مرسے سے غلط اور ہے اصل ہے ۔ ہم اپنی کتاب سکے حضد اول میں واضح کریچے میں کرئے تیا احفرت غنان دختی انڈ عذکی پالیسی پرکوئی محال مجھی معرّض مذبخا ۔ اس قسم کی بعض رواز تیس جوحفرات علی مطلح ، زبیر عارضفرت عاکمتر وغریم دضی انڈ عنہم سے متعلق ملتی ہیں سب سب مکیوں کی گڑھی ہوئی اور معرزا یا کہ زب وود و نع ہیں ، ان کی کوئی اصل نہیں ،

مسيدة حفرت عثمان رضى الله عندك خلات شورش وبغا وت اوران كي شها وت كور وبغا وت اوران كي مين شها وت كور كور والتول كوطري وغيره مين المحتفظية والى روالتول كوطري وغيره مين المحتفظية والى روالتول كوطري وغيره مين المحتبيت مجموعي ملاحظ فرما سيئة تواب برصحابه كرائم خصو منا حفرات طلخ أرز براعاد وفي الله عنها المؤمنين مسببة نا حطرت عاكش صدلقة وثنى الله عنها كالمتعلق منا رجم الا دوا يتول كا وضع كرست كا را ذم نكشف بوجا المقصى .

یہ ایک واضح حقیقت ہے کہ جن لوگوں نے سید اصفرت عثمان کے کہ ان کی بغا وہ کی اُن کی اُن کی میں دائے عام کی تا کید حاصل زمتی ۔ بلکہ عام طور پر سیان اُن کی فسا و انگیزی ا ورشورہ بیشی کو ابتدا ہی سے بنگا ہ نغریت و کیھ د ہے تھے بہندنا حضرت عثمان کی شہا دت سے بعد تو داستے عامد اور پی ان سے خلا ف بوگی اورعام مسلم اوں سے خلا ف میں ان مفسدوں سے خلا فت غیظ و غضب سے جذبا سے مسلم اوں سے دلول ہیں ان مفسدوں سے خلا فت غیظ و غضب سے جذبا سے محمول کی اُن سے دربہاں کے کہ اُن خیس اپنی جا اوں سے متعلق شد پر خطرہ بریوا ہوگی ۔ جو با مسلم کی اُن کے اس غم و غدر کو کم کرنے اور دارائے عامہ کو اپنے موافق جو با مسلم کی ایک بھا تھا دیا ہے موافق

بنائے کے لئے اُنحول نے منارور دیل مربر کس

ا دّل : چوحفرات اُنغیس اُن سکے کیفرگرداد کومپہونچا سنے سکے شمشر کہف ہوگئے تھے ۔ ان کی مخالفت کا گڑخ اُنغوں نے سُنے سُنے، ناحفرت علیٰ کی طرف موڈسنے ک کومشیش کی ۔ جس کی تفصیل آپ ا دیر پڑھ بھیجے ہیں ۔

ودم ، شہادت سُستیدناعثان سے بیطے ہی اُ بھول سفے یہ کا کا فابل نفرت كوشسش كى كرحصرست عمان في خانشت بين حضرات صحابه كرام ا ورأم المومنين رضی الشعنیم کوایٹا میمنوا ا ورہم خیال ایت کریں اس کے لیے انھوں نے ال حفرات کی طرف سے جسلی خطوط لکھے اور بوری قوت کے ساتھ ہروسگٹا اکیا کہ بیرحفرات حفرت عثمان کی بلیس کر ٹالیٹ ڈکرتے ہیں اُن کے مخالف اور بمارسے تہنوا ہیں ۔ اس سے ان کا مقصد میں تھا کٹوام مسلمین اگر حفرت عنمان كى مخالفت بن ان كے موافق را ہوسكيں توكم ازكم اس صوتك ان كاغيظ وغضب کم بهوجائے کہ وہ اس معاملہ میں غیرجانب داری موجائیں ، خلیفۃ المسلمین کی شہا دست سے بعدان کی یہ تدمیرانخیں عام مسلمانوں کے غیظ وغضب سے پنا ہ نہیے کے لئے ٹاکائی نظراً نے لگی جس کی ایک وجہ توبہ تی کہ شہادت عثما گئ سسے تسديدا شتعال بيدا موكيا اورگروه مسبياني كے خلات جنر إين انتهائي حريه مشتعل ہو گئے ، اس اثنتیال کوصحاب کرام کی طرت سے جعلی تحلوط ہی تدردک سنكے اس سنے كران خطوط سے زياوہ سے زياوہ بد ظاہر موتا تفاكر يہ حقرات حضرت عثمان کے بعض کامول برمعر عن مقع لکین اس سے برمعنی نہ منتے کہ وہ ان بغیوں کی اس ضا دا گیزی اورخلیفۃ المسلمین کی خوزیزی سے متفق ہیں۔ مسبائیوں کا یہ مولٹاک اقدام ان مسلما نوں سے بہتے بھی انتہائی اشتعال انگیزاب مروا جنہیں خطوط کے جعلی ہونے کی اطلاع نہیں ہو لی علی ملکن حادثہ شہادت

کے بعداس جمل وفریب کاپر وہ چاک بڑگیا اور سب نہیں تو مسلمانوں کی خاصی بڑی تدادکومعلوم مرگیا کہ پرسب تیوں کی کا دروائی مختی جنہوں نے توویہ ضاوا گیز خطوط تکھے اور انھیں ان حفرات صحابہ کی جانب خسوب کر دیا۔ اس فعن انگیز فریب کاری ا ور ملعون افر اپر وازی کا پر وہ فاش بوسنے سکے بعدعام مسلمانوں کے دلوں ہیں باغیوں اور مسببا تیوں سکے سلے نفرت وعدا وت سکے سواکسی چیز کی گنجائش نہیں یا تی رہی ہ

یہ لحات مسبائیوں کے لئے بہت سخت سننے ۔ مسلما نوں کے غینظ دغضب ک آگ ان سے پیاروں طرمت بھڑک رہی متی مختلف اطرا مٹ دچوا ئب سے كثيرتعدا ديس فوجيس ان كا تلع تميع كرنے كے ليے رواز بودي تقيس اور ہر نخلص مسلمان اُن کے استیصال کا نوا ہاں تھا ۔ تباہی وہر با دی سے بچنے کے سلطة الخول سف دو مربرين اختياركين ايك توامخول سف انتخاب خليفه ميس عجلت کی برالیسی بات متی جوخلص مسلانوں سے نز دیک بھی عین مصلحت تھی اس منظ النفين كونى قابل وكر ومتوارى مديميش كى . خلافت قائم بوجاست كى وجہ سے داستے عامہ ووحفول ہیں تقسیم ہوگئی ۔ اکیب گروہ کی را سے بھی کہ دربار خلافت ان محد خلاف تحویری کارد وائی کریگا ہمیں اس کے اقدام کا انتظار کرنا چاہئے اورمعا ملکواس کے اوبرجھوڑ دینا چا ہیئے۔ دوسلا کروہ اکیس حريك أنثطادكرسفسك بعد نود باغيوں كے خلاف ا تدام كرنے سكے تيا ر پوگیا ، جیباک معلوم ہے ان دونو جاعتوں کا اہمی اختلات بہت شدست اختیاد کرگیا ا وراس کی وجہ سے الیسی فضا پریا ہوگئی کہ فریقین یاہم ایک دوسرے سے خلامت انواہوں اورجروں پرکان وحرسے سکھے یہی وہ موقع نفاجس سے فاتده أتفاسف سكه لمقترسب أثيول سقرأم المومنين اور حضرات طلحه زبيراعلى

عمار وغیریم دفنی الله عتیم کے متعلق الیسی جھوٹی روایتیں و هنے کیس جس سے ظل ہر ہوتا ہے کہ بید حفرات سمستید تا حفرت عثمان رفنی الله عن کے مخالف مختے اس سے مقصد بہتھا کہ اپنے چڑم کو تا بہ اسکان بلکا کر ویں اور جمبورسلین کواس فریب ہیں مبتدلا کر دیں کہ معاذ الله یہ حضرات صحابی بھی ہمارسے ہم خیال مخصالہ فریب ہیں مبتدلا کر دیں کہ معاذ الله یہ حضرات صحابی بحق کی وجہ سے یہ اکابرسحا بہ واقعی حفرت عثمان میں کچھ الیسی کمز وریاں مختبی جن کی وجہ سے یہ اکابرسحا بہ مجھی اُن کے خلات ہمو گئے۔ حضرت علی سے متعلق توخصوصیت سکے ساتھ اس تحقیم کا غلط پر و بیگینڈا کیا گیا کہ معاذ الله وہ حضرت علی منہا وت ہیں ورمبروہ شرکب نظے۔

جب دواست بنوا ميركاخاتم موكيا اور نبوعباس كے تسلط كے بعد دولوں کے درمیان سیباس کش کمش ختم ہوجائے کی وجہسے پیکک کے جذرا منتہیں قدرے اعتدال پیدا بیوا نوبھرشہا دے عقالتا کا دخم عام المسنسٹ کے دلوں میسن برا بوگیا ۔ اور وہ سسپائی پارٹی کوجواس وفنت بہاس پدل کراہیٹیج بیراً ئی متی ۔ لفرت كى نكاه سعد د كيمية كله يه دومرا موقع مقاجب واقدى الويخنف وغيره ك . ا پسے کڈا ہوں ہے مندرج بالاقسم کی رواتیس ،منددج پالامقعد سکے پیش نظروضے کیں اور ابن اسسحاق وطری کے ایسے نوگوں نے ان کیاشاعت کی بہ را زہیے ان روا تیوں کے وضع کرنے کا ۔ اگر فائر نظرسے "اریخ کامطالبہ کیا جائے تو بر دار پڑنجص پرمنکشنہ ہوسکتا سیے خو دان رواکٹوں کی ساخت مطالہ کرنے واہے کو تبا دیجی کہ وہ سسبانی کارخانہ میں گڑھی گئی ہیں ۔ اور مصلحت سے گڑھی گئی ہیں۔ اس کی تفصیل بہا ں غیر حروری ہوئے سے عسالاوہ بهیس اصل موضوع سنے بہت دودکر دسے گی اس سلنے استے قلم ا تداذکرنا ہی منا سب ہے۔ بہرکیف راز کیریمی میومہ وا تعر بالکل عیا ن سیے کہ متدرجہ یا ک

حفرات بککسی صحابی کوبھی دلبتمول حفرت علی وحفرت عماں حفرت عمان کیکسی پالیسی پراعتراض مذتھا محفرات طلح وزیر وغیرہ کومعز صنین میں شن مل کرنا باسکل ہے ولیل بکہ خلاب دلیل دعومی سے ۔ اس ادعیاد فا سوپرجس دعو سے کی بنیاہ قائم کی جا ہے اس کا غلط اور فا سربونا مجی بائکل واضح ہے لہ

مودودی صاحب کی دوہری توجہ یہی اس طرح باسکل فاصدا ور غلط ہے۔
خود حفرت مروائن بھی توشورش کے وقت موجو وشقے۔ اُنھوں نے بھی سَسِیّد نا
حفرت عنمان کو بچانے کے لئے جنگ نہیں کی توکیا حفرت سنیٹ بن العاص
ان کامشعار بھی قاتلین سُسِیّد ناعثمان بیں کرتے سقے جا ہم المومنین توشورش
کے وقت بدینہ میں موجود ہی نرتھیں بھراُن کا آم کیوں اس سلسا، میں آیا جا ن
کے علاوہ حفرت موائ اور حفرت میٹائن کی طرف سے باغیوں کے خلات
حفرات میں دور سرے صحافہ کے حفرت عثمان کی طرف سے باغیوں کے خلات
حفرات میں دور سرے صحافہ کے حفرت عثمان کی طرف سے باغیوں کے خلات
حفرات میں دور سرے صحافہ کے حفرت عثمان کی طرف سے باغیوں کے خلات
احرار شے مما تھ ال سب حضرات کو توار اُنھانے سے بازر کھا اس سے حضرات کو توار اُنھانے سے بازر کھا اس سے حضرات کو توار کو ایوسی کے خلات کے مورت حال میں کیلوسی صورت حال میں اول الذکر حفاظت سے گریز کرنے کا الزام کیسے لگا سکتے تھے ج

ملے اگر بالفرض کمی مجتبہ فیرسٹنگرافقا من داستے بھی مہوا ہوتو اسے پالیسی پراعتر اس اور مخالفت نہیں کہتے المودائی اور مخالفت نہیں کہتے المودائی اور مخالفت نہیں کہتے المودائی اور کا الفت نہیں کہتے المودائی المراح کے درمیان میں بعض المود ہیں اس قسم کا اختلات مختاء کیکن است خلاف الدو مخالفت نہیں کہرسکتے نہ یہ اعتراض کے دیل میں آگا ہے ۔ سب اس بالیسی کے متعلق المراح المتحال المراح المتحال المراح المتحال المراح المتحال المراح المتحال المراح المتحال المتحال المتحال المتحال المتحال المتحال المراح المتحال الم

اس سے دوئن سے کہ ان بزرگوں پر پالزا کہ وہ ان سب حضابت کو حضرت خیات کا قائل سے دوئن سے کہ ان بزرگوں پر پالزا کہ وہ ان سب حضابت کی جہوٹا ان کی علا ان کی علا وہ حجموثا الزام ہے جو نیموت وہ لیل سے محروم میستے سے علاوہ دلیل کے خلاف ہے آپ کو حیست میست بہوگ ۔ کہ بغیرسی ارکی بنوت سے چودھویں صدی کے ان محقق صاحب کوان حضرات کی طرف یہ خیال منسوب کرنے کی جراکت کہتے ہوئی یا منگین اس قسم کی جراکت کی مشالیس ان سے بہال بخریت ہیں ۔ ایک خشال اور بیش میں اس قسم کی جراکت کے مثالیں ان سے بہال بخریت ہیں ۔ ایک خشال اور بیش کی جا تی ہے ۔ اسی حینک جمل کی محت میں کھتے ہیں :۔

" اگرید پیش نرآئی ہوتی تو مہلی ساری فراہوں سے با وجود ملوکیت کی آ پر کوروکنا میں ممکن مخار مخبیفت بیس معزت علی المرود کا ایس محارت کا پر کوروکنا میں ممکن مخار مخبیفت بیس معزت علی اور حفرت طلی اور حفرت طلی و ڈریٹر کے انسان کا کا ایک ایسے وہ حفرت طلی ایر نے کی تو تی مروان بن ایکم رکھتا مخااسی ہے وہ حفرت طلی اور افسوس کا اس کی یہ وزیع موقیت میں گا اور افسوس کا اس کی یہ توقع موقیت میں گا اور افسوس کا اس کی یہ توقع موقیت موقی ایر دراق موقیت کا اس کی یہ توقع موقیت موقیت کا اس کی اس کی یہ توقع موقیت موقیت کا اس کی اس کی اس کی در توقع موقیت موقیت کی اس کی در توقع موقیت کا اس کی در توقع موقیت موقیت کی اس کی در توقع موقیت کی تو توقع موقیت کی تو توقع موقیت کی توقع موقیت کی توقع کی ت

ملوکیت کا آ ) توا کی مہمل دعوی ہے جواس دقت خارج از کٹ سے بہاں تو معرف دوری صاحب کی ہے جسادت دکھ آ چاہئے ہیں کہ آ بخول نے ہے تکلف اور برتہ نہیں کے مخول نے جسادت دکھ آ چاہئے ہیں کہ آ بخول نے ہے تکلف اور برتہ نہیں کے عنوان سے حفرت و دان بن الحکم رضی اللہ عنها کے متعلق لینے جبورٹے اور مرآ یا غلط الزام کو دہرا دیا ۔ کوئی بیر چھے کہ جناب وال آ پ کو کیس در لیے بختے ہوئے کے اور ایس نے مراحم میں موائٹ آپ کے مراحم میں بھر کی ترقع در کھے بختے ہوئے کے اور اس سے امکن ف موائٹ آپ کے ساتھ لگ کر بھرے گئے تھے ہیں آپ کے اور اس سے حفرت طابق و زبیر جس سے بھر کی کہ بھر سے گئے تھے ہیں آپ کے اس میں اس کا کوئی آپ کی نظر سے اسے اس تسم کی آپ کی نظر سے اکر دی ہو اگر گذری ہے تو وہ کہاں ہے جس اس کا موالہ آپ سے کیوں نہیں دیا ج

ان سب موالات کے جواب ہیں مودودی صاحب میہوت ہوکر خاموسش ہونے پرمجود ہیں چگ یہ جسادت وجراً سے قابل واد سے کہ لیچرکسی بٹوت و ولیل کے مرا پاکذب و دروغ الزام حفرت مروائٹ پر لنگا دیا ۔ اس سے انھیں زخ تع کا خوف روک سکا زنخلوق کے سامنے نترمندگ کا خطرہ ۔ محفرت طلحہ دخی الدی شہا دہت : •

۔ حفرت مردان سے مودودی صاحب کو جو پیرخانسٹس ہے وہ انھیں جین نہیں بلنے دیتی اور وہ اُن کے خلات الزام کی تلامش وجیتجو میں رہتے ہیں جیا کچہ اسی مقام پر لکھتے ہیں ہ۔

ا ومشهور دوایات کے مطابق حفرت طلیخ کومروان نے قس کردیا۔ وصری ا الرسك لنتأ عفول تصطبقات ابن معده تهذرب التبزيب استيعاب ابن الانبير، البدايه والنهاية ، كے حوا مے ديتے ہيں۔ اس مقام بريس ناظرين كى توجه طاص طرابة سے اس امر کی طرف متوج کرنا چا جنا ہوں کہ وہ مسئلہ کی نوعیت وحقیقات کو ذہن میں مستحفر کرلیں اس کے بعد اس کے متعلق کوئی فیصلہ كرب . به إن تونسلم مي كرحفرت طلح رضي الله عند شهيد بوست. ليكن موال یہ ہے کے شہا دست کی کیفیبت کیا مہوئی جاس بارسے میں بھی کنتب تیارہ کے متعنق ہیں اور طری البدایتہ والنہ ہیتہ وغیرہ سب کتابوں میں جنگ جمل کے حالات ہیں ان کی شہا دت کا تذکرہ اسی طرح سے ڈرکورسیے کہ ان کی شہا دت ایک " تهم غرب م سے واقع ہوئی ۔لین اکیب تیران سے اگر لنگائیکن یہ مدمعلوم بوسكاكه تيرا زازكون تفارسهم غريج يبي صفة بين ريهان بك تومستاري نوعيت محض ّادیجی ا وروا تعاتی رمتی سبت را وربم استعموُرخین سے بیان کی بنار ہر بغرکسی مزیدننوت کے تسلیم کرتے ہیں۔

اس كے بعد رسوال ہرا بروتا سے كر حضرت ممدوح كا قاتل كون تھا يا إلفاظ ديگر تيرکس شخص سنے مارا ۽ اس مقام برمس نارگي حيثيت ونوعيت فعنبي ا ور قالانی مرجاتی ہے۔ جب ہم سی خاص شخص کو دخواہ وہ حفرت مرفوان ہول یا ا ودکوئی استعین طور ہے۔ اس مثل مؤمن سے ایسے چرم عظیم کا مرکحب قسدا ر دیں تواس کے مصرت مقا اخلاقاً اور عوفی ہر طرح ہم پر لازم وواجب ہے که اس کا کوئی الیسا نبوت پیش کریں جو شریعیت ا ورقا او از اسسلامی کی شکا ہ ليسهمي ثبوت كا ورج دكھتام و ربغيكسى مشرعى ثبوت كے كسى تنخص برآ ننابڑا الزام لنكا دبنا آخر شربيت امساميه كميس ضابط كمے لحاظ سے جاكزہے ہم نے اٹاکریہ معا لااسس وقت علالہت سمے ساحتے نہیں میش کیا جادباہے تدم م فاصی ا در ج کی بوزلسین رکھتے ہیں | ور نداس وقت تا تل کے لیے کوئی مزانچوںزکی جا رہی سبے۔ اس لیے کمیا حروری ہے کہ اس کے نبوت کے سے نصاب وٹراکٹائیہا دت یا سے جاسنے کی شرط لٹکائی جا ہے ۔ لیکن اس کے یہ معنی بھی تونہیں کہ ہم کسی شخص پر برشت رعی اعتبار سے فرو تجرم بغیرکسی شرعی تبوت کے عالم کر ویں اور یہ مجھ لیں کہ اس بارے میں خربیت اسلامیر نے بہیں بانکل آزاد کر ویاہیے کیا ارت والی " ان بعض اسطن انسبہ " د بنتیکنش پارگا نیا سگنا ه پیپ ) اس قسم کی پرگیا نی کوبوام ومعصیت نہیں قرار وسع د با ہے ؟ کیا بغرِ نتبوت شرعی برگائی اس است سے تحت وا خل اور جرام نهیں ؟ کیاکسی شخص پربغرولیل سنرعی کسی معصیبت که الزام لگا و میت تعصیت اور حرام نهبی ؟ بلاسته بغیر دسیل شرعی کسی پرکسی معصیت کالزام لگا دیٹا پاکسی مُومن سے سورظن رکھنا حرام اورکنا ہے۔ اس کلید کی روشنی میں جب ہم اس جزئیہ پرنفرکرستے ہیں تو برہی طور پرشجھ ہیں آتا ہے ککئ تعین

شخص کو حفرت طلح رضی الله عند کا قاتل قرار و بنے کے مطابہار سے ہاس کوئی البی ولیل ہونا الدائم ہے ہونر لیت اسلامیں اور قانون اسلامی کی تفریق ہم جو دلیل بن سسکتی ہو۔ اور اس سے بغین نہیں تو کم اذکہ طن خالب تو بیدا ہوں کی جو رالغرض اگرتار بنے کی نظریں ایک ہیں ہوئی ولیل بن سکتی ہے لیکن مشریعت اسے ولیل کا ورج ویتے کے سلے تیار نہ ہو تو اس مرحلہ پر ابینی تعین قاتل سے معاملے میں اس کی بنا ر پر کسی کو قبل کا فرکب طنی طور بر کھی قرار و بنا جا کر نہ ہو گا اور البینی لیا اس کی بنار پر کسی کو ت کا مدم سمجی جا نے گی اسی طرح اگر بالغرض کسی نئوت کوشریت کشری انعاز کے درج دیتی ہے لیکن اس موقع پر وہ طن غالب پیدا کرنے سے قامر اس کے بیا کرنے سے قامر البینی والی ویک کا کہنا اور اس سے سوء یقین سے تو اس کی بنیا و بر بھی دھوں ہوتا کو اس کے بیا کرنے سے قامر منہیں بکارسور طن دکھا بھی ناجی کر اور حوام و معدسیت سے ذرار سے بین

ان تقرعی اصول کو چیش نظر رکھتے ہوئے ڈیز بھٹ مسکلہ پر نظر کیجئے حفرت طلخ کی شہا وت سے مستعلق انبدائی رہرت پر ہے کہ ان سے ایک نیرا کر دگا جس سے چلاسے والے کو کسی نے نہیں وکھا ، اسی " سہم غرب" سے ان کی شہا دت واقع ہوئی ہے وہ بات سے جس پر گست تاریخ مشفق ہیں ، اس کا پہلا جزء بینی حفرت طلخ سے تیرلگا ، اور اس سے ان کا نشہید ہوجا ناجس طرح مشفق جزء بینی حفرت طلخ سے تیرلگا ، اور اس سے ان کا نشہید ہوجا ناجس طرح مشفق میں ہرا اور ان کا نہیں اور تا معلوم ہونا ہی مشفق علیہ سے ای طرح اس کا و دمرا جزء بینی تیرا اراز کا مجبول اور تا معلوم ہونا ہی مشفق علیہ سے۔

موال بہت کہ جوانگ یہ کہتے ہیں کہ یہ تیرخفزت مروان نے یا را تھا یہ بات اُنٹوکس بنیاد پر کہتے ہیں ہ کہاکسی ایسٹے تحق کا انفیق پتہ لگا جس سے حفزت مروان کرحفرت طلق کی طرف مشت سے کر تیرھیا ستے ہوستے دیکھا ہو ہ

كتب تادرُخ كاأكك ورق الت كروتيج ليجيز آب كواكب روايت بهي ایسی نہ ہے گی جس میں کسی را وی سنے اس معاملہ میں ایٹا مشا بدہ بیا ل کیا ہو۔ اس مضمون کی جنتی روا بیتیں کمتی ہیں ان سب کی انتہا ا بیسے افراد پر ہوتی سیسے جن میں سے اکیب مجی جنگب ممل اور حضرت طلق کی شہادت سے موتع بر موجرد زتھا ، ان میں سے اکیب میں الیہ نہیں جے اس جنگ ا ور اس کے احول کی بواہی لگی بو واس سے واقعات کی تفصیل انھیس دومروں ہی کی زباتی معلوم بهوئی ا ود وه بھی عصر دراز سکے بعدیہ حدات کسی مشا پرکاریا ت بہیں . مقل كرسته بكداين ا يك داسته ظا بركرست بين . يركيفيت اس حقيقت كوروشن كري سبے کران کی داستے بھٹس قیاس ہمینی ہے۔ استعلی اصطلاح ہیں داستے توکہب جاسكا ہے روابت نہيں كها جاسكا ، ان حضرات بن سے بعض بہت براسے ورب کے علمار ہیں ان کی ثلقا بہت ا وران کی عظمت تسیلم کر لینے سکے با دجود پر حقیقت اپنی جگردیتی ہے گڑکوئی تاریخی واقعہ محفن آنکے فول ا وراُ ن کی داستے سے ابت نہیں پوسکتا نہ اس کی بنا ریکسٹ خص سکے خلاف فرونجرم عا کدکرا تشرعی اور علمی نقطة نظرے جائز فرار دیا جاسکتاہے۔

مندرجربالاداست قائم کرنے میں وقت الور ڈ کا مستدیمی میت ایمیت رکھا اسے وقت کے وقت کے وقت کے وقت کے وقت کے وقت کے اور ڈ کا افرازہ کرسکتے ہیں۔ دیجھے کی بات یہ ہے کہ حادثہ کی ایتدائی راپورٹ میں قائل کون ظاہر کیا جا جا جہے ہا استے المرکبا جا جہے ہوائے حفرت برسے مشکر ہیں ایک شخص نے بھی تیر انداز کو نہیں ویجھا زکوئی بر کہنا سے کہ حفرت مرفوق اس موجود بھی مرفوان اس میں مقدمہ کی خاص تعدا و و ہاں موجود بھی ۔ جوان سے مخت مخالف الور و بھی جوان کے مقدم کی ایس الی موجود بھی ۔ جوان سے مخت مخالف الور و بھی ہو ہو است میں مقدمہ کی ایس الی ربود ہے کو بہت و میں کہا کہ ایس الی دورے کو بہت و میں کہا کہ ایس الی دورے کو بہت و میں کہا کہ ایس الی دورے کو بہت و میں کہا کہ ایس الی دورے کو بہت

ا ہمیت دی جاتی ہے۔جس اے کا تذکرہ اس میں نہ ہواس کے متعلق بعدے ربیا ثابت ہمپیشہ مشکوک ومشتبہ شخصے جانتے ہیں ا ورجب بھے اس یاست کی کوئی تا بل اطمینات توجیه در پیش کردی جائے کہ ابتدائی دبورے بیں اس کا تذکرہ کیوں نہیں بہوا ، اس وقت کریا وجود قانونی بٹوت اسے تسلیم نہیں کیا جاتا ، اس توجیہ کے سا تغداس سے لئے نبوت بھی قری طلب کیا جا آ ہے ۔ پہاں بھی پیوال سے شتآ تا سب که واقعه کی ابرائی رپورٹ میں حفرت مروان پرالزام کیوں نہیں لگابا گیا ؟ اور اس وفت بیرا ندا دُ کوکسی نے کیوں نہیں دیکھیا ہ یہی نہیں ملکہ جنگ مصالحت برختم جوتی . محفرت طلح سکے ساتھ جرمجہت وا خلاص ا ویُعظیم وَکَریم کاتعلق حفرت علیٰ کو بخیاا درجس کا اٹلیا رہی انحوں ہے۔ ان کی شہا دت کی خبر سننے کے بعدیار با رفوایا ا سے دیکھتے ہوستے یہ ! نتیقینی متی کراگرا تھیں قائل کا پتر لگہ جا کا تو وہ ا سے یقیثاً مرًا دینے. یا اگروہ ان کی دسترسس سے ہاہر ہو دیکا ہوتا توکم اذکم اس سے نغریت کا اظہار کرینکے اس کی سزاک اعلان کرنے یا اس کی تلکش وگرفتاری کا تکم وسيقے ۔ مکین اس قسم کی کوئی باست بھی تاریخ کےصفحات میں نہیں ملتی ۔ آخراس کی کیا وجہ ہے ؟ مود دوی صاحب یا اُن کے ہم خیال جو حفرت مرقوان پر قبل حفرت طائح کا تہام لگارہ ہی کیاس کی کوئی توجیہ بان کرسکتے ہیں ؟حق برہے کہ اس کی کوئی توجیہ ہیں رہوگٹ نہیں کرسکتے ۔ اور ملاحظ فرمائیے کہ حضرت علی کے ت کریں جنگ کے بعد بھی کیٹر تعاد کیں سبائی اور حضرت مرقان سے مخت حَمَّالف لوگ موجود شخے ۔ جرانتہا کی جھوسٹے ا ودمکا رہی سکتے گرکسی کو بہ جزّات ن بونی که وه جاکران کی خدمیت بی*ں عرض کرتا که حط*رت اُکن سکے قاتل حفرت مروان <sup>اخ</sup> ہیں ۔ اس کو بھی جا ہے و پیجئے تو و حفزت طائع کے درتا ۔ موجو و جی ۔ مکین وہ بھی حضرت مروان میرقتل کا دعوی نہیں کرتے ہ حالانکہ وہ دیجے رہے ہیں کہ حضرت علی

موان ميك قتل كانت مد مدرس جن كا الهاديمي وه كررت بير.

پھرکس تدرجیرت اگیز بات ہے کہ واقعہ کے وقت ا ور اس کے بعدا تنے عرص دراز بک توکسی نے حفرت مردان کو اسس جرم کا مربحب نہیں کہا ۔ نسکن می<sup>س</sup> دراز کے بعد حباک جمل سے آباد بھی میٹ بچھے تھے توقیعض علمار کو یہ انگشاف ہوا ہے کہ حفرت طاق کو حفرت مردان سنے قال کیا تھا ۔ بیج

بسوخت عقل درجرت كرايس جربوالعجبيست

ز ما ہے اس ترازو میں ان معزات کی دائے تولی جائے توکسی منصف مزاج سے کے نزدیک اس کا وزان ایک رائی سے دانہ کے برابر بھی ندمو

مودودی صاحب نے حامشہ پر استیعاب سے حافظ ابھ بدائیر کا یہ تول نقل کیا ہے ک<sup>ور ش</sup>قات میں اس بات پر کوئی احتلات نہیں کر حفرت طلوکا قاتل مردان ہی ہے حالا کہ وہ ال کی فوج میں شامل نفاہ (حاشیصنہ)

اگریہ پورپ سے معلوم ہوتا کا شیعہ کا الحاق تہیں ہے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جا فظ صاحب بھی مودودی صاحب کی طرح عدادت بنوا میہ کی بہاری میں بندلا سقے۔ درند اس قدر فلط اور دینو بات کہتے کی جزائت ذکرتے۔ حفرت مروائ کی کہا ترقی اس قتل کی نسبت عرف حرف بعض علمار کا قول ہے وہ مجی روایت مہیں بلکہ کی جا ترقی اسے متفق علیہ کہنا او عائے محض ہے جو محروم دلیل ہی نہیں بلکہ فلائے درمیان اختلاف ہے ہو اور اسے متفق علیہ کہنا بالکل غلط ہے۔

پھرموال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخروہ دہ تقامت می کون ہم جوحافظ صاحب کے نزد کے اس بارسے میں متفق ہمیں اوگام الموضین مسید ناصد لیڈ حفرت علی حفرت حرق حفزت حمیق دغیر ہم جوموقع واروات ہرموجود متھے جن کے ساستے ان کا جنازہ آیا جن کے ول میں فطرہ یہ خواہنش ہست نشرت کے سانے موجود ہوگ کہ ان کے قاتل کا ہتر کھے تاکہ اسے مزادی جا سکے ان میں سے توکوئی بھی برنہیں کہاکہ ان کے قاتل حفرت مروان تنے ہی کیا معا دانشرہا فظ صاحب مکے نزوکیک یہ حفرات تقات میں شال نہیں ؟ اگر ہیں اور بیقینا ہیں تواان کا یہ کہناکہ نقا نت کے درمیان اس ہر اختلات نہیں ہے۔ ایسی مہمل باتوں ہر اختلات نہیں ہے۔ ایسی مہمل باتوں ہر ایمان لانام ودودی صاحب کے "ایسے محقق ایمی کا کام ہوک تا ہے۔

اگرگوئی صاحب فرما کیں کہ ان بزرگوں سے اس کے خلات ہجی توشقول انہیں اس لئے اسے اختلات نہیں کہا جا سکتا جواب یہ سے کہ ان بزدگان وین سنے حضرت مردان کو قائل نہیں قرار و یا بلکہ کسی شخص کو بھی مشعین طور پر قائل نہیں قرار و یا بلکہ کسی شخص کو بھی مشعین طور پر قائل نہیں قرار و یا بلکہ کسی شخص کو مشعین طور پر دیا۔ حال کہ موتع و محل کا تقاضا مقاکہ وہ کم اذکم طنی طور پرکسی شخص کو مشعین طور پر قائل کہتے یا کم ازکم اختال ہی ظاہر کرنے ۔ جہاں صورت حال بیان ووضاحت کی تشاخی پر دوان حت کی تشاخی پر دوان کے مرادت بہوتا ہے ان سے سکوت نے واضح کرویا کہ وہ حضرات مردان کو قائل نہیں بیکھتے ستھے ۔ ان سے بدیکھی کا ان ہر بیا الزام لگانا بیٹیا دوان کے اور ان کو قائل نے ہر بیا الزام لگانا بیٹیا ان سا واٹ تقات سے اختلاف کہا جائے گا ۔

ملاحظ ہو ملامداین کتیراصل واقعدا تناہی دکر کررسے میں کران سے تیرانگا منكرتيرا نداز كابترنهيس مكسه سكايعر" بتال "كم مبيعة المجبول سنه وومرا تول تشركت يب حيم كا ترجمه با محاوراً ردويس اس طرح كيا جائيگا كه" ا بواه" به ب مجر اسس الله القراة كن غيريفيني موسق كا أطهار" ف الله اعسلم" قرما كركرت بي . اسى باب بين · حفرت طلخ کی مختصر میرت کے بیان کے بدیجراً مخول نے ای بات کو تذکرہ اسس

کیا جا آہے کہ حفرت علی کے بیر سراحض ا مرواتن بن الحكر شف ما را تحاا ورا مختول سنع ا ما ن بن عثما تُن سنے کہا بھا کہ ہیں متعدہ فأثلين عثمان كوتبارى طرف ستعفكان النگاچکا بول بیجی کا گیاہے کر (تیرارے والصحفرت مرواج منهيل عقيم المكران علاوهکسی دوسرے شخص منے تیر ارا نفا اور **س**ان الاول مشهورل میرے نزدیک یمی (دوسری بات) تیادہ قرین صواب وصدا فٹ سے گرچیشبرت مہلی بات کی ہے۔

ويقال ان الـ ذى رماه بعدُ ا المسالم مروات بن الحسيم ومتسال لاحتيان ابن .... عناتٌ تسدكينتك رجبالا ···· من ملة عثمالًا وقيد قيسل ان السذى م مالاغيرة --وهاذا عندى اقسرب وان

اس عبارت سے فنا پرسے کہ اس پارسے ہیں علمات ارتج سمے ورمیان انحیالات ر إ ہے ، بعض كى لاست يديمنى كرتيرا الاز حدزت مردان عقد اورلينس كائز و كيس م مخبور ہے تیرنہ میں مارا - اس سے حافظ این عبدالبرے این تول کا غلط ہونا بافکل واتح بڑگیا کہ اس یا رسے میں کھا ہے ورمیان اختلات نہیں ہے برمین وین میں رکھنا حِيْس بِينِينَ كَرَحْسِ لِمَا مِرَا إِنْ كَثِيرِ مِنْ تَقَامَتْ بَى سَكِما قُوا لِ نَعْسَل سَكِيَّة بِين يكسى مَا مِي

کا قول اس لائق نہیں ہوسے اک ملامہ ابن کثیر اسے نشس کریں ۔اسی عب د ت سے بربھی روزروکشن کی طب رے عیال ہو رہاہے کہ علامد، بن کنٹرکی رائے یہ ہے كر تبيسر الدازي اور تنساع "ببت حضية مروات كي طب وت مين نهين را كي طب سے پہلے وو کلے مودود ک صاحب کی خوش فہمی یا مغالطہ دہی کے متعلق بھی عرض کردوں ۔ انھو خصطلعرابن كنيركى عبارت مذكوره سيرينتج بكالاسيركر ودحفرت عرواتن يرالزام كى روايت كو مشہور کیر کر ترجے دے دہے ہیں ، حالانکہ یہ خلط ہے ، ملامہ کا ہرگڑ یہ مطاب نہیں اس بیں پہلی غلطی تو پرسیے کہ مودودی صاحب ان سکے بیان کو دوروا نیز ل کا نقابل فرار وسع رسب بيس حالا كروه اقوال وآلار كامقابكر كررسيد بيس مذكرره ابات كروايت تواکی بی ہے ، بعنی یا کوشہا دت تیرسے جوئی مگر تیرا اواز کا بیتر نہ جلاء بہی وہ روا مصحب کی انتہار مشا مرسے پر ہوتی ہے اس کے بعدیہ بات کر کس نے تیر باراکس د وایت سے تا بت نہیں ۔ اس سے کااس کی انتہارکس مشاہرے پرنہیں ہوتی ۔ بیر محض فیاکسس ودلسمے سی جس پیں انھول سنے انتہا بنہ نقل کیاہے کہ بیض کھتے - بین کر عفرت مرفوان منے تیر بارانخاا وربیض کہتے ہیں کہ وہ نہیں بھے کوئی اور مقا وہ - بین کر عفرت مرفوان منے تیر بارانخاا وربیض کہتے ہیں کہ وہ نہیں بھے کوئی اور مقا وہ بھی غیر پھین ومبہم ۔ اگران آ داروا قوال کو آپ روایت ہی کہنے پر گھر ہیں تو آسے صاحب قول یا داستے دکھنے وا ہے سے اس کی داستے کی دوایت کہدیکتے ہیں جھڑت طلخہ کے عاونۂ شہا دیت کی روابیت نہیں کہ سکتے ۔ ان کی بہلی علی برہے کہ مُ عنوں نے ا مسله مشهور وابت "تحرير فرايا - حالانك على مديد كه رسب بي كرير مشيور رائے سے ڈکمشہورروایت ، دومری غلطی یریخی کہ اس مشہورکوبھی می ٹین کی اسطلاح کے مرا ون مجعاحا لا كديها ل منهورست مرا ومشهورعام سے ۔ يا وومرسے ا بعا ظهر ا فواہ ہے اسس قسم کی مشهرے اورہ برابریمی کئی تول کے داراز میں ادنسا وساتہا ہ

یہ ایسی ہی شہرت سے جیسے "ارزخ ہندس بلیک ہول ا درا نارکلی کے وا تعہ کی ۔ اگر اس شہرت سے ال آ نسا اؤل کی صدافت نہیں "ابت ہوتی توزیز بحث سند بیں مجی شہرت سے صدافت وصحت نہیں پیاا ہوجا سے گی اگردا نے غلط ہے تو وہ غلط ہی دہیے گی خواہ کتنی ہی مشہور کیوں نہ ہو۔

اگران کے ساتھ تھن طن سے کام لیا جائے توکھا جائے گاکہ وہ عبارت کو تھے اسے قا حررہ ہے اور غلط فہمی ہیں مبتلا ہوگئے ورزیمی کہنا پڑے گاکہ وہ عبارات کو تھے اسے قا حررہ ہے کہنا پڑے گاکہ حسب عا دن ہیں ہمی کا تھوں نے قادی کو مغا نیا وسینے کی کوشش کی ہے ۔ آ کیٹ مغالط تو یہ ویا کہ تول کو روابیت بتایا اور اسے مشہور دوا بت کہ کراصطلاح مختین کا بجا استعمال کو روابیت بتایا استعمال کے قابر کرنے کی نارواکوسٹن کی ۔

د و برا مغالط به و پاکه علام شک قول کی تعلقا تستُری کی دینی و ه تواس نول کو ۱ قرب که کرتر چی وسے رہے ہیں کہ حضرت مرقوان نے تیرنہ ہیں بارا ا وڑ تحقق " صاحب برنظام کر ناچا ہے آبی کہ وہ دومرسے قول کو ترجیح وسے رسیے ہیں ۔

اٹ والڈکیا ٹٹان پختین سے گویا مختقانہ طرز بیان کے معن یہ (پ) کا مفالطہ دہی ا ور فرمیب کاری سے خوب کام کیا جائے۔

- خرد کا نام جنوں پڑگیب جنوں کا خرد - جوچاہیے آپ کا حشن کرشمز ساز کرسے

طبقات ابن سعدکا حوالیمی باسکل بے شموسے۔ اس بیں بھی روایتیں نہیں پککہ "دائیں" ناکور ہیں۔ مستد کے ساتھ اُ مخول نے بعض برزگوں کی پر دائے نفل کہ ہے کا حضرت مرفقان نے شہر کہا ۔ مکین ان سب حفرات کا زمانہ وہ سب کر حفرت مرفقان نے شہر کہا ۔ مکین ان سب حفرات کا زمانہ وہ سب جبکہ جنگ جمل کے اُن اورجی مرٹ مجھے گئے ان جس سے کوئی بھی یہ نہیں کہنا کہ ہم نے فلا ل نخص سے یہ بات شنی جواس جنگ ہے اس جس نفر کہ بخفا ا ورجی ہے اس وا تعدیم

مشابره كبا نخاء اگري رواتين ابت بجي موجائيں توان سے بي تمجيا جاسكة ہے ك ان حضرات کا خیال بہی تفام گھاس خیال کی بنیا دکیاتھی واس کے بارے میں ہی بات کبی جاسکتی ہے کران حقرات کا خیال عام افواہ پر مبنی تھے۔ اگر مسی مِوْنِين زرابع سے انھیں یہ اطلاع ملکی تولقینیا وہ اس کا تذکرہ کرتے بھی جیٹم دید گواه کا بیان بودا تواس کا نام پینتے۔ وہ خودمشا بدنہ تھے کمسی مشتا ہ کا بیان نقل نہیں کرتے۔ یہ بھی نہیں کہنے کہ فلاں شخص کی یہ دائے تھی ۔ اس سے صاف ظاہرہے کہ اگر ان حفزات کی یہ داستے بھی تو پیمحش انواہ پر قاکم بختی سی شہا ویت یا توی بٹیوست ہر نہیں بینی تھنی . ہزمنصف مزاج فیصلہ کرسکتا ہے کہ جورا کے محض اقوا وا درسنی سالی . باتوں بر بنی بروائسس کا وزان بن کیا اِتی رہ حب آنا ہے ؟ اور سے تو یہ ہے مران رواتیوں سے توریجی نہیں معلوم موتاکہ وہ واقعی بدان حضایت کی داستے کتی جن کی طرمنداس کی نسبت کی گئی ہے۔ اگرخود ان کی دا سے ہوتی تو وہ اس کا کوئی مبنی حرور ذکر کرئے۔ یہ قریتہ تنا رہاہے کدان حضرات نے اس افواہ کا آذکرہ سمیا ہے جمشہودیتی بہ خودان کی داستے نہتی ۔ اس کے ابتدائوا ن روایات کاوڑن كجيري باتى نبس رميّا. يد بات مجعراكيب مرنبروس بينستخفركرليجة كرسسباق بارتي کاف ص حربہ بہتیان طرادی ریا ہے کسی ہرتیجہت الگا ویٹایا اپنے بڑم کود وسرے کہ طریت شوہ کر ویٹا ان سے بائیں ﴿ تَعْمَ كَلَمِيلَ ا وَدِا مَثِيازَى مُشْيَوْهِ مَنَا ا وَرَبِ حفرت طکرف کو انفیس میں سے سمی شقی نے شہدید کیا اس کے بعد حفرت مردات پر تتميت لگادی ا دراس کا بردسگنڈا بہت زورونٹور شکےسا بھ کیا۔اس دروغ کو آ وُرِعُ ویٹے کے لیے اس فارم پہورکیا گیا کہ بعض صالحین کوہی اس کی صوافعت کا شبہ ہونے لگا ۔ بٹلرکا تول مفاکہ حجوے اس قدر بولوک درگ۔ اسے میچ مجھنے آگیں ۔ پروسگنڈا کی چکتاب مٹلرسے غاگا انھیں سے انہوں سے کمی بھی ۔ یہ یا نت بھی قابل توجہ سے

که جب مفسدول ا ورفیتز بیردازول کی اُکیب پلوری جا عنت حفزت مرواک اور ىنوامىد كے خلاف پروپىگىنىرے ئىں لگى تونى يىنى جس سنے اپنا مقصد زىدگ نختذ پروازی بهتان طرازی ا وردروخ یا نی بی کویٹا لیانغا ، ایسی فضا پیرکسی بزدگ کی رائے کا اس انواہ کے مطالق ہوجا ناکوئی اہمیت نہیں رکھتا، ان بزرگ کے مرتبعالی کے اعترا ن کے با وجود ان کی لہتے کو کوئی وڑن نہیں دیا جامسکٹا . پرومیگیڈسے ا ورمنهرت عام سند ا وبيار ا نشرا وركبارعلا دكامي منا نرموما تأكونى بعيرازة ياس بات نہیں بلکہ الیی صورت ہیں جب وہ اپنی لائے کی بنیاد کا کوئی تذکرہ نہ کریں نوزیادہ قرین نیائس بیسے کہ یا تھ یہ خود اُن کی رائے ہی نہیں اوراگر ہے تو محف افواه اور شهرت عام سے نافر کا تیجہ ہے کسی مقوس دلیل و نبوت پر مبنی نہیں ہے ابھی چارون کی اِت ہے کر خدی جنا بلہ کے منعلق لبعض کیارعلمار کی كيسى بْرى دائے بخى - علام مِثْ جى إ ورحفرت مولانا دمشیدا حدصاحب گنگونچی نے بھی اُن کی مَدِمت فرما ئی ۔ لیکن جستخص کا بھی چاہیے دیکھ ہے کہ ان ہر جو الزامات لگائے جانے تھے ان میں کہاں کے صدافت بنی و غلط خبراگر مشہود ہوجا تواس سے متاخر ہوجا ازعلم وفعنل سے مثافی سے زتفدس و ثقابت کے خلات طبقات ابن سعدا وراستيعاب بين جوا تفال سيند كي ساتھ بطرز دوايت مذکور ہیں ان کابھی جا گڑے بچنٹیت دوایت ہے بیسے ٹاکر آپ کومعلوم ہوجا ہے کر خود ان صاحبان کی طرف اس قول کی نسیت روایتی چنتیت سے '، بت بھی سے یا نہیں ؛ استبعاب کی جس روایت ہرا کھوں نے اعتماد کیا ہے اس بیں ایک ڈوی عبالسام بن صالح سے جس محتفلق علام وہی قرماتے ہیں کشیعہ ہے اور علا سختیں فرا تے ہیں کہ جیسٹ وافعی ہے۔ ایک روا بت بیں سے کہ انھوں نے اً سے کذا ہے کہا ہے وارتعلنی بھی اے دافقتی جیٹ کہتے ہیں۔ محدین طبا مر

اسے کڈاپ کہتے ہیں ہے

الیسی روایت کوقابل قبول مجھناکسی مختید ہی کا کا م میزک کتا ہے ۔ کوئی شن آنو اسے قبول نہیں کرسکتا ۔ طبقات ابن سعد کی جوروایت خلیفہ عبدا کملک پرمنستی جوتی سبے اس میں دورا دی یا ایمل مجول ہیں جن کا ام یک مذکر رنہیں ۔

ا كب را وي ايرحيا ب كلبي سيے جرقا بل اعتما ونهيں -اس سيھ يہ ر وابت آلو تابل تذکرہ بھی نہیں رمتی صرحائیکہ تابل اعتبار ہو۔ اس کے بعد جو روایتیں باتی رہ جاتی ہیںان میں سے ایک قیس ابن ابی حازم کے تول پرختم ہوتی سبے اس سے معلوم مونا ہے کہ تیر حفزت طابی سے محصلتے میں لگا تھا باقی رواتیوں میں جو روایتیں روح بن عبا دہ سے ہیں ان ہیں سے اکیب عوف پرختم ہوتی ہے وہ " لمغنی" کے ساتھ بیان کرتے ہیں لعنی ان کے بعد را وی مجہول ہے۔ اس کے ساتھ برقیس کی روامیت سے ختلف بھی ہے اس سے معلوم ہو ّاسے کہ تیران کی پزاڑلی پس لگا ۔ اُنھیں روح بن عبا د ہ سے ددمری دوایت ہے جوحفرت نافعً برختم ہوتی ہے اس سے معلوم ہوتا سے کدان کی زرہ ایک جگہ سے لوٹ گئی تھی جس سے جسم کا کچھ حصتہ کھیل گیا تھا۔ تیرو ہیں آکر لگا گھو یا تیرجسم سکے بالائی حصریں لگا ۔اس سے کرزرہ گھنے پرنہیں بہنی جاتی ۔ ان روایا سے کا یہ اختلاف واضطراب زيان حال ستعصاف صا مت كور رباسيركر برسب دوايتير موضوع ا ودمن گرا حت بین رجن حفرات کی طرف برداستے شوب کی گئی سیدا ان ک طرف اس کی نسبت صیح نہیں را واول کو اسرا یا صدق وثقا بت تسلیم کرنے سے بعديهى كهناير سيكا كم انفيس كيد وحوكا بوكيا ا درا فرى رامى سفيكسى مجبول سباني

سله تهزيب التهذيب

سے یہ بات سنسن کرا ن حفزات کی طرف خسوب کردی ا در نشہرت عام کی وجہ سے بختین کی طرف النفات نہ ہوا یا ان حفزات سنے کسی مجلس میں اس انواہ کا آگرے کیا ہوگا آ تحری راوی کو غلط نہی ہوئی کر بہ ان کی واسئے ہے اور آ نخوں نے اس عفوات سے دو سروں کے ماسے بہان کی واسئے ہے دوائی مجکہ عفوات سے دو سروں کے ساسنے بہان کردیا ۔ واقع کچھ دیوں کی بہ خفیفت اشی حجکہ شاہت دہن ہے کہ ان میں سے کوئی ووایت بھی تحابل قبول نہیں ، مسب کی سب مسب کی سب مرود دیاں ۔

طبقات کی خکورہ بالا دوا بتوارے پارے میں ایپ بات ا ورسیے جو شنیہ میں طوالتی ہے۔ زیر تبصرہ روانبول کاسلسلائٹروع ہونے سے پہلے والی حیشد ر وایتیں قال اخبریا محرین عمر سے شروع جو تی ہیں ۔ اس سے بعد قال اخبر اروح بن عياوة ستصدّريزيحت دوانيوں بيں سے پہلي شروع ہوتی سہے۔اس قسم کی روامیّوں کے اختیام بر فال محد بن سعارا خبرتی الخ محیوعنوا ن سے روابیت کی اتبار ہوتی ہے۔ موال یہ ہوتا ہے کہ زیر تنہوں روایتوں کے نشروع میں جو" تعال ہے اس کا فاعل کون سے ؟ ابن سعد ہیں یا محد بن عمروا قدی ؟ سب جانتے ہیں کہ برکتا ہے۔ ابن سعد سے لیطورا ملا لکھوائی ہے اسے لکھنے والے ان سکے شاگر و ہیں وہ ان روایتوں کے اختیام پرجب ووسری بروایوں کا سلسلہ نتروع کرستے ہیں توابن سعد سے نام کی تعریک کرتے ہیں۔ بہاں اس کی تعریح نہیں کرتے ۔ ا وہر ہے محد بن عمر واقدی کی روائمینل صلی اُرسی ہیں اس قریبہ سے توریمی گمان ہوتا ہے کہ یہ روائیں بھی ورحقیقت واقدی بی کی بیا*ت کردہ بی* اور " قال" کی ضمیر قاعل کا مرجع وہی ہے اگر پر گیا ت سیجے سے توان رواتیوں کا وزن رائی کے برابر بھی یا تی نہیں رہا، وا قاری کا کشاب وضاع اور مشیعہ جو نا۔ متفق عليدا ورمعروت برسب اس كما فزاير دا زيان ا ورمن كحرات كها نيان

ستجيي جائيں گي .

طبقات کی ان روایتول ہیں سے پہلی روایت ہیں آخری دا وی عوف سبے جس پر قدری ا درشید ہونے کا واغ لگا موالیے دومری روایت کا آخری راوی ابن عول جے جومتروک سے کے

تیسری دوایت کی انتها سیدین الی عروب برموتی سیدجن کے تقربوسے ین کلام نہیں مگر رکس میکہ کثیرا الدیس ہیں ۔ ایس کی روایت عنعت کے ساتھ بالانقاق قابل قبول نہیں۔ اس کے علاوہ ضعف حافظہ کی وجہ سے دوامنس خلط ملط بھی کردیسے تھے۔ ابوا سا مزکی دوایت میں بیکر وری ہے کہ اس ناکے ۔ تین استنجا میں ہیں روایت ہے نہیں کھلیا کہ کون سے ابوا سامز مراد ہیں۔ ان آيينول ميں سے آبک ابواس منہ جا دين اسامة بھي ہيں جو رايس بيٽ اسي طرح اسماعیل بن ابی خالدگی شخصیت کا تعین بھی نہیں کیا جامسکتاھی ۔ ایک روا بہت سٹینے بن کلب پرختم ہوتی ہے جومجہول ہے خود ابن سعدیمی جس سے سنتے ہیں اس کا نام ویترنهای وکرکرستے اسے ' بر روامت کو فایل وکرہی نہیں جرجانبیک قابل ا غنزاءکیں جائے *مرف ایک روایت الیں ہے جس پرسسن*د کے اعتبارسے کوئی اعراض تہیں پیدا مہوتا۔ یہ روایت سے جو محدین سیبرین پرختم موتی سیے لیکن پوخلت اس سسلسلہ کی سسب روا تیوں یا زیا وہ بیجے تفظول ہے۔ ان آفوال میں مشترک ہے وہ اس میں بھی موجود ہے بعن محربین میرین وا فعہ کے مشا برجیں ہیں۔ وہ ایسی تولغ وراں لیکن جنگ جبل میں موجود ہونا تو کیس حفرت على سنعة ان كى ملاقات ہونا بمي مختلف فيدسے أيخوں سفے جو كھ كھا ہے

المراسية التوفيب التوفيب

وه کسی ا درسے مسئنا موکا مگران کانم انول نے نہیں بھایا موا اس کے کہا کہا ۔

جا سکتا ہے کہ یا تو انھوں نے یہ فی المحض افراہ کی بنیا و پر خاتم کر بیاجس کا کوئی عبّا المہیں ۔ نہیں درست ما ٹہ عقلار رز تو ارش افرابوں کی بنیا و پر مرتب کی جا سکتی ہے اور زشر ما اس کی وجہ سے کسی پر الزام آبست ہوتی تو بیتیا اس بحص کا کم ایسے ظاہر تا اس کا وجہ سے کسی پر الزام آبست ہوتی تو بیتیا اس بخص کانام پہنے ظاہر ابل اعتما و مرت اور وایات کے جوعہ کا اس بیاری وارد ایات کے جوعہ کا اس بیاری ورد ایات کے جوعہ کا ای سے دکر الار وفیا لات کے جموعہ کا است نیساب ہیں بھی وہی دوا ایت کے جموعہ کا ای سے دکر الار وفیا لات کے جموعہ کا است نیساب ہیں بھی وہی دوا دائیں ہیں جو طبقات ہن میں موت دور واپنیں ہیں جو طبقات ہن میں مدین ہیں اور جن پر ہم مجن کر چیچے ہیں صرف دور واپنیں ان کا نقشہ درج وہا ہے۔

بہنی دوایت" روی معافین من اس الم الدوی جواس مسلا کے متعلق الدوی جو برہ "سے ان بین ایک تو وہی علت ہے جواس مسلا کے متعلق سب روائیوں بیں مشترک ہے بعین کئی کی انتہا کسی مشا بدے بیان پر نہیں ہوتی بلکہ یہ دو ایک صاحبان کے افوال بی جوکسی مستند نہادت پر بھی بنی نہیں د انتھا کہ یہ دو راک صاحبان کے افوال بی جوکسی مستند نہادت پر بھی بنی نہیں د اس انتھا ہو کی وائے اقوال وازاد کی روائیس بین ذرکنس وائد کے اس انتھا ہو کی طرح اقوال وازاد کی روائیس بین ذرکنس وائد کے متعلق دیکن اس سے قبلے نظر بھی دولوں روائیس یا افوال باسکل قابل انتھا ہے متعلق دیکن اس سے قبلے نظر بھی دولوں روائیس یا افوال باسکل قابل انتھا ہے دئیں اس کی دور پر ہوئی اور دفوات میں بی جرابہ مصنف، استیعاب کی دلادت شاہد ہم دربی اس کی دور دست علی الرزیب ۲۰۰۰ دورسی اور در ایک سوتہ تہ جربریہ کاس سے دلا وست علی الرزیب ۲۰۰۰ دورسی اور در ایک سوتہ تہ میں بی دربیان ڈیڑھ وسی کے دربیان ڈیٹھ وسی کے دربیان ڈیڑھ وسی کے دربیان ڈیڑھ وسی کے دربیان ڈیٹھ وسی کی دربی کے دربیان ڈیٹھ وسی کے دربیان کی دولوں کے دربیان ڈیٹھ وسی کے دربیان کی دولوں کے دربی کے دربیان کے دربی کے

قرائن کی روششی میں ہ

اس ممشاریس روابتوں کی کمز دری ا وغلطی نو واضح مبوحیکی و را درا بت دعقل کی دوشنی پس بھی اس الزام پرنظر کردھیے۔ قرائن عقلیہ نواس الزام کی غلطی کوا ور زیا وہ واضح کر دستے ہیں ۔

عوض کمیا جا چکاہے کہ اکونین کا یہ نقد ت سشکہ عازم ہے واسلے ہوا تھا کہ وہاں احفرت طلی شرک کمیا جا چکاہے کہ المؤنین کا یہ نقد ت سام ہو ہے ۔ اور برگنا ن جیجے نیا بت ہوا ، اللہ لعمرہ کی انقلب اکثر بت نے حفرت طلی کی وعوت ہر صدا سے لہ ہیں جب اُن کی اور جا ن نتا دی سکے سلے میدان میں نکل آئے۔ عین حالت جنگ میں جب اُن سک جا ن نتا دی سکے سلے میدان میں نکل آئے۔ عین حالت جنگ میں جب اُن سک جان نتا رمعتقد بن انہیں گھرے ہوئے سنے اور ہروانہ وار ا ن ہر نتا رمورہ میں اُن تھورہ سے معقد اور ہروانہ وار ا ن ہر نتا رمورہ سے معقد موان رضی اللہ عن کا ان ہر تیر جلا آ یا ایکل بعیدا زقباس ا ورخلا ت معقد ووان رضی اللہ عن کا ان ہر تیر جلا آ یا ایکل بعیدا زقباس ا ورخلا ت معقل ووانس ہے ۔ جھے کوئی مجہدار آومی یا ورنہیں کرسکتا ، ان صالات میں اس قسم کی جرائت ہی ناقابل فہم اور بعیدا زعفل ہے ۔ میکن اس استبعا و کی فیلیج کو پیوال کی جرائت ہی ناقابل فہم اور بعیدا زعفل ہے ۔ میکن اس استبعا و کی فیلیج کو پیوال

اور بھی وسیعے کرد تیاہے کہ حفزت طلح کے معتقدین اس دفت کہاں حقے ؟ اُنھوں فے حفزت مروان رضی اللہ عذ کوزندہ کیسے چھوٹر دیا ؟ یا کم اذکم ان کی شکایت کیوں زکی ؟

طبقات این سعدکی ا کیب روایت دجس بیریم بحث کر پیچے ہیں ؛ بتا تی سیے ک حفرت مرداین نے نیر مارکر فرما یا کہ تہا رسے فتل کرنے کے بعد مجھے حفرت عثمان رضی امتٰدعنهٔ کےکسی تا تل کونشل کرنے کی ضرورت نہیں میکن پر ٹسننے کے بعدیمی حفرت طايغ اسينے دنقارسسے ميي فراستے ہيں كہ يہ تير انتدتعا لي كانجيجا ہوا سہے، حضرت مرواک کا نام بھی نہیں لینے اگر برردا بہت صحصہ تواس کی کیا وجہدے كه وه ان كا نام نهيس كينت ؟ حفرت على مرَّفَقيُّ حفرت طلحُهُ كي نشها ديت پرسخت عُم و غصرکا اظها رفرہ نتے ہیں ۔ ان کے صاحبزاوے سے ہمدر دی وجست ظاہر فرملتے ہیں لیکن اس کاکوئی نذکرہ نہیں فرمائے کہ ان کا قاتل میری فوج کاکوئی اُ ومی نہیں۔ ہے۔ بلکہ انہیں کے اکیدرفیق حفرت مروان سے تہدر کیا ہے انجراس کی کیا وجرواہے · رقع پرتوجمہ وج کوان شکے صاحبزا وسے کے ول سے طبعی کدورت کو وورکرنے كه الله في اورسياى اعتبارس الركوم ودا نشاكردينا جاجي تقا مگر آنبوں نے کچھ بھی تہ فرما یا آنرکیوں ؟ اور و بچھنے کرسٹبائی حضرت مروان سے شد پار بغفل وعذا ورکھنے تنتے وہ بھی اس وقت مربر درگلوہیے ۔ کمسی سنے حفرت علی سسے جا کریدن کہا کرحفزت ان کے قاتل حفزت مروائع ہیں ان کی گرفتاری کا حکم صا و د فرمایا جاستے بدلاگ انتہائی گذاب اورمفری تقے مگراس موقع پر انھیں جوٹا الزاکا لگانے کی بھی جرأت نہوتی۔

طبقات کی جس روایت کا ابھی ہم سنے تذکرہ کیا ہے اس سے رچھی معلیم ہوتا۔ سے کہ بیروا تعہ میدان حبّگ ہیں اس جگہیٹ آیا جہاں نحووام المؤمنین علی زوجہا

وعليها الصلوة والسُّدام ثاقر برقيام فراتعين اس سلط بركسي طرح سجوين نهين آتا كه أكريه واقع بيش آيا بوزا توام الموشين كواس كاعلم مذبوتا سوال يرسي كرجب اً ن محر مركواس كاعلم من توا مفول في اس كا اظهار كيول مذفر ما إ ؟ نه المفول ف حفرت علی سے فرایا کہ اس خون ناحق کا قصاص ہیں ندا ورکسی سے اس کا ''لذکرہ فرمایا بیبان یک گرخود اکن معظمه کے ساسے حضرت مروائ مدمیز متورہ کے گورشر رسیراس ونت بھی اُنہوں نے خلیفۃ المسلمین سے ان کی شکایت نہ فرا کی ا ور نه خود انهیں ملامت کی اخراس کی کیا وجہ ہیں بات بھی تعجب خیز ہے کہ حفرت طلخ کی شها وست علی رُومس الاشها و **ب**و تی اس ونست جنگب جاری بخش ا ودیزادو<sup>ن</sup> ۔ آ دمی موجود ستھ مگراس وفت کسی نے بھی حفرت مروائن کو تیرجیا ہے ہوئے رہ دیکھانہ اس دفت اس وا تغه کا کوئی چرچا ہوا آں ممدورے کی نتہا وست کوئی معمر نی واقعدكجى ربخفاكراس كى طرحتكس سنعاتوجدندكى بهوان كا مرتب عظيمه اس بانت كا متعتضى تقاكه نوڈ ہی نظریں ان پرم کوزیوجا آئیں ا ور ان میے قاتل کی تلاکشیں و حبستجوشروع بوجاتى يقيناً ايسابيوا بوكاء نسكن عجيب بات سيمكرةا تل كاانكشات نہ اس وقت ہوا مذاس محد بعد مرت بھے ہوا بڑسہ بابرس محے بعد کیا کہ یہ چرجا تشروع ہوجا اسبے کہ حفرت مروان ہے انہیں شہدیکیا بھا برسوں کے جدا لیکشاٹ كيد بوا ؟ جبار وبك جل ك شركار بهي تقريبًا ختم بوجيك تف كياكس كوكشف بوا ؟ ياكسى براس كا البام بواتقا ؟ يه قرآنن بجى اس حفيقت كواظهرمن لشمس كر دسير بين كرحفزت مروائن برحفرت طلخة كشك قتل كاالزام بالمكل مبتيان وافترار سبے ا وریرچیوٹا ا ورمرا یا کذب ووروغ ا فسا ٹرسسبانیوں کا گھوٹا ہواسہے جس کی کوئی اصل بنیا و نہیں ، طبقا سے اوراستیعاب وغیرہ میں جن برزگوں کی طرف یہ داست منسوب کی گئی ورحقیقت ان کی طرمت اس کی نسیست بھی تیجیح نہیں اور مذکورہ

کما ہوں کا بیان مذکور بانکل خلط اور خلاف حقیقت ہے آگر بالفرض لینسا ہیں ہوجائے ہم کہیں گے ہما ہیں ہوجائے ہم کہیں گے کہان معزات نے ان شہرت کی بنا ہر بدلائے سے نہیں است ہوجائے ہم کہیں گے کہان معزات نے ان شہرت کی بنا ہر بدلائے قائم کرلی ہوگی ہوسیائی ہر دسگینے کی دائین منت بھی یہ حفزات اس بیں معارور تھے انہیں دھوکا ہوا میکن ان کی پر رائے بہرحال غلط اور خلاف حقیقت ہے اسے پیچے قسیم کر لینے کی کوئی وجہنہیں۔ بہی وجہ ہے کہ ان کی پر رائے تبول عام نہیں حاصل کرسسی اور بہت سے کہارعلما رمناخرین نے اسے غلام مجا و پیچے علامہ بدرالدین عینی ای مشہور کا ب مماری القاری کی شرح بخاری ہی جھرت طلح می تا در کہا ہے میں حضرت طلح می تا در کا کہ میں مشہور کا ب

احفرت طائ جنگ عمل میں شہید کے کئے ان کے ایک تراکر لگاجس کے متعلق معلوم نہیں ہواکہ اس کا چلا نے دالاکون ہے اور اس کی تہمت حضرت موان رالاکون ہے اور اس کی تہمت حضرت موان

تعتیل یوم الجعیل (تا ۵ سالمسر لاسیدسی مین و لماء از واقعد بسه صروات

- عمدة القادی حب لدادل کی بابدالزکاق من الاسسام کی کسی سے

وہ حرف آئنی بات کو تودا تھ۔ قرار و سے رسبے ہیں کہ حفرت طلحۃ کے ایک تیر اگر انگا جس کے جیلا نے والے کا کوئی پنز رجیل سکا اور حفرت مروان کی جا نب تیل نازی کی نسیست کواُ ان ہیں ' تہمت' کے تعفظ سے تبدیر کر رسبے ہیں جس کے معنی بر ہیں کے علامتہ کی نسیست کواُ ان ہیں ' تہمت' کے تعفظ سے تبدیر کر رسبے ہیں جس کے معنی بر ہیں کے علامتہ این کنٹر کا قول ہم او پر نسسسل کے نز د کیک ہی جا وجود شہرت عام یہ الزام علط ہے ۔ کے حقیقات واقعہ اور محتی اور حود شہرت عام یہ الزام علط ہے ۔ حقیقات واقعہ او

سسبائیوں کی کیا وی اور مشکاری برلنظ کرنے اور ان کی " مکنک" کوسمجھنے کے

بعد حقیقت واقعہ برنظراً تی ہے کہ اس خون ناحق سے کسی سبائی ہی کے باتھ رنگین ہوئے۔ نمیکن جب انہوں نے حقرت علی کا مخلصا نہ رویہ اپنے فرایق مقابل خصوصا حفرت طلق کے اس گھراہٹ میں باتو خصوصا حفرت طلق کے اس گھراہٹ میں باتو ان کا قابن ہی اس فریب کادی کی طرف نہیں مشقل ہوا کہ بیا ایزام کسی ہے گناہ پر انگا دیں یا تحیال آیا مگر خوف ہوا کہ کہیں ایسا نز ہوکہ تحقیق و گفتیش مثر و ع ہوجائے اور ہاری کا اور ہاں کا اور ہاری کا ابو پھارکر داز فائن کروسے ایس سے ساکت د ہے جب جنگ کی اور ہاری کا میں سے کہا ہو ہے کہ کوشنس کی اپنا جرم مورسے کے سرم طرحے کی کوشنس کی اپنا جرم و دسرے کے سرم طرحے کی کوشنس کی اپنا جرم و دسرے کے سرم اسے کی کوشنس کی اپنا جرم و دسرے کے سرم کی اپنا جرم و دسرے کے سرم کی اپنا جرم کی ڈوائن کے سرمط سے کی کوشنس کی اپنا جرم و دسرے کے سرم کی دیو بنا بھو دکی ڈوائن کے سرمط سے کی کوشنس کی اپنا جرم و دسرے کے سرم کی و بنا بھو دکی ڈوائن کے سرمط سے کی کوشنس کی اپنا جرم و دسرے کے سرمائی مقوبنا بھو دکی ڈوائن کے دسرمط سے کی کوشنس کی اپنا جرم و دسرے کے سرمط سے کی کوشنس کی اپنا جرم و دسرے کے سرمط سے کی کوشنس کی اپنا جرم و دسرے کے سرم

قرآن بجیدنے بھی ان کی اس نبیت عادت کو بیان فرمایا سیمیاد نیکھے سورہ یفرہ ہے۔ یہ بینے تب اربار واضح کی جا بچکی ہے کہ سبباتی بیار کی اصل رہنما یہوں کہ جہ کی ہے کہ سبباتی بیار کی اصل رہنما یہوں کہ درجوئے الزام کا آئی شدت و کرٹرت کے ساتھ پر و بیگیڈا کیا کہ بعض علما روصلحا رہمی اس سے متاثر ہوگئے اگر نسل گذرگئی تو و د سری مسل کے سببا تیول سنے لبعض اکا پر علماء مثلاً حضرت ایک نسل گذرگئی تو و د سری مسل کے سببا تیول سنے لبعض اکا پر علماء مثلاً حضرت تا فی حضرت حسن بعری مہم اللہ و تیجہ پر بھی افترائی کیا اور اس راسے کو ان کی طرف منسوب کرویا۔

بوتخص سبائیوں سے واقف ہے اور تاریخ پرگھری نظرد کھتا ہے اس کے سامنے اس کے سامنے اس افرا مربردازی اور بہتا ان طرازی کا مقصد بالکیل واقتی ہے اس نقنہ بردازگروہ نے بہت اپنی ہوری کوسٹسٹن مسلما اوّل کے درمیا ان تفرقرا ایرازی بیر دازگروہ نے بہت اکرانہیں کم ورکر کے سیاسی افترارہ اصل کرے ۔ بہی بیس مرف کی سب ناکرانہیں کم ورکز کے سیاسی افترارہ اصل کرے ۔ بہی نہیں بلکرائمت مسمد کو گھراہی میں ببتا کردیتا ہی اس مارہ شہن جماعت کا شعا ر

ریا ہے ان ودیوں متفاصد کے پٹنے نظریہ ہوائی جی اُنھیں لوگوںستے اُڑا ٹی متنی کاکرمنزت طلح کے خا نوا وسے ا ورحضوت مروات کے گھوانے میں مجھوٹ پڑجائے وولوں گھرانے بہت بالٹرستھے۔ان کے اختساد شب کا اسٹر ووڈ کے میہورٹے مکتا ہمتا ، سبباثیوں کا منصور مہی تھاکہ اس بہتات طرازی اور دروع محف کے شاعث كركيم ما يوں كے دوكھيپ قائم كر ديتے جائيں جوا كير دوسرے سے كمجھى ر مل سکیں گو یا حادثہ عمل کی خور برایوں کے با وجود جو مرف اس مفسد گروہ کی فلنہ پر وازی کا نتبجہ مخاحضرت عاکشہ ہوست علی اور دوسے صحابہ کے تدمیر وا خلاص کی و بر سے اُست کے درمیان تفرقدا ندازی بین جوٹاکامی سسسیانیوں کی ہوئی ۔اس کی تلا فی کرنے کے لیئے انھوں نے یہ انسانہ گھڑ اکہ حضرت مروائن نے حفرت طلحہ کوشہید کرویا ان گذاہوں اور مفتریوں کے لیے سوا اس سے کیا کس کہ اعنہ الله علی الکا ذبین مھر حیرت ان لوگوں پر ہوتی ہے جنہوں نے اسے با درکربیا ا در این کتابول میں است ککر کران کا اختیار کم کردیا حالا کرمعمولی سمجد کا آد<sup>ی</sup> بھی روٹیدا دمنعدمر و پیکھنتے ہی ہے نبیعد کر لے گاکہ بیمن گھڑٹ افسا ڈسیے ۔ اور حضرت مروان بررالزام بالمكل حجوث اورمرا پاكذب وبهزان سبے رسپے مودودی عها حب کے ایسے عقق آوان پر کوئی تعجب نہیں کچھ توعلمی سموایہ کی کمی اور کچھ بغض بتواً میتران وولال کا مجوعی انزان سے اس دردغ کوفردغ دینے کی سعی لاحاصل كروار إيد . اس بغض وعداوت كرساته سياتيون كي محبت بعي ايناانرد كما تي رتی ہے جنانچہ اس کے اظہار کا کوئی موقع وہ یا تھ سے نہیں جائے وینٹے اس موقعہ بریمی یہ مبست اُن کے قلم سے پرجمار کھیوا رہی ہے

" اس ہیں دواؤں طرف سے دش ہر ار آ دمی تہید موسے" یعنی اتھوں سے اپنے زور والم سے مسببا بیوں کو بھی ڈیٹر شہا وٹ پر مہم نجاسنے کی کوشش فرمائی . حقیقت حال پرسپ که جنگ جمل ہیں حفرت صدیقہ دھنجی اللہ عنها کی فوج میں تو مدیقہ دھنجی سے عنها کی فوج میں تو مب مخلص مسلمان سختے جن میں صحابی بھی تھے ا ود تا ہی بھی ۔ ان ہیں سے جوحفرات مقتول ہوئے وہ گرتبرشہا دت پر فاکر ہوئے جھنرت علی رضی اللہ عذر کے مشکر ہیں ووقع کے وہ گرتبرشہا دت کو بہوئے۔ دو سرا اور البی بھی - ان ہیں سے جو فقل ہوئے وہ بھی درج شہا دت کو بہوئے۔ دو سرا گروہ جواک میں درج کی موقی کے خلات مشکر میں ٹوری کھا سب نموں کا گروہ کھا ان میں سے جو لوگ قتل ہوئے ان علین زمرہ شہدار ہیں واضل کرنے کی جرائیت کو کی ان میں سے جو لوگ قتل ہوئے ان میں زمرہ شہدار ہیں واضل کرنے کی جرائیت کو کی ان ان مروالسقر ان میں سے جو لوگ قتل ہوئے ۔ ورز درحقیقت تو یہ لوگ فی النا روالسقر کو کی ان کا ہم مشرب ہی کرسکتا ہے ۔ ورز درحقیقت تو یہ لوگ فی النا روالسقر ہوئے۔ فعلیہ سے داخت اللہ والملئے کہ والناس ا جسعین واحد خلاہ حد ہوئے۔ فعلیہ سے داخت الذہ والملئے کہ والناس ا جسعین واحد خلاہ حد الله فی المد سے الذہ سفل اس المجھید

جنگ جمل کے روین مہلو

اسلام کے خلاف ہوتھ کی تحریب رئیں المنافقین عبداللہ بن ابی ابن سلول سفے شروع کی تھی اورجس کی تجدید عبداللہ بن سبار سفے کی وہ حالات کے لحاظ سے بختلف رنگ بدلتی رہی ، اس میں اُ تا دیرط معا و تو بہت ہوا مگر تھر کیس ختم نہیں ہوئی اور آج بھی مختلف صور توں میں جاری سیے ۔

اس کی تاریخ یہ ہے کہ اپنی ابتداریں تو یہ بالسکل ناکام رہی ، حفرات نیون شنی اب کی تاریخ یہ ہے کہ اپنی ابتداریں تو یہ بالسکل ناکام رہی ، حفرات نیون شکے ابتداریں تو یہ بالسکل ناکام رہی ، حفرات نیون کے ابتداریں کے ابتداری کے ابتداری کے شہری اعظم حفرت عثمان وی النورین کے ابتداری کی خاتم میں اس کی خاتم کے بور سے دور اور آمرین مجی یہ بہت مضمحل رہی ، الن کے آخری زمانہ ابتداری کا حق آئی ابتداری کی طاقت آئی ابتداری کی طاقت آئی مصوبہ میں اس کے عبد طرائخ است آس کے شرکارا ہے نہا کہ مصوبہ میں بڑھر گئی کہ اگراس کے بعد طرائخ است آس کے شرکارا ہے نہا کہ مصوبہ میں بڑھر گئی کہ اگراس کے بعد طرائخ است آس کی جگر بھی ہوں یہ اور سیجیت کی صف میں

میرتی . اس سازمش کوناکام بناسته بین حبک جمل میست موثر تابت سو آن از میں کوئی شک نہیں کہ فرلفین کی مرشی اور ان کے ادا دسے کے طرو نوں مسببائیوں کی فتنہ انگیزی اور فریب کا ری کی وجہ سے مسلما اوں کا ہونوں مہیا وہ بہت افسومسٹاک سیے لیکن بہتون واکیگال تہیں گیا ۔ اس سے مندرت بہ خیل عظیم الشان فواکدا ور ووروس تناریج شکے ۔

۱۱ مسببائیول کواننی کا میابی توضرور بہوگئی کدا کھوں نے مسلما نول سکے ورمیان ہجائے ورمیان بجائے ورمیان بجائے ورمیان بجائے بغض وعدا وت پیدا ہوستے ہے مستقل انجا و پیدا ہوگئا جو انہا کی تعلوص پر ہبنی کھا یہ سببائیوں کی مہبت بڑی اکامی بھی جس سے ان کا منصور بڑی صریک ماکام ہوگیا اوراس ناکامی سنے ان کی شرا گیز تحریک کوکم ورکر ویا۔

الا ) سببائیرگی نقاب نفاق و تقید پاره پاره پاره کارون اوران کا کروه پهره اس قدرخها یان موگیاک فریب فریب سب اخیس بهجان گئے: اس ثناخت فریب سب اخیس بهجان گئے: اس ثناخت فریب سب اخیس بهجان کے اس ثناخت فریب کرده به بین اور کار اورا در مواکر دیا .

(۳) صفحات سالغ بین تفصیل سے وض کر دیکا بول کر اُ ما المؤمنین اور اُن کے رفقا رکا بهبت برا استحصیل سے وض کر دیکا بول کر اُ ما المؤمنین اور اُن کے رفقا رکا بهبت برا استحصار کے منافق کی حفاظت اورا سے تحریب اُن اس کے رفقا رکا بهبت برا استحصار کی اُن کوخلافت سے بہائی بوئی خور برزی بہوئی مکرید بات ظاہر مہوگئی کر سبید نا عثما ک کوخلافت سے بہائے ہوئی خور برزی بوئی انتخاب میں بھائی کوخلافت سے بہائے کا جوطر لیت منافری حقد تحریف اختیار کیا گیا اور اس محالا بی محمد اُن میں اُن اپنی کوششش بین باکل آگام رہے ۔

سے بیکا گیا اور اس محالا بین جی سربائی اپنی کوششش بین باکل آگام رہے ۔

سے بیکا گیا اور اس محالا بین سازش کا جال دورود در کر بھیلا دیا تھا۔ اور

کو قد دلیتروکو اینام کر بتالیا مخار آم المؤمنین علیها است ام کے اس جرات آمیز

ا قدام کا بیتج بر بھواکرا ن کا ایک مرکز بھرہ 'نیا ہ ہوگیا۔ دریز ہیں جن سببا یُوں خد قدم کا جائے سنے دو بھی وال سے بھنے پرججوں ہوستے اور اس کی خاصی تعدا وجنگسا تھی ہیں م وارمستیق 'ار پرگئ جس کی وج سے ان کی کمر ٹوٹ گئی۔ گوفر کے مرکز ہم بھی اس کا اخر بڑا اور ایک حدمت سے سعے ان کی تخریک رک سنگی اور و حرف 'دک تمی ۔ بلک اسسالام کومٹا نے کے سلے چوفاکہ ایخوں سنے اس وقت بنایا بھا وہ فاک ہیں مل حمیار

ده، بادبارون کی جاجیکا ہے کہ سیاٹیت بہبودی ذمین ووا نے کی اختراع ہے ، اُنفوں نے اسلام ہیں بہودیت کی قلم لگاکرا کی نبا ندمیب ایک دکر لیا تھا اوراس کا دامن سیباست سے دائیت کرویا تھا ۔ مقصد یہ تھا کہ دکر لیا تھا اوراس کا دامن سیباست سے دائیت کرویا تھا ۔ مقصد یہ تھا کہ سیباسی افتدارہ اصل کرسکے اپنے باطل افکار وعقا کدا ورفاسقا نہ اعال و اطماد کی اثنا عیت وقر و تھے کی جائے اور اوری اس کا اسلام اور صنیعت کے بلاگرا کی ایسا مرکب ہوجی ہیں ہے الحق الماری ایسا مرکب ہوجی ہیں ہے الحق المسال مراب کا ایسا مرکب ہوجی ہیں ہی اجزا رائیسام کے بھی شامل ہول ۔

اس کے خلاف عام مسلا نوں کو ایک دن فایا ہے۔ اس کے دان کی تعریف ہوا ہے۔ اس کے اسے اس کے اسے اس کے اسے اس کے ا

جائے اورائی سے فائدہ اُٹھاکر پوری اُست ہیں اپنے افکار باطلا اورا عمال جیت کوم وج کیے جائے۔ اگر خار نخواس تان کا یہ تحاب پورا ہوگیا ہوتا ۔ توآئ البسنت کی وہی جنیت ہوتی جوشیعوں اور قالایا نیوں کی ہے ۔ لیمی وہ اُست کا البسنت کی وہی جنیت ہوتی اور والا عظر شیعوں پرمشتمل ہوتا ، الشدند الله درجات و مراتب بلند فرمائے ام المؤمنگین حفرت طلاح حضرت زرجیر حفزت مسعید بن العاص حفرت عروال اور ان کے سب دفقار کے جن کے بروفت سعید بن العاص حفرت عروال اور ان کے سب دفقار کے جن کے بروفت میراک آمید ول پر باتی پھر دیا اور اُن کا در اُن کا سال متصویر خاک بین مل گیا آج اور اُن کے مقبعین اکب فیلی التعلاد فرقد کی جنیت دکھتے ہیں اور سواو واعظم اُن کے مقبعین اکب فیلی التعلاد فرقد کی جنیت دکھتے ہیں اور سواو واعظم البسنت برشت مل ہے۔ یہ طفیل سبے ان حضرات کے اس مخلصا نہ ارتی اور المحکم البسنت برشت مل ہے ۔ یہ طفیل سبے ان حضرات کے اس مخلصا نہ ارتی اور المحکم کا اور یہ ایک حبیا نی تبحر سے جنگ جمل کا دجواگروی میزار کیا دس لا کھ

۱۹۱ حفرت علی مرتفی رضی الله عند کا انتخاب میتیت فلیفه جن حالات ادرجس طرزیر برواان کا ایش به برواکه آل می وج کوسبائیون نے چا دول طرف سے گھر لیا اور آنجیس باحک شاہ شطری بنا وسے کی بوری کوشنش کی یہ دول سری بات ہے گھر لیا اور آنجیس باحک شاہ شطری بنا وسے کی بوری کوشنش کی یہ دول سری بات ہے کہ آل موصوف اپنے مدمرا ودابنی وانتمندی کی وجہ سے اُن سکے ضابو یس ندا سکے میکن مدمرا ودابنی وانتمندی کی وجہ سے اُن سکے ضابو یس ندا سکے میکن مدمرا اور اپنی کوئی کسرندا مخارکی اور نظام حکوت پر ماوی ہوجا نے سکے سلتے برقسم کی جمکن مدمرا اعول سنے کی . حقیت علی پر وہ کمل غلبہ نہ چاسکے لیکن اس سے انکار نہیں برسکتا کہ ان کی خلافت کوا ہے پیشرو مملی خلال شدین کی خلافت کوا ہے پیشرو تعلق مادور خلافت میں خاس نہ ہوتا ہے اور سبائی امور خلافت

اُم المؤمّنين عليها السّنهم كي بيني گوني إن الا مراكب تعيّم" كي صحبت وصدا فت كو " الرَّيْخُ كَا بِرَطَا لِبِ عَلَم معلومَ كَرَسُكَنَا حِيرٍ . حَيْكَ تَمَل مِين سببايُول كَى قوت تُوسِّف ا وران مفسدول کے بہت سے سرخن گذاہوں کے ٹی النار بہونے کے بعرون على التعظم المرعد كالمنت بين اكب حديك استحكام ببيار موكيا الدر الخبين السكار أرمين ٹولی سے بورے طود ہر زمہی آ اہم خاصی حذ کے نجاست صاصل ہوگئی۔ اگر حبّگے۔ جمل ندہوتی توفلافت علوی میں آٹااکستحکام نہ پیدا ہوتا۔ جنگت جمل سے یہ وہ ایم مثا فتع ا ورانا باک پہلو ہیں جہس و سکھنے کے بعد اس میں جو نے والے جاتی و ماکی نقصا است کا کوئی وزن باقی نہیں رمینا اور اس کے تاریک پہلو باسکل بے دفعت پرجا ہتے ہیں ۔ مگرافسوسس سے کہ مودھین ہے اس سے ان روشن پہلوک را ور عظیم انشان مصلحتوں کی طرف مطلق نظر نہ کی ملکہ حریث اس سے تاریب مہلوکا مرنتير لکھنے میں ایٹا ہوراز ور قلم هرمت کر دیا۔ مو تحین اسلاً تربیجره اس کی بلی وجرب کوعلامه ای کثیروغریم کے زما نه میں تعیلی پر وسکیارے ا ورمسیامی حالات کی وجہ سے الیسی فضا تیار ہو گئی بھی کہ اس میں اس حاوز کے رکشن پہلوکی جانب نظرجا نا بہت ٹوشوار تھا ان حفرات نے صرف اس سے ایک ہی پہلو پرنظر کی اور و دہجی الیسی فضا ہیں جوطری ابن ایخق و وافدی وغیرہ کے الیسے وُشَمْنَا ن صحابِ اودسبائيت زده وفيون سيح الراحية موسيح غيادسے كمنيف بيور ہى تنى. ودمري وجربه بيحكد يدحفرات البيني تبحرعلمي كحابا وجودمورخانه فيطانت والواق مار کھتے تھے۔ جہاں کک روایات سے استعصارا ورا کھیں جے کریائے کا سوال ہے ان حفرات کی وسعت نظرا دران کے وفود علم کا اعتزاف شکرا سخت اُلافاق ے اکین واتعامت کی ٹونی جوائی کرایوں کوچوٹر کا اخیار وروا یا سے کے منتری جزارکو مناسبيت كدلحا فاست مرابوط كرنا العران ست حقيقت واقعد كديهونجنا رحوارث

اس بحث محمد آخرین حفزت طلح حفزت از تبیر سے شعباق ایک تاریخی علط میا نی برتبصرہ مجی انشار اللہ تعالیٰ مفید برگا ، جس کا اظہار مود و دی صاحب نے اس طرح کیا ہے :۔

نیکن <sup>م</sup>ایخوال سنے پرنہیں کھاکہ وہ ارتبا وات : وی کیاستھے ؟ اگرا بھا اطہا ر

کروستے توحفیقت حال ظام موجاتی اوران ودنوں حفرات کی جنگ سے علیحدگی کا فصد سبا پیوں کا طبعراوا فسانہ نفاراً تا ۔

حدرت زبر كم متعلق مجي مي سوال بدا موتاب كيوكد ال كالجي خاصا التر بصرے میں مخالہ تبسراسوال یہ سے کہ فتی دان وونوں عضرات کے مزارول مقتقدین ان کی غیرجانبداری و مجھنے کے یا وجود کیواکر سے وف جنگ رسے مزاروں میں سے سودد سودد کو این از میں جی ایک تھی جنگ سے علیات کا کوئی تاریخی مجوت نہیں ملًا، إن قرائن سے روکشن ہے کہ بر پورا قصہ من گھڑت ہے ۔ جمکن سے کہ حنہت طارخ وحفرت زیق نے حضرت علی سے مااقات کر کے مصالحت سے یا د سے ایس عملی عُنسکو کی مولیکن حضریت علی موافقیان المخضور صلی الله علیه وسلم کی بیش گو فی شهر ما اا اور ان كا جناك سيدكنا رحمن موجا المحضرت طاح كالجعيل صف بين شائل موجازا. حطرت وبيخ كالنشكرسع إمرحياجا نابرسب مرتابا وروغ اضاحة بب جو مسبائیوں یا اُن کے بیمدر دول نے اپنے خاص منفا صدکے لیے تصنیف کئے بيرجن بيراصداقت كابشا كهري ثهين عقل ودرايت محصعيار يرتوب تعقدا ضالة "ا بن ہوتائیے" ارکی روایتیں بھی الیسی ملتی ہیں جوا سے غلط ا ورموضور ٹافلام کرد ہی ہیں مطری کی مشدرجہ توبل روایت الماحظہ ہی ا-

كان انقال يومشيذ في صدر، ولا كه اول حقد بن الله ون حفرت الله الله والمحتد الموال الله والمحتد الموال والمؤدس الله والمؤدس الموال المؤدس المؤلس الموال المؤدس المؤلس الموال المؤدس المؤلس المؤ

ے مربر اس دوایت سے ظاہر ہے کہ افخانا کا حیکہ کے حفرت طلحظ وحفرت ومربط معروف جنگ رہے بچھے رصفرت طلحظ سچھیلی صعف ایس کب دافعل بہوسے ؟ اور حفرت اور نے کے جب نہدا رسوئے ؟ اگر الیاسوا برتا توحیک کا ڈولا ان دواز ل حضہ رابت کی طرف کیول موتا ؟ دوسری دوایت بھی ملاحظ ہو ۔ محدوطلوے روابت ہے کہ جب دن کے اقراد حشہ میں لوگٹ بچھے ہٹے توصفرت زیم پرنے کا واڑوی کہ میں زیم مول لوگومیرے یاس کا فر عى محدد وطلعة قالا ولما اخهرُ إذا س في صدرالنهاس نادى الدورين الدورين الدوميرُ في العاديات (الغِمَّاص: \*\*)

اً نودیس اسی الکستب بعدکتاب الدکی مندرج نویل روایت پرتھی نظر سینتے ۔۔ عیدنا ملندین زبیردمنی الکرعن فرانتے ہیں کہ :۔

> لما وقف الدوبيولييم البعسل دعدا كَن فقمت الى جنبك فقال مُبنتى لايقتل ليوم الكرك لعم اومغللوم وافي لاارا في الاسافتشل اليوم مظلوماً (نجارى طعا كمال لجهاد باببركة الغارى) اليوم مظلوماً (نجارى طعا كمال لجهاد باببركة الغارى)

مُلایا اورجبشین آن کے پاس اکر کھٹرا ہوا تو فرمایکہ اسے میرسے بیٹے آج کے دن مقتول ہونیوالے اظالم ہیں یا مظلوم الدمجھ لیتین ہے کہیں آج مظلوم تشل پھڑ

جب حفرت زير لوم الجمل من محمر سے ہوئے آدھے

اسی دوایت میں آگہ ہے فقال کینی وہ تنہ برموگئے۔ اس سے بہی معلیم مہوا کہ وہ میدان جنگ بی میں تنہید میوسے ، جنگ سے کناروکش اولیسفوں سے الگ ہوجائے کا قصہ باسکی غلط ہے کیوکڈا کھول نے میدان جنگ میں کھڑے ہوکرا ہے بست کی پیش گوئی فرماتی جو باسکی بیجنے بملی اور وہ خود کومظلوم مجھ رہے بھے اگروہ اس جنگ ہیں تہرکت کوائنی غلطی مجھے تے توخود کومظلوم کیوں کہتے بہتے علادہ اگراہیا ہوتا وہ فرت عبدالڈ آسے بھی نقل کرتے۔

## بالب سوم

## حضرت على اور حضرت معاوية مى المدعيما كانتها

مودودی صاحب نے حضرت علی مرتصلی اور حضرت معاولی کی اوپز سنس اور

اس کے بعد حضرت معا وٹیٹر مے برسر آفتدار آسنے کوخلا فیت سے اپنی اصطاباحی " ملوكسيت كى جانب نقطرا نقلاب قرار و ياسى بدهرت اس سكے كه وہ بنواً ميد ك سخت مخالف إبي خصوصًا حضرت معا وتيق سنصة وانفيس اس قدريغض وعنا و ہے کہ تھیں موروا لرام قرار وینے کے سے وہ ان سے اقدام کوخطاراجہادی تسلم کرنے پر بھی تیار نہیں جب پہلے سے ایک بات طے کرلی جا نے تواس قسم کے دلائل تلامش کیئے جاتے ہیں جواس قائم کردہ خیال کے ساتھ ساسبت ا درمطا بقت د محصته بول . اس سے نقل روا پات میں بھی انھول سنے آنہیں ر دا بتوں کا انتخاب کیا جو حصرت معاویم پراعتراض کرنے میں معاون ہوسکیں خواہ وہ روابت وورا بند سے مسیار ہر ہوری اُنڑتی جوں یا شاہر تی ہوں ۔ اس قسم کا نقطہ نظرا فتیارکرنے کے میرحقیقت کے دیسائی ٹاممکن ہے ، امرواقعی تواسی وتت معلوم بوسكرًا سي جب انتدار سے منصنعان ا ورغیرجا نبدارانہ زا وزنطسہ اختیاد کیا جائے اور واقعات کواپی را نے سے مطابق بڑائے ہے ہجائے ان کی بنیا و بر را نے قائم کی جائے صفحات آئندہ میں اس طرز فکر کو اختیاد کرے ہم نے اس اخلاف كى خفيقت واضح كى سے ـ

یں کوئی کسرنہیں اُٹھا رکھی۔ ان سے اسی کی توقع ہوسے تھی۔ میکن مثا خرین بھی اان کا ہوں سے اس درجہ مثا ٹرجو سے کہ برمعا الدمیں حفرت معا ویٹے کے خلاف فیصلہ دینا اُٹھوں سے لازم مجے لیا۔ اُٹھیں مورضین کے بجروسر پڑتکلمین سفے بھی اپنی بچسٹ کی عمارت تعمیر کی اور اُن سے مختاط توگوں نے بھی حفرت کسیدنا معا ورٹ سے متعلق علی الاطلاق خطاء اجتہا وی کا فیصلہ کردیا ا وراس اختلاف کے سلسلے کے مرمعا طریق کی ۔

اس فیصلہ کا آیک اہم سبب برسپے کہ قرب عندا لیڈ کے اعتبار سے حضرت علی خ حفرت معاوِّمً سندا فضل ہیں! ن حفرات نے یہ کلیہ بھی قائم کر لیا کہ جو تخصلُ فضل «پواس کی بریات سیج اوراس کا برا قدام مناسب بوگا بخلا مش<sup>ا</sup>س سیمنعشو ل کا بر ا قدام غلط لاور ثا مناسب ہوگا۔ یہ مفروعندا ن سے وہن پراس طرح غالب ہوگیا کہ اً تخول سف وا تعات وحالات برنظ كرف سه بيلي بن يه فرعن كراياكه برمعا مله ہیں حضرت علیٰ حق پر مہوں سکے ا ورحنہ رت معا ورمیز خلطی پرنبطا ہر ہے کہ بہطور تجست وفكر بالكل غير محققارا ورغيرمنصفا ندہے اس بيران حضرات كا تول اس! رسے میں قابل اعتماد نہیں ہوسکتا زمان کی رائے بیٹر سیمیج دلیل کے مانی جاسکتی ہے ہم نے متا خرین کی اس غلط روسٹن کو چھوڑ کر تحقیق کا میچ طریقیرا ختیا رکیا ہے ۔ ہم وا قعات وظروف پر نظر کرے تما گئے اخذ کریں گے۔ اور اس میں کسی جانباری ہے کام زلیں گے۔ ہما رسے نیز ویک بھی حفرت علی خات کا متابع عمر اللہ حقد اللہ حفرت معا وائيًّا سے بارجها برتر وبلندسے تنکین اس سے بہلازم نہیں آ ٹاکہ چینشرا نہیں کی را سے بھی عموم معصوم مذیحے خلطی کاصدوران سے بھی ممکن، ہے۔اس زاور سيريم واقعات وحالات براكب نظرا واسلت إس رسيدناعلي الشيعث خصيرها کو آلاست کرستے ہی جوکام سب سے پہلے کیئے "ا ن ایں سے ایک ہے بھی تفاکه اکفول نے سکتیا فا حفرت معاور بینی اللہ عنہ کو معزول کردیا اوران کی جگہ حفرت سہل بن حنیف کو مقرر کیا۔ یہ بہوئیے سکتے کہ کہر سوار انہوں سلے ، جنہوں سنے ان کا مقصد معلوم کرتے سکے بعد کہا کہ اگرتم حفرت عفال کی طرف سے آئے ہو تو کھیک ہے ورنہ والیں جا ڈیر مقام ہے جہاں سے دولوں حفرات کا اختلاف شدت اختیار کرتا ہے اس سے بیشیز جو اختلاف کفا ودلائے کی حدیدہ و دکھا باشکل وہی اختلاف جو حفرت عائد شرصد لفائ محدود دکھا باشکل وہی اختلاف جو حفرت عائد شرصد لفائ محدود دکھا باشکل وہی اختلاف جو حفرت ان خارات کے ساتھ اختلاف جنگ جمل پر منتی ہوا۔ بخلاف اس کے حفرت معاور کیر کے ساتھ اختلاف جنگ جمل پر منتی ہوا۔ بخلاف اس کے حفرت معاور کیر کے ساتھ اختلاف جنگ جمل پر منتی ہوا۔ بخلاف اس کے حفرت معاور کیر کے ساتھ اختلاف جنگ جمل پر منتی ہوا۔ بخلاف اس کے حفرت معاور کیر کے ساتھ اختلاف اس واقعہ کو دکھا ہیں :۔

نہیں کیا تواک سکے معنی ہی یہ ہیں کہ وہ حفرت علیٰ کی خلا فرت کوتسلیم کرتے

سے اوران کی طاعت کیلئے تیار سے زیر کھٹ واقعہ نے زیادہ اتنا معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک خاص معامل نعنی معز ولی کے معاملہ بیں حضرت علی تم کی اطاعت کے معے تیار نہ ہے ۔ نمین اس سے یہ کسی طرح نہیں معلوم ہوتا کہ دہ علی الاطلاق حضرت علی کی اطاعت سے منحرف تھے ۔ ضلافتِ عملوی جس صورت سے منعقد ہوئی اس کی نوعیت کو و تیجھے ہوئے وہ آئینی طور پر ریسیلم کرنے کے لئے تیار نہ تھے کہ انحیاں خلیفہ سالبق کے عمال کو معز ول کرنے کا اختیا ہے ۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ انحوں نے حضرت علی کی خلافت ہی کو چیلنے کردیا

ر اپیمسئلہ کی معزولی کے معا لا ہیں اکفوں نے حضرت علی کے حکم کوکیوں نے ما نا ؟ اس کا جواب بیس سے کہ وہ آئین اور دستورا عتبادسے آں ممدوح کو اس حکم دینے کا حفدار نہیں سمجھتے ستھے عام طور پر مورضین و تبکلین نے اس اقعم کوسطی تنظرے دیجھا اور اس سے آئیٹی ووستوری میہلو پر غور نہیں کیا اس کے آئیٹی ووستوری میہلو پر غور نہیں کیا اس کے آئے اسے بغاوت نہیں کہا جا سکتا ، مسئلہ فرا دفیق ہے اور جوزا ویر نظریس ہیں کرد یا مول وہ جدید ہے اس سے فرا دفیق ہے اور جوزا ویر نظریس ہیں کرد یا مول وہ جدید ہے اس سے فرا دفیق ہے ۔ قدارے نفیبل کی احتیاج سے جودورج فیل ہے ۔

" آغاز بحث ال نقط سے مناسب ہے کہ حزب علی کی خلافت کی توجہت کہاتھی ؟ سفیات ہاکسبق ہیں مذکور ہو جیکا ہے کہ ان کی خلافت ہدگائی حالت دلا ہے کہ ان کی خلافت ہدگائی حالت دلا ہیں متعقد ہوئی بھتی جن ہوگوں نے انہیں منتخب کیا خاال ہیں سنتام یا دوسرے بھا کہ اسلامیہ کا کوئی نما مندہ نہ کتا بکہ درخفیفت مرت ہیں سنتام یا دوسرے بھا کہ اسلامیہ کا کوئی نما مندہ نہ کتا بکہ درخفیفت مرت ہیں سنتام یا دوسے نمائند دل سنے ان کا آنجاب کیا بھا ۔ بہی ہمیں بلکہ مہا جرین دانعہ رکھا کہ اسلامیہ کی اکثر بیت بھی اس آنجاب ہیں حصد دار مذبحتی یہ جبی واقعہ سے کہ باغیوں کی

جاعبت بھی اس میں حصہ وارتھی۔ان میالات میں جوضلافت منعقد ہوئی وہ ھا تر تو تھی لیکن محض بنگا می سٹی اس سے استحکام اوراس کی بقا کے لیئے استصواب راسته اور دوباره انخاب کی جا جیت سطیا نیکارنہیں موسکتا۔ پہاں یه سوال پیدا بوتله به کرکیا ایسے پنگا می ا ورغیر معمولی حالات بیں جوخلیف متخب مِوْرًا سے قبل استصواب رائے عابدا زروہے اسلام اس کاحق حاصل ہے با نہیں کہ وہ خلیف کا ہے مقرکر دہ عمال کوسیکر وس کر وسے اورا ک کی جنگہ تحسی و وسر ہے کومقور کر ہے ہ اس مسئلہ میں دورا کیں ہوسکتی ہیں ا ورم ویک ۔ مسئله کی ایک صورت تو یه سید که معمولی حالات میں خلیفه کا لیکا کیٹ نتقال مپوچا ہے مملکت میں کسی بخا دہت ا ورفیلفٹادکا وجود نہو بکہ امن وا بان فاتم ہواس حالت میں مرکز کی مجلس عابلہ ( ایگر کیکیو ٹو کمیٹی) عارصی طور پر كسى خليعة كاانتخاب كرليتي سبع تاكروه اس وقت كرنفر ونستن چلا اله جب بمكسى دوسرے خليفه كا با قا عده أنتخاب ما موجائے يا استفعوا بائے عامرسك لبدخود بيئ نتخف منصب خلافت يرمستقل كرويا جائے ، اس حالت میں بیسوال زیادہ اہمیت نہیں رکھنا کرا سے خلیفہ سالبن کے عمال کوسکر پیش مرينے اور بدلنے کا اختیارہ پے پانہیں ، بظام ازروسے آئین اسے پانختیاد جا صل ہو تا جا ہیئے ۔ لیکن جس معالمہ برگفت گومور ہی ہے وہ اس قسم کامعو<sup>لی</sup> واقعه ند تقاء خلیفه اسسام محے خلات بغاوت میونی باعثوں نے انہیں تشہید کر دیا اس سے بعد وہ مرکز ہمہ فالبنس ہو گئے حضرت علی سے انتخاب ہیں بھی ان کی را مے اور مضی کوخاصا وخل نظا۔ انتخاب خلیفہ کے بعدا گرحیہ ان کا تسلط نهيس إقى رباء نيكن اس ميس كلام كي كنجاكش لهيم كرانهبين خاصا الفرار حاصل تھا۔ جہاں کے حکومت کی پالیسی کا تعلق ہے وہ پورسے طور ہرا ان کے باتھ

میں تو ندشی . نیکن اس پران کا مغندم ورز ا کیس نا قابل انکار حقیقت سیعے . عبن کی تغصیل مم پہلے کر چکے ہیں اورسب سے اہم بات بدہے کہ حفرت معاویکا کامعز دل ہوتا باغیوں کی مرضی سے عین مطابق کمکہ انھیال سخر کیا ورانھیں ا حرار کا بمتبح مقاء ان حالات ماں بیسوال بہت ام بیت اختیار کرائیّا ہے کہ ا ہے قلیغہ کوجوائسی منگامی حالت میں متحب مواموا ور دائے عامہ نے ابھی اس کی خلافت کی توثیق مذکی بروخلیفه مظلوم کے عمال کومسبکدوش کرنے کا ختیار ازروسته ائين دستورامسرامی حاصل ہے پانہیں ؟ جبکہ بدمعزو کی خلیعہ ظلوگا کی پالسی سے پاکھل خلاف ا ورظا لم باغیوں کی مرضی و پالسی کے عین مطالق میون میااس مستد کے متعلق کوئی البی دلیل شرعی یاعقلی ہے جس سے اس کا ایک میلوقطعی طور برشعین مروسے ؟ اور کما اس میں وور کی بھی نهين برسكتين؟ أكر الوسكتي بن اور يقينًا بمؤسكي إن توحفنت مُسَيِّدًا معا ريغً ہے اگر یہ رائے فاتم کی کرھنرے علی سے اللہ عنہ کو انھیں معزول کرتے محل ختیار نہیں ہے توان کی را کے کوغلط کس دلیل کی بنیا دہرکھا جا سکتاہے اور تلطی تو نلطی خطام اجتها دی کا انتساب بھی ان کی طرت کس بنیا دیر کب جاسک ہے واور اسے بناوت وسرکمنی کس دسیل سے کہا جاسکتاسے وحفرت معادييرا وران كرسائة جوحنرات فقها رصحاب والبعين تتقرسب كى دائے يرتقى ر علامت فرکوروش خلیغرکواس کااختیاد تہیں ہے کہ دوخلیفہ شہید کی یالیسی سے خلاف ا درباغیوں کی پالیسی سے موافق خلیفہ سالی سے عال کومعز ول کرد ہے م و كمه اليسي منهًا مي والمن ميں جو تعليقه متخب بيوناسپ اس كى حكومت كي حيثيت " ا وَقَتْكَارُ امْتَصِوابِ رَاحِتَ عَامِرِ مِنْ السِّيمَ الْمُسْتَحْكَامُ مُرْحَاصِلُ بْعِرْجَاسِيٌّ ، عَبُوري ميرست ( = ATERIMOUVERMAMES) كى آوتى ہے۔ عبورك

حکومت کا کام بیر موتا ہے کہ وہ حکومت سالقہ کی یالیسی کی اتباع کرے اور نظم ونسق فانحيس خطوط برحيلائے جوفليندسا بن نے تجينيے تخے اسپرکسی ایسے ا قدام کاحق نہیں ہوتا جو خلیفہ سالق کی یالیسی سے نسبت تضا و رکھتا ہو۔ اُسے ا پسے اقدام کا حق صرف اس وقت حاصل ہوتاہے جبکہ توی ولاکل اس بات كو بخارسے بول كر خليفدس بن كى ياليسى يرعمل كرنے سے كو كى اليسا مفسارہ ببيدا بوكا جونشرقا مفسده سمجها جا تاسب يأكونى البسى مصلحت فوت بوجاست همی *جس کا حاصل کرنا حالات موجو و ۵ پین بھی سنٹرعا حروی* ا ور واجب مور ممدوح کے نزد کیب اس منصب پرزنا تم رہتے ہیں زکوئی الیسا شرعی منسدہ بها اور نه کوئی الیبی منتری مصلحت فوت مورسی کلی ۔ اس حالت بیس وہ لیف كواس كاحق وارنهي ميحفة سق كه وه أضي معزول كردير والات كي خصوصیت نے ان کی اس رائے کو ا ورہی وزنی ا وراُن کی دلیل کوم بیرتوی بنا وباسقارام الم سمے خلافت بہود کی سازمشس جوسبانی ٹول کی صورت عِن ظاہر ا ودسَّت إناعثمان وى النورين رصنى المشرعنة كى تنها وت نيز حبَّكت حمل برنشيج بوئى تھی اس کی گھڑئی ا ودگیرائی سے حفرت شبیدنا معاوی خوب واقت ستھے۔ كيؤكر الخليم المس سے واسطہ بڑا تھا ، بلاسٹ پر مدہر ملکنت كى اوسخ بيران کا بدروشن کا د نامر جلی اور متازعنوان کاستخت ہے کہ اُمفول نے اس سرایا کید وفریب نوفناک میبودی سازش کو اسینے حدود مکومست پس نسرم جا نے کا موقعہ نہیں ویا بلک شام میں اس کا اُم ونشان بھی یا نی رہیجوڑا۔ان کا برکار نا مدحرف تدبیرصلکست کا شا میکا رسی نہیں سے بنکراً مست بران کا ا حسال عظیم ہی ہے۔

ده نوب مجد رہے عظے کہ آگر ہیں شام کی گودنری سے بٹٹا اور کوئی دومرا

نشخص جواس خبیت و ٹیرفتن سبائی تحریب سے کما حقہ واقف مذہویا اس کے استیصال کی ضرورت کا احساس یا اس کی قوت تذرکھتا ہو پیری حبگہ مقرر جوا تو یہ وہائے مہلک شام بیں بھی پہوڑج جائے گی اور مزید طاقت حال کرے اپنا زہر لپوری ویائے اسسام میں بھیبلا دے گی ان کے بیش نظریہ دافعات بھے کہ :۔

(۱) مرکزیس سبائیوں کی طافت اگرچہ جنگ جمل کی وجہ سے کم ہوگئی ے اہم ابھی فنانہیں ہوئی بلکہ وہ وہاں خاصی قوت وطاقت رکھتے ہیں۔ د ۲ ) حفرت على صنى الله عنذ اگرچسب بانگوں سے تشریع مخالفت ا ور اً ن سکے بنتھکنڈ ول سے پھے نہ کے دا قف بنی لیکن اس ایاک تحرک کی گہرائی ا وراس کے مہلک انتہات سے انہیں آئی واقفیت نہیں جنی خود انہیں ليتنئ حفزت معاوية كوسيت وجرب سبيرك حفرت على كوان برباطنول سنعاص وتعت بك اتنا واسطه نهيس بيرًا ففا جننا حضرين اميرمعا وبيرُ كو بحيثيت گوريز مثيام پرانها راس ، پاک اورخو نناک تحرکی ابتدامکس طرح جو تی ا وراس کاهنی مقصد کیا ہے ؟ اس سے حفرت علی رصنی اللہ عنہ بے خبر تقے بخلاف اس سے حفرت معاويً اس سے توب وا تف منصے وہ توب ہا بتے تھے کرمسہائی ٹولی کے اصل لیڈریہ وی ہیں جن کا مقصد مرف خلافت عثما ٹی کوختم کرنا نہیں ہے بلکہ وه امسلام کوتباه وبربا دکرناپه است این وه جاسنت سننے کا گرچه حفرت علی جم اس ٹول کے مخالف بیں لیکن وہ است صرف ایک باغی ومرکش جا عت بھے ہے پیں۔ اور اسے امس م کے خلافت یہو وکی تحرکیب وسازی نہیں سمجھتے ۔اس سنے ان کی پائیسی یہ ہے کہ ان ہوگوں کے سابھ اسٹ اکست کا ہرگا ڈیکیا جائے ا وزّاب امکان تویز میزی کی توبست مدّاندوی چا سنه مرکزگی اس مرم پایسی

ی اتباع حضرت مهل بن حقیق مجی کریں سے اوراس ٹو کی کوشام میں اینازیر بجيبلانے ہے مختی کے ساتھ مذروک سکیس کے جس کا نتیجہ بیروگا کہ یہ وہاں تھی اینے قدم جالیں ھے بھرے کا تجرباً ان کے سامنے تھا جہاں حضرت عثمان بن حنیفت با وجود مخالف میونے کے کینرے کواس سیائی او لی کا مرکز بنے سے مت دوک شکے ان امور سمے بین نظروہ سمجنے تھے کہ اسلامی دمتورا لیے فلیغہ موجومنیگامی حالت ( س C N BR GIEN B) پیرمتعیب برویج بول کیسے اجازت وے ملا ہے کہ وہ البی پالی ا نتیار کرے جو باغیوں کو نقویت دے کراس کے أكيب مقصدانتخاب كو نوت كروست ظام سنت كم حصرت على كے انتجاب كا أكيب الم متفصديه يمي مضاكه بنيا وت كوفروكيا جاست اور باغيول كى قوت كويا ره يار د کر دیا جائے حضرت معاویم کی معز ولی سے بدمنصد نوت ہو کر فلب موضوع لازم آنا تخاروه كيست بمحصكمة شفركرامسه مي أيكن خليف كوالسي جيز كالحب از كرتا ہے جس سے برضوع خلافت متقلب موجائے ۔ ایکنی فقیہ کے اس مسلہ برلظ کئے بخرمتعدوعا رمنا خرین نے انھیں بندکرے فیصلہ کردیا کرحنہت معاویہ دننی اللہ عندُ خاطی سنتے تیکن اپ کی خطاء اجتہا دمی تھی۔ حالا کہ موصوف فتهيدا ورمجته ستضادلانى لائة ببنى بردليل تقى انهين اس رائے کے قائم كرنے کا حق مقدا ورکوئی دلیل سمی الیسی تہیں ہے جو اُ ان کی اس را سے یا ولیل کویٹینی بإظنى بى طرابة سے غلط فل مرکرد مى مومچوكسى كوكيا حق جد يجيف كاكروہ خاطئ شقي ومسن ادعى فعليه البيان الارجب الأكافاطي موناثا بتنهي تويد كن يزك ككروه حق يرسط.

میں بہر ہوتیف مقاحضرت امیر معاونٹی کا وہ نہ توحضرت علیٰ کی اطاعت سے کلیت مخرف منتے مذان کی خلافت کے منکروہ صرف اپنی معزولی کے مسار میں ان کی ا طاعت واجب نهیں سمجھتے ستے ا درا ن کی یہ داستے آئین اسلام کی ایک برلا دیم من تشریح برمبنی سخے ہے کسی طرح غلط نہیں کہا جاسکتا ا ن کے مقابلہ برس مقدت ملی خالف مقابلہ اس کی تشریح ہم انشارا للہ چنوسفاست کے بعد کریں شرح ہے سے ظاہر ہوجا ہے گہا کہ وہ بھی حق پرستے ا درا ان کی داستے کو بھی خطامت کی داستے کو بھی خطام بہت کہا جاسکتا لیکن اس سے پہلے اسلامی آئین کے دومشلوں ہر روشنی طالع برا معلوم ہوتا ہے ۔ جس سے حضرت معاور پر کا فقی وائین کی داشتی موافق ا درا یا درویا دوائی کا ایکن اس سے حضرت معاور پر کا فقی وائین کی داشتی موافق کا درویا دووائع جوجائے گا ر

بهيلامشله بيسبع كالرخليع تأكمها في طورميروفات يا جاستے خوا ہ فتل كرويا جائے یا اورکسی طرح ہے کہب انتقال کرجا کے تود وسرے خلیفہ سے انتخاب بك اس كے مقرركر دوعال ديكام كى كياجتيت موتى ہے ؟آ إ دومعزول بوجات ميں ؟ إا بيت مناصب بر بستور قائم رست بيں ۽ اور قائم رہے گ صورت میں وہ مستنقل وجو و بخیار موجاتے ہیں ؟ یا خلیفہ مرحوم کے اب بھی اکب بوستے ہیں ، بہلی صورت خلات نقل بھی ہے اور خلات عقل مجی بنی کرم صلی اللہ طيركسلم ا ورميدنا الوكرصوليُّ ا ورميدنا فاروق اعظمٌ كى وفات كے بعدا ن ے مقرد کروہ سب عمال وحکام حسب ما ابن ابنا کام انجام و بنظر سبے ۱۰ ان کے ب طرزعمل کوصحا بہ کرام سے منجے سمجھا اورکسی سنے اس پراعتراض نہیں کیا۔ اس مے معنی بیر ہیں کر وہ مندات اپنے مناصب پر قائم رسبے اور معرول نہیں جوئے ا وربد إت اجارً سئ سن سن من من مؤتمي اس من علاوه خود حضرت على سف عمال عقباني كومعز ول فرما إساس كم معنى بير بلي كه "مامعز ولى وه أنهيل ان مصعناب پر امور اور قام سجیتے متنے ورہ معزول کرنے کی کیا تز درے بخی : معزول کرنا نووداس باست کی دسی سبے کہ وہ اُنھیں ایضمنا صب برت کم سیختے ستھے ، عقل بھی

يتانى بيكرمعزولي والى شق غلط ب أكرا مصيحة تسيلم كربيا جائة تو يورا نظام ہی در ہم برہم ہوجا ہے ا وربیہ مانٹایڑے گاکہ مرخلیندگی وفات سے بعدانسیامی حكومت كانطام ختم بوجا تاسيرا ورانارك كاايك دودم ودا تاسير كوتئ معقول ألبن خصوصًا المسلامي ألبن اس نسم كے نقص كا حامل فہيں موسكيّا ۔ ودسري شق اختيار كرينے كے بعدر يسليم كرنا بيرے كاكہ ود ابنے وائرہ اختيار یس خود مختار ہوجائے ہیں۔ اس کے کرجب خلیفہ کا امتقال ہوگیا تواس سے ا حرّہ م صل کرنا اورکسی معاملہ ہیں اس کی طرمت رجوع کرنا نا ممکن ہے اس کے سا تھ نظم دنسق کا یا تی رکھنا بھی لازم سپے سوا اس سے جیارہ کا رکبا ہے کہ عمال بعن گورنروں کو فود مختارتسلیم کیا جائے ہاں جولوگ ان کے ماتحت ہیں ۔ وہ برستور ان کے ماتحت ا ور ان سے احکام سے تابعے رہیں گئے۔ فرق کی وجہ یہ ہے کہ گورنزوں کا نفر ریل واسط براہ راست خلیفہ نے کیا بختا ا ور وہ انھیں کے سامنے مستول وجواب وہ ہوستے ہیں اس سے وہ خود مخمآر ہوجائیں گے تعکین گورنروں کے اتحتوں کا نقدران کی دائے سے یا خوداُن کے حکم سے مہوّاہ ا در وه انخیس کے منامعے جواب وہ موستے ہیں اس سلنے وہ خود جھٹار نہ ہونگے گویا اصول بدسیے کرجن حکام یا عال کا تقریرا ۵ راست خلیفه کرتا ہے اور جو برا ہ راست اسی سکے سا ہے جوا پرہ ا وراسی سکے تا ہے موسنے ہیں وہ خلیف۔ کے انتقال کے بعد خود مختار ہوجا تے ہیں۔ اور جن عمال و خکام کا تقسیر ر راه داست خلیفه کی جانب سے نہیں موایا جواست نیکن اس میں قسم اول کے عال کے مشورے یا مضی کوہمی وخل سے تو وہ بعد مرک خلیفہ خود مختار یہ موثکے بكران كى جوليزليشن بيلي يخفى وه على طاله فاتم رست گى، تعال سى بست يھى يهي بحكم سمجيرين مساسات والسيجيعة - عربت على بني تشيعين سننسب خيل فستدير

دومرا اہم مسکر ہے ہے کہ اگر ملک ہیں بغاوت بچوٹ بڑے اور باغی ضلیقہ کو تنہیں کرویں ، اس کے ساتھ یہ بھی معلوم ہوکہ باغی برسر باطل ا در خلیفہ برسر صن مخفا نیز باغیوں کو پودا غلبہ واقد اربھی نہ حاصل ہوا ہو۔ تو کیا مرحم خلیفہ سکے مفاقیر باخوں محصب کی حابیت دنفرت اس کی تنہا دت سکے بعد بھی عام مسلما او ن حصوصاً مرحم خلیفہ کے مقرد کردہ عمال درکھا مؤسلے اور اجب دہ بی جہ یا لہمیں اس مسئلہ کو سمجھنے کے سلنے یہ دیکھنا ہڑ سے کا کہ خلیفہ سے عوام الناس کن با توں کا عمد کر رہے ہیں با تھوں کا برخوا ہو اور کا ہو تا اور ایس معلوم ہوتا ہے کہ یہ عہد دو باتوں کا ہو تا اس کی خوا میں مرحم کے اور ایس کا دور ایس کی خوا سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ عہد دو باتوں کا ہو تا اس کی خوا سے دور انہیں دخیا میں اس کی خوا سے دور نہیں ، مکار خوا میں مرحم کے بعد اطاعت کا کوئی سوال یا تی نہیں دخیا میک نا دور ایس کی خوا سے کہ دور نہیں ، مکار خوا میں اس کی خوا سے کہ دور نہیں ، مکار خوا میں اس کی خوا سے کہ کوئی میں کی خوا سے کہ دور نہیں ، مکار خوا میں اس کی خوا سے کی خوا سے کہ کہ دور اس کی خوا نہیں کہ کوئی کی خوا سے کا کوئی میں کی خوا سے کہ کہ دور کی کہ دور سے کہ دور اس کی خوا نہ کہ کہ دور کوئی کی کہ دور کی کہ دور کی کوئی کی خوا سے کہ کہ دور کی کھوئی کی کوئی کی کھوئی کی کھوئی کی کھوئی کوئی کی کھوئی کی کھوئی کوئی کی کھوئی کوئی کی کھوئی کے کہ دور اس کی خوا نہ تا کہ دور کی کھوئی کی کھوئی کی کھوئی کی کھوئی کوئی کھوئی کھوئی کوئی کھوئی کر کھوئی کے کہ دور اس کی کھوئی کی کھوئی کوئی کھوئی کھوئی کوئی کھوئی کے کھوئی کھوئی کھوئی کھوئی کھوئی کھوئی کھوئی کوئی کوئی کھوئی کھو

اس بیں فلیغہ مظلوم کی موت وجات کی کوئی قید نہیں ہے۔ بکہ مالی لاطلاق
باغیوں سے جنگ کا حکم فرایا گیا ہے۔ بخواہ فلیغہ کو انخوں نے تہید کرویا ہویا وہ
د ندرہ موال سے طاہر ہے کہ خلیفہ کی قیمرت عام مسلالاں خصوصًا اس کے عال
پراس کے انتقال کے بعد بھی وا جب رہتی ہے اور اس حدک اس کی ہویت
باقی رہتی ہے کہ جن لوگوں نے اس برظلم کیا اور اس کے فلاف بغا وت کر کے بہتولا
اکر سامی کو توظا، انفیس مغلوب و مقہور کیا جائے بہاں کک کر دہ حکم الہی توسلیم
کرنے پر مجبور موجائیں اور ان کی طاقت و توت ختم موجا نے ۔ اس کی وجر ہے
کرجب باغیوں کا مخاص حق اور فل کم ہونا بقینی ہو تو خلیفہ کو شہید کرد نیا البیا جرم
منصب فلافت سے تعلق رکھا سے خطا فی و عرب کہ دیو تو میں اور منظورات میں اور اس کی خصیت توافی منصب فلافت سے تعلق رکھا ہے ۔ فلیفہ کی موت سے بعداس کی تحصیت توافی منصب فیلافت یا بالغاظ و دیگر تحت و تاج تو باقی ہی دمتیا ہے ۔
اور اس سے ساخت مہار بھی باقی مرتبا ہے ۔ کیونکہ بیعت اگر جے بطا ہر شخص خاص اور اس کے ساخت عہار بھی باقی مرتبا ہے ۔ کیونکہ بیعت اگر جے بطا ہر شخص خاص

سله مودودی صاحب نقص بھرت اور فقاسے قلت مناسبت کی دھ سے دواؤں یا آؤں ہیں فرق نہیں کرسکے ڈیربجٹ بغا وت کو انھول سے محقرت عثمان کی ڈاتی مخا لفت اور اُن کی شہاوت کو عثمان ابن معقائق کی ننہا دت بھیان الاکرشہا وست خلیفہ عثمان بن عقائق کی واقع بردئی بھی اور بغا دت بھی انہیں خلیفہ دامت دیمے کھلا دن پیوٹی بھی

کے ساتھ ہوتی ہے مگر در حقیقت اس کے منصب کے ما تھ ہوتی ہے بہیت کرنے والاآتن محیثیت خلیفہ بعیث کرتاہے ذکہ زیروع و جوٹے کی جیٹیت سے يهال اسمفنمون كوبھى ذمن ميں ستحفركر بياجائے جو كھيلے صفحات ميں حبّگ جمل کے سلسلہ میں نرکور ہوچیکا ہے کہ اگر غیر دمتوری طرافیہ سے انقلاب کوگوا راکر دیا جا آا در باغیوں کا قلع قمع کرے دستوری طرایقہ کی تجدید مذکی جاتی تو دستوراسلامی كى عظمت كو تقييس لكنا اور انقلاب كاغير دمنورى طريقه رائج مونايقيني تفاجب کے منی تحریف نشریعت ہوتے ۔ ان دستوری کات کی روشنی میں حفرت معاویہ ومنی الّذعنذ کے موقعت کی صحبت خوب روستسن موجاتی ہے ا ورمعلوم مہوجا نہے کران کے ساتھاس بارسے میں سخت ٹاانف فی ہوئی کران دستوری اصول ہر تفريجه بغيظل كوان كي جانب منسوب كروياكيا . اس مختصر بات كي تشرح الماحظه فراسة . كييا صفحات مين بم بيان كريجي بين كرحفزت على صَنَى الله عنهُ کی جیت خلافت کن حالات میں ہوئی تھی ۔ ان حالات کاخلاصہ انعقبار کے ساتھ مکرّد توکرکیا جا تاہے تاکہ وہ مستحفر ہوجا کیں اس میں اہم تربات یہ ہے کہ ان کا آتخاب ان کے بیش روضانیا ،عظام کی طرح امن واطیبان کی حالت ہیں ہیں بوا بكراكيب بينگامی حالبت د ايرجنسي) پيس بهوا جكړمسيانی باغی مرکز بيرقا بقس اوراً ن كى جبره دستيون سے ابل مدينہ الان عظے ۔

دومری چیز بہ ہے کہ اس انتخاب میں سب دہا چرین توکیا ان کی اکثر میت ہیں سب دہا چرین توکیا ان کی اکثر میت ہیں نہیں تمریب تھے نہیں تمریب تھی ۔ تبیسرے حضرات خلفا مرکز تکرنہ تھا بکہ بہت سے وکڑ بن اور میرفت مربغ طیبہ یا حجاز ہی عالم اسلامی کا مرکز تکرنہ تھا بلکہ بہت سے وکڑ بن اور میں ایس ایم فکری مرکز تھا ، اور وہاں کے حجے شقے منجا ہاں کے دمشق اور شام بھی ایس ایم فکری مرکز تھا ، اور وہاں کے آئی ب تا تبرین کو بھی مق داستے و بی صافعت تھا ۔ لیکن حضرت علی رمنی اللہ عذا کے انتخاب قائد میں ایک میں میں ایک میں

میں اُنہوں نے اپنا حق داستے دہی نہیں استعمال کیا ۔ یہ ان کی کو تا ہی د تھی بلکہ حالات ہی البسے منتھ کہ وہ اپنا یہ حق استعمال د کر منتصفے شکھے اور زاس کا موقعہ۔ تھاکہ ان کی داستے کا اُشفار کیا جا تا ۔

چوکھی بات یہ ہے کراس آنٹھا ہے میں خود باغیوں نے بھی داستے دی بھی ا ور ان کی داسٹے کا وزن خاصا بھا۔

بالخوس بات یہ ہے کہ مہیت سے حفرات اکا برنے ان سے مشروط مبعیت کی تق متسرط بديحتى كروه فتالميين حضرت عثمان رضى الكدعن بيبنى سسبه تي يارقي كي مركوبي كري حضرت معاویہ نے اگرچہ مبعیت نہیں کی گرمٹ رہ مذکور کے بارے میں وہ ڈگورہ بالاا کابرہی کے بخیال اور شرط ہوری ہو نے برسعیت کے سے تیا رکھے۔ ان حالات برنظ كرتے ہے ہد بات واضح ہوجاتی ہے كرحف بت على كى خلانت أكرحيه بالكل فيجنح تهتى اورب تسك وه خليفه برحق تحقي لكن أكمي خلانت كى نوعيت مِنكامى (EMER GENCY) فلافت كى تقى حس بين بورس عبالم المسلامى كے نما كندسے ننركيد نه تھے اور الن كى اكثر ميت نے اپناحق دائے وہى استعال نهين كيا تقاراس صورت فنرعا وعقلا برطرت لأزم مخاكر مناسب حالات وبيدا ہو نے کے بدراستصواب را مے عامر کیا جا آ العنی برشخص کوجوٹنر عاص رائے وبهى دكحت تفاايض كواستعال كرف كاموقع وياجاتا احضرت معاويرضي للذ عنهٔ نے ال کی خیل فت سعے اسکار نہیں قرط الکین مجاطور پراس کی نوعیت نہگا ہی خيال فرمانی ا دراس بناريران کا پرمطالبريخا که استصواب دلسته عامه کها جا شهاس سے قبل ان کے نزد کیب خلافت مستحکم نہیں موسکتی تھی ۔ا ورز فیلیفکواس کا اختیا صاصل تشاکروہ پل نے نظام میں کوئی الیمی تبدیلی کرسے جو باغیوں کے لیے مفیدا ور ان کی خوامش کے مطالبت ہو، وہ ہر سمجھتے تھے کہ میں نے اور میرسے رفقا رینے

ا درصوبہ نتام کے دوسرے اکابرنے جن میں صحابہ و البعین وواوں قسم کے حصرات تقص حفرت علی رصنی الله عنه کو و وشافهین و یا نژان سیسبسیت کی اس سے محصل بنگامی حاکت میں قلیفہ منتخب ہوجانے سے انہیں اس کاحق نہیں مہنجیا کہ وہ جھے معزول کر دیں اس سکے علا **رہ حضرت عثمان رمینی ا** ملاعظ کی مبعیت از ردیے ومتوداس حاتکسدموج و سیرکمیں ان کی نُعرت کروں ا ور اُس مُعَسِد یارٹی ا در مخالف امسلام میبودی تحریب کا قلیع قمع کردن جن کی گر دلان بران کا خون ناحق ہے اس سے بڑھ کر ہے کہ دستورانسسامی کی حفاظت جیسے ان سمسہائیوں ہے توٹیا تھامیرے اوپرفرص ہے ان تھومس فعنی وجوبات کی بنا پر انھول نے معزولی کے معاملہ میں حضرت علی کی اطباعیت سے ایجا رکرویا اور حق یہ ہے کوکو تی دلیل سٹری یا عقلی اکسی نہیں بیٹ کی جاسکتی جس کی بنا پران سے اس روبہ کویقینی یاظنی طوم میرخطا کہا جاستھے۔ بیہ وعویٰ کرا ن سے اس بارے میں خطارا جہا دی ہوئی سخی بالکل ہے بنیا و ا ور دلیل سے تہی دسست و عویٰ ہے چوعلم کی عدالت میں برگز قابل ساعت نہیں ۔ ومن ادعی فعلیہ البیان يرا مرجى قابل محاظ سبصاس بارسيديس حفزت معيا ونظير كاموقف بالسكافي مبى ہے جو حضرات اصحاب جمل کا ہے اوروہ اپنے طرزعمل بین تنہا نہیں ہیں . بلکہ اس وقت عالم المسلومي بين عام طور پرعزل عال يوستند بين انتزلاف بخيا الهيس بماعست حفرت علی کی اطاعت بلا منزط کرنے کے بیچ تباریخی اور دوبری جما عست کی داستے بریخی کرجیت کہ بوصوت سربائی یا رٹی کا استیصا ک تہ کردیں اس وقت یجب معز ولی عال سے بارسے میں ان سے احکام والجبسیل نہیں ہیں۔ چنا کی حضرت قبیں بن سعد مصریجے تو وہاں دوجاعتیں ہوگئیں ایک نے ان کی اطاعت کی اور دو *سری نے اُس وقت بک*اھاعت اورا نیے منصب کوتسلیم کرنے سے انکاد کردیا جب کہ قاتلین سُستیداحثا کُٹاکا قلع قیع ذکردیا جائے گے

ا بصرہ میں بھی حضرت عثمال بن حنیف سے پہنچنے پر سی اختلاف بیدا موا کر ف کرتی مقی اوراسے قاملین میدناعثالی کے استیصال کے ساتھ منٹروط کرتی تعنی • اتنی فوی ہوگئی کہ و ہاں ہے حضرت علی کے مقرر کردہ عامل عمارۃ کو والیس آنا طیل ا درود وإل كے عامل عَمّا تَنّ سے جارج نر مے سكے اس سے معلوم ہوتا ہے ك اس معاملہ میں حضرت معاولیہ منفرد رہ تھے بلکہ کمیٹرٹ مسلما نوں کی مہی را نے تھی كرحبن حالات بين حضرت علي خلافت منعقد مبو تي تتي ان بين أنهب يس ازروئے دمتنوراس کا اختیا رندیفاک وہ عمال عثمائی کومعز ال کرہے خوو باغیوں کی مرضی تھے مطابق ووسرے عال کا تقر رفرمائیں اور اس بارے ہیں ان کاحکم زنسلیم کرنے کا اختیار آئیتی طور پرسلم توام وعال کو تاصل ہے ، نیز اس جزئ نافرما فی کو بناوت نهین کهاجات کتات و پیچنے جب می بن ابی بگر ا ورفحد بن جعفر بعره پرحمار کے سلے اوا وطلب کرنے کو فدیکے تو وہ اس سے عَثَاً كَنْ كُودِنرِحِفرِت العِموسَى الشّعرى رَسَى الشّرعندُ نے يہ جوا ب ویا ہے۔ فعدا كى قسم منتك حفرت غنال كي حيث واللهان ببعة عثمان نفعنتي وعنق صاحبكا فان لم يكن بدائق ميري كردن س جي سيد ادر تهار عمل

کے طری جدیثیم حوادث منتظرہ سے اس می تو بیا کے بڑے سے معدیں محومتوں کے توامین بیک تورقی رہتی ہے اور ان کے خلاف احتجاج کرتی رہتی ہے ، طلبا ممز دور ، الارمین محومت وغیرہ کی طرف سے اس میم کی مول افراندال حکومت کے احکام سے علی الا ملان ممز امیاں روزمرہ کا جزید بن گئی ہیں میکن وینیا کے کمی ما ہروستور نے انہیں بغاوت نہیں کہا۔ کی گردن میں بھی (مراد حفرت علی) لہیں اگر خبگ سے چارہ نہ ہوسکا توہم اسو فت بہرکسی سے تمال دکریں محے جب کر قالمین عثمان سے نہ فارغ ہوجا ئیں چاہے وہ جہاں بھوں ا ورجو بھی بھول ۔

ف لا نق الله احداً حتى فقررغ من قتلة عنمان حبيث ك نوا ومن ك الوا، لا لبرايد النها مرجارة فم بخت عنوان ابتداء واقعد الجمل مطالا)

بعیت بیدعثمان با تی بهوست کا مطلب یہی مہوسکتا ہے کہ ان سے منصب خلافت کی نگھرت کی جائے اورجن لوگوں نے اُن کے خلاف بھا وت کی ہے۔ ان کی توت کوتوٹر ویا جائے۔ یہ بات بھی کمحوظ دکھنا چلسے کہ فاتلین سست پر ا تُنَاتُنَ كَى اكِ تعداد ختم م وحكى تقى اور اكب تعداد حفرت على كے، معانجة بركتَى کھی نسکین سیدائی تخریک جوملتِ اسلامیہ کوشاد اور فطام خلافت کو بارہ ہارہ کرسف کے لیے تشروع ہوئی تھی بدستورموجرد تھی . اوراس کے لیئے جوبین الاقوامی سازمشس بهود کی رمنهائی ا درسر برستی میں کی گئی تھی اس میں درا بھی کم وری ر » فايتنى اس كامتانق ليزراين سسيا موجرد تفااس سلے وقبات لوا اللتى تبعنى حتى تفتى إلى المدارلة كافريضه إلى وقت كساوالبس بوسكة عقاجب كس اس خطراک سازس ا درنایاک بخر کید کا بالنگل خاتمه ز کرد یا جائے۔ بین وجست کے حضرت معاور بیا حضرت عمر وکین ا تعاص | درمہیت سے دومرے صحابع کرام ادر "البعين عظام كى دائے يوننى كە اس سبانى يارنى سے اس وقت كى جنگ جاری رکھی جائے جے کے کواس کا قلی قمع ند بوجائے ۔ اوراس شیرہ خبیتہ کو جراس دا کھاڑ دیا جا ہے بوشخص تارک کا فائرنظرے مطالع کرنگا وہ لیٹنیا انسس تتبجه برينجي گاكران كى رائے باسكان يحيج نتى اسى بناير وہ نظر سلسنت ميں كسى ابسے تغركوب ندنهين كرت تقطب سے اس فته كو كھلنے ميں ركا دے بيدا مويا جو باغیوں لینی سببائی پارٹی کوتقویت بہنجائے ای مسلم پرمھریں حفرت علی گی معین کے مسلم اول کی ایک بڑی تعلاواس پرمھر
مین کے مسلم اختلاف بہلا ہوگیا بھا ، مسلما نول کی ایک بڑی تعلاواس پرمھر
مین کہ مجیت سے پہلے سب کی پارٹی کا استیصال منزوری ہے ، ہل بھرہ نے بھی
اسی بنیا دہر مبعیت سے اشکار کر دیا تھا کو قریس بھی اس موال پر دو بارٹیاں ہوگئیں
تھیں کے گویا اس معاملہ میں حفرت معافیہ اور اُن کے رفقار تنہا زہتے بلکمسلم
ارب نگرا درعوام کی ایک مہبت بڑی جماعت بھی یہی نقطر نظر رکھتی تھے جو
مرف شام میں زھتی بلک دومر سے انسلامی می کک بعنی معافرواتی بیں بھی جیسیں
بری تھی بلک دومر سے انسلامی می کے بعنی معافرواتی بیں بھی جیسیں
بری تھی بلک دومر سے انسلامی می کے بعنی معافرواتی بیں بھی جیسیں

ك البالية والنهاية جل مفتم مذكره فعلا فت حضرت على منه

حضرت معادی کا به موقف کا جس کی صحت میں تشرعًا یا عقل کسی طرح کام کی گنجائش نہیں ملارسلف ان کے موقف کو پیچھے سنھے لیکن بعد کے مسطح بین سکلین ومورضین نے ان کے اس موقف کو پیچھے بغیراس ا قالم کو ان کی خطا ماجتہادی سے تعمیر کردیا اس کی شہرت ا تنی موئ کربعض علما دی تقین کی اس مغا بطریں مبتلا موسکے کا درا سے خطا مراجہا دی کہنے لیکے حالا کی کسی دہیل شرعی یاعقلی سے ان کی غلطی نابت نہیں ہوتی جکہ حقیقت تو یہ ہے کہ اس وقت معز ول ہوئے سے انکار کرکے انھوں نے امت بھیا حسان عظیم کیا ۔ اگروہ سبکہ وشی اختیار کر جیسے تو

دِنغِیِسْغی ۱۸۱۰) مِوناک دہ بغاوت پرآماوہ ہیں جہاں جہاں عمال علوی مقررمِو گئے تھے وہاں کی پلک نے ان کی اطاعت کی اورجن توگوں نے مبعیت سے انتکار کیا تھا دہ بھی حضرت علی خ کے مفر کردہ گورنزوں کے اطاعت کرنے رہے ، حفرت معاوم نے بھی حرف میزول ہوئے ے انگار کردیا اس کے علا و وکسی بات میں بھی حفرت علیٰ کی مخالفت نہیں گی رخلانت کا دیو<sup>ی</sup> کیا ۔ زیادہ سے زیادہ پرکہاجا سکتا ہے کہپ حفرت علی نے لٹنگرکٹنی کی توانحنوں نے بھی مفابله كمياان دلاكرسے ابت بواسي كريەسب افراد حفرت على كى خلافت كے منكرنهين تنع سوال بدہے کہ کھڑا کئوں نے غیرشتروط بعیت سے کیول آنکارکیا ؟ جواب پرہے کہ وہ حفرت على كوخليف توتسليم كرشته تقے كلين ان كى خلافت كومنيكا مى خلافت سمجھتے تنقے ۔ (حيس كى تغصيل كرمشة صفحات مين كى جائيكى ) اورسساتى يار فى كے استيصال سے يہلے انہيں مستبقل فلبغهان كمصيط تيار دستضان كى داسته ين كمنسدد س كاقلع تحت كم بغران كى خلافت مستحكرتهيں ميمكن د اس سيمكل طور برمقا صدخلافت حاصل موسكتے ہيں فشز پردازدن کا استیصال خلانت کی توت کی ایک علامت موگی اگرخلافت توی اگرشا تؤسب أبيون كدا ترسع يك زموكى بلكراس سعه والبشكى كى وجرسے اس تولى كوم و بير یقیدنا نتیام کاصوم بھی مسبدئی رایننه دوانیول اور زمر کچیا بنول کا نسکار مہوجا " اا در پوری دنیا اکسام ان منافقول کی گرفت میں اس طرح مہوتی جس طرح آج بورپ د امریمی میہود کی گرفت میں ہیں اورخود حضرت علیٰ کی خلافت وصحو مت مجی خطرہ میں رقیصاتی ۔

حضرت على ضي الله عنه كاموقف :

نہیں مؤکستا اوراس کے مقابلہ میں کوئی ایسی دمیل نہیں ملتی جس کی بنار پر کہ جائے کہ حفرت علی سے اس مسئلہ میں شرعی اعتبار سے خطام اجتہا وی مرزو ہوئی بلکر فائل ہو، پڑے کہ حضرت البیر معادیہ رضی اللہ عن کی طرح وہ بھی حق پر سفتے ۔ یہ توان کا شرعی موف نفیا ، لیکن یہ سوال چر بھی باقی رہ جاتا ہے کہانے اس اختیار کوجو انہیں اپنے خیال میں حاصل تھا حقرت امیر معاور فی کے بارے میں اختیار کوجو انہیں اپنے عیال میں حاصل تھا حقرت امیر معاور فی کے بارے میں استعمال کیا ؟ اس کی صرورت کیا تھی ؟ اوراس میں اتنی میں استعمال کیا ؟ اس کی صرورت کیا تھی ؟ اوراس میں اتنی میں میں جائے ہوئے جناب مودودی صاحب لکھتے ہوئے جناب مودودی صاحب لکھتے ہوئے ہی کہا ہوں کی میں اس میں اس میں اس میں استعمال کیا ؟ اس کا جوالے دیتے ہوئے جناب مودودی صاحب لکھتے ہیں۔

الي :-

ر بقیره کشیمنو ۱۸۹٪ تخصیص کے قاکل تھے۔ یہ ایسا ہی اختلات سے جیسے بہت سی آیوں اور در بھیل کی تشتر کی ہیں احمات وشوافق وغیرہ کے درمیان اختلات سے جس میں کسی فرلی کرکٹر بغیر کا ورم برخاط نہیں کہا صرک تا اورم فرائی کوحق پر ما نشا چرتا ہے۔

کرنے ہیں تا خیرکرنے تو بہ بہت ارشی غلطی ہوتی ان کے اس اقدام سے ابتدا ہی میں یہ بات کھل گئی کر حضرت سما در پیکس مقام بر کھولسے ہیں نہ یا دو وریز کس ان کے موقعت ہر بردہ پڑا رہما تورید وھوکے کا ہر دہ ہوتا ہوزیا دہ خطرناک ہوتا : انساسیسی

مودخین سے ان کی مراد ابن کثیروا بن ا شیہہ۔ ہول ھے گران پرتو ان کا یہ الزام حب بیاں نہیں ہوتاان حضرات میں سے کسی نے بھی پہزئیں لکھا کرمعا ڈا ٹندحفرت علی اس برسے باسکل ہی کورسے ستھے" زان کے اسلوب بیان سے پر بات جھ میں آتی ہے ان کے بیان سے زیادہ سے زیادہ پیجی جاسکتا ہے کہ اس معا ما بیں ان سے ایک سیای فلطی مسرز وہوئی کھی بدہر سسے ا کے دوسیای غلطیال سرز و ہوجا تیں تو اس کے بیمعنی نہیں چوسنے کہ وہ دو "مدبرسے بانکل می کور سے شخط" بہتخت الغاظ موصوت نے صرف بطورا کی۔ نفسيها تي تدبير بإمغا لط وسين كمے سلتے استعمال كئے ہيں ا وران كى نسبت خواہ مخواه مورضین کی طرف کردی وه بجاطور برسمجھتے ہیں کہ تدبر سے کورا " ہونے کی نسبت کوئی مشنی مجمی حفرت علی کی طرف گوارانه کرسے گا۔ اوراست مُسنقہ ہی اس کے دل بیں ان کی حابیت کا چذر بیدا ہوگا ایسی حالت بیں وہ ان کی بیان . محرده توجهه معزولی کوبسهوالت قبول کرسائے ، پیخطابی طرز بیان مرتنیخوانی کے يلت خوا وكتناسي مناسب كيول زمومسلى نهيس كها حام كتا اوركسي البس كتاب کے لیے قطعا مناسب نہیں جس کے معننے کواس کے متعلق تحقیقی ہو سنے محا دغوي مبور په

تفاری کوشتعل کرنے کے بعد انطوں نے ان کے ڈیز بھٹ افاام کی توجہہ کرہ کی ہے۔ اس میں تھے۔ ملی کے بھی سے تبعث معاویڈ کار فرما نظراً کا ہے ۔ ''تاریخ

كالبرطالب علم اس سوال برمجيور سب كما أكر حضرت معاوية كومعز ول كريق بين ما تير کی جاتی تواس میں غلطی کیا ہوتی ؟ وہ کیا خطرات تنفیجواس اخیرے بیش آجائے؟ سوا حبگ کے خطرہ سے اور کون ساخطرہ ورسین جو سکتاتھا ؟ اور جبگ تبعیل کی وجہ سے بوئی زکر تا خیر کی وجہ سے نیز اس کی اتبدار بھی حفرت علی کی جانب سے بوئی يه ات ترمفنحك خيزى كى صريك عجيب اوراصطلاح منطق بين ودر كى ايب مثنال بے کہ حضرت علی کے اس اقدام سے حضرت معالی کا موقف واضیح موکیا۔ شاید جناب مصنف کے حافظ سنے پہال ان کا مدانتہ جھوڑ دیا انہیں یا ونہیں رہا کہ بیا ا قدام انہیں معز ول کرتے ہی کا اقدام تھا ۔ اسے سامنے رکھنے توان کی توجہد ک ينشكل موكى كرحفزت على مرتفئ تشف شنيها معا وهيركواس غرض سع معزوك تحمیا کران کا موقف معلوم ہو جائے ۔ جواب یہ سعلوم ندیخا ۔ اور حیز کران کا موقف معلوم مختااس کے معزول کر دیا۔ پر متعارض اور متناقض متار ما ست سے مرکب است رلال حیں فدرلغوا ورمہل ہے اس کی وصاحت کی حاجت نہیں۔ بالكل كسلى بوئى بات ہے كرجب معزولى كائكم دينے كامقصد يرمعلوم كرا عقار ك" حضرت اميرمنا رينكس مقام يركورك بين" قواس كے معنى بيري كا خيرياس سے يهيط ان كريوقت كاعلم مذمخذا ورحب اس كاانهيں علم مى ربخنا نويہ سوال مبتور بانی رمهاب کرانهیں معزول کیول میا گیا ؟ اور کوئی مجھ رکھنے وال پر کیسے کہ پسکتا ہے کہ ان کاموقف معلوم موسنے کی وجہ ست آنہیں معزول کیا گیا ہے کیا یہ ووٹوں تتنبأ تفن إور منفذو بآمين أكب سائفه جمع موسكتي إن كه حضرت على كوان كے موقف كاعلم وبجي گيا مخدا د رنهين بجي مواعقا وكو ٽن يامومنسس ايسي معنو يات كانت كل نہیں موسکتا مگرحٹا سامود ووی صاحب کی ٹٹان تخییق الاحظ ہوکہ وہ اجتماع لقتنین کے بھی قائل ہو گئے کیا کہنا ہو

ے ہے۔ جوہات کی خواکی تسم لاجواب کی اس بھے کہ عداوت صحافیہ کے ساتھ سلا مست فہم جھے نہیں ہوگئی ۔ اسس انٹو بیا تی اور مہل محالی کے ساتھ سلا مست فہم جھے نہیں ہوگئی ۔ اسس انٹو بیا تی اور مہل مکاری کے علاوہ اُکھوں نے یہ بات بھی صاف نہ کی کہ اگرات کے محطرہ کے مطابق حفرض معا ویڈ کے موقعت پر بہدوہ لطرارتھا '' ٹواس سے خمطرہ کہا تھا ؟ اس کی وضا حت ان کے دمریخی مگر اُکھوں نے تصداً اس سے بہلوتہی کی کیو کہ کوئی بات ان کے بنائے نہیں مشکی ۔

حقیقت پر سے کہ بطا ہروا تعات کو دیجھے کے بعد ہرخیص اس تیجہ بر ہرخیے گا

کرحفرت معا دُون کو معز ول کرنے میں عجلت فرقا احفرت علی کی نغری نہیں

بکارسیاسی غلطی بھی میکن اس سے نہاں کی دینی عظمت میں کوئی فرق آتا ہے نہ

ان کے مدہر ہونے پرکوئی حرف وہ معصوم نہ تھے اگران سے ایک سیاسی

غلطی ہوگئی تو نہ یہ لائق تعجب ہے دی کوئی عیب اتام پر بسوال حز در بیدا ہوتا ہے

کر اس غلطی کا خشار کیا تھا ؟ اور ریکیوں صاور ہوئی ؟ ایک مدہرا ور وانسٹنو ر

تخصیت سے اس قسم کی خلطی کاصاور ہوئا ممکن تو ہے مگر بعیدا زقیاسس بھینا ہے

اس وجہ سے ریہوال عور طلب ہے کہ حظرت علی کے ایسے مدہر و وانسٹندنے ہو

اق اس وجہ سے ریہوال عور طلب ہے کہ حظرت علی کے ایسے مدہر و وانسٹندنے ہو

اق اس کیوں کھا ؟ سے

سله صغم ۱۳۳۴ پرچاپ مودودی صاحب <u>تکھت</u>ے ہیں :-

" حفرت الله في المعدن المرجودها في كاتبارى نفروع كردى اس و تست ان كه لله في المام كوا طاعت برججود كردية المحرك المستكل نه تقاكيون كم جزيرة العرب وات اود عران كم المالي المام كوا طاعت برججود كردية المحركة المحركة المعالم كالمعوب ال كرم المعرف المحركة المحالة المال كالمعوب المحركة المحركة المحالة المحركة المحالة المحركة المحر

باست اس دفت اور بھی اہم ہوجاتی ہے جب یہ مسئلہ بھی سائے آجا تا ہے کہ موصوف نے بعض صحابہ کام کے اس مخلصانہ اور وانشمندان مشود ہے کو کیوں نہ تبول فرمایا کہ حفرت معاویے کو مر دمست چھولا ہی نہ جائے اور انہیں اپنی چگہ پرشور قائم دکھا جائے کا انہوں نے اس قائم دکھا جائے کا انہوں نے اس قائم دکھا جائے کہ انہوں نے اس قائم دکھا جائے کہ انہوں نے اس کے مقابلہ میں امید وار خلافت بنایا تقا۔ ان کی رکشن سے بائکل عیاں تھا کہ اگر وہ اپنے منصب پر برقرار در کھے جائے اور درکشن سے بائکل عیاں تھا کہ اگر وہ اپنے منصب پر برقرار در کھے جائے اور سرائیوں کی مزاکا کوئی انتظام کر دیا جاتا تو وہ سرائیوں کی مواوی خاتم کا تو تا ہو وہ سرائیوں کی مولوب تھا اور مساتھ دیسے ۔ ان منصدوں کی توت کو توٹر دینا خو دحفرت علی کو بھی مطلوب تھا اس تھا دیسے دان منصدوں کی توت کو توٹر دینا خو دحفرت علی کو بھی مطلوب تھا اس تھا دیسے کا تھوں نے اس مشورے کو توٹر دینا خو دحفرت علی کو بھی مطلوب تھا

دیقیره کشیمین فی ۱۹۳ ) کے اس اقدام نے جس کا ذکریم پہنے کرچکے ہیں حالات کا نقشہ کیسر بدل دیا اورحفرت علی کوٹ م کی طرت بڑھتے کے بجائے رہیے افثانی سائٹ جر ہیں بھرسے کا ڈرخ کرنا ٹڑا "

ای عبارت سے ان کے دومقعد میں ۔ ایک تویہ ظام کرنا کہ حفرت علی نے جو حفرت معاویے کی معرولی میں عبلت فرائی اوراً ن کے خلاف ان کرکتی پر فوراً نیار ہوگئے اس کی ایک وجدید کی معرولی میں عبلت فرائی اوراً ن کے خلاف ان کرما تھ تھی ۔ اور حرب شام کوان کے ایک وجدید تھی کہ اس وقت پوری اسلامی کرنیا ان کے ساتھ تھی ۔ اور حرب شام کوان کے بارے میں ان خلاف نخا ۔ ایسی صورت میں اس میر قابو پاتا اً سان مخا ایک گزشتہ صفیات میں ہم واضی کرنیکے باب کرنے نظام ہے ۔ اس وقت ہمی معروع ات میں خاصی تعداد ایسے کوگوں کی موجود تھی جوحفرت علی خلاجے ۔ اس وقت ہمی معروع ات میں خاصی تعداد ایسے افراد ہمیں کرکھی جوخود ان کی خلافت ہی سے داختی مذب تھا اوراً مقول نے بیعیت ہی نہیں گرشت سے جوخود ان کی خلافت ہی سے داختی مذب تھا اوراً مقول نے بیعیت ہی نہیں گرشت سے جوخود ان کی خلافت ہی سے داختی میں انتی بات مجھ سکتی ہے کہ اگر سکے سب مقی ۔ تاریخی روایات سے تعلی فظر معولی عقل میں انتی بات مجھ سکتی ہے کہ اگر سکے سب فی صفی ۔ تاریخی روایات سے تعلی فظر معولی عقل میں انتی بات مجھ سکتی ہے کہ اگر سکے سب

بر طررہے ؟ حکم معزولی کا اصل سبب،

اس سوال کا جراب اگراپ طری میں تلائن کریں تو آپ دیجییں گے کہ اسس تقیر با زمسبائی مورخ نے شیعوں اور کڈا اوں کی گھڑی ہوئی جھوٹی روائیوں کا اکیب متعفق کھھے رکھا کر قاری کے ذہن کومسموم کرنے کی ناپاک کومشسٹن کی ہے ۔ اور اس ہر بیغنش بٹھا ناچ ا باہے کہ حفرت علی ضحفرت معاور ٹیے سے سخت تعنفر تھے اور حفرت عثمان کے زماز ہی سے ان سے ایسی عداوت رکھتے تھے کہ ان کا گورٹر

(بقبیحاتشیعفریم ۱۹) )ان سے متعن تھے توائم المومنین اوراً ت کے تنبعین سے پاس آنا بڑا لشکر کہاں سے آگیا ؟ اوران کی دعوت پرلیک کہنے والے کدھرسے آ گھے ، دومرا مقصد بیہ ہے کے مہست جالاکی کے ساخدان سب شکلات کا فرمہ داراصحاب صل ہی کو قرار دیا جائے جوٹ م مے بارسے میں حصرت علی کومیش ایک بہم حصرات اصحاب جمل کا موقف واضح کر چکے ہیں اس کے بعداس الزام کی خلطی آئداب سے زیادہ روشن ہوجاتی ہے۔ علاوہ بریں اگر جنگ حمل کا وفوع بی مذہو آنو حقیقت ہے ہے کہ ان مشکلات میں کمی کے بچاہے نہا و ٹی کا امکا -نیا دہ تھا کیو کر جولوگ اُم المومنین کے اے کریں ٹرکیے ہوکر ارسے تھے وہ سب حضرت معادیّے محے علم سکے نیچے جمع ہو جاتے بکراً مت کے شہانی طم سی الح حفرت عَمَّان رحتی المدِّعن کی شہا وٹ سے جواصفراب ببیلا موگیا تھا۔ اس سے و کھتے ہوئے یہ اندلیٹر ہے جا نہیں ہے کہ مختلف متقاهات بيرمسلان المواري كرتكل أتنه جنگ متعدومحا دون برلانا برطرتي حبس سعان کی وقترل میں ا درا شاونہ موحب ہا۔ استمیح ہویا ز ہوجناب مودودی صاحب سنفأم المومنين الدحفرت ظلمريخ وزميني وفيريم تصفلات اكيسا لزام كالضافة كمركم است دل کی محرا مس تونکال کی - مند .

رمنبا أببين كسى قيمت يرجى كوا ره زعقائسكن بيشيعى مورخ اوراس كے شبيعہ کڈا بدروا ہ یہ تبائے سے باسکل قاصر ہیں کہ اس نفرت وعلاوت کا سبب کیا تقا ؛ ان دولاں حفرات کے درمیان اس سے پہلے ذکوئی لڑائی ہو تی تھی ۔ نہ حصرت معادثيم مس ايس عبب كايته جلتاب جي اس نفرت كالسبب كها جاسکتے نہ ان کے فراکفٹ صبی میں کسی کو تاہی کا کوئی نبوت ملنا ہے پھر آ خسسر حفرت على ان سيراس فدركيول تشغرشت ، جناب مودودى صاحب سفيمى وی سیانی طرزاختیارکیا اور به ظاہر کرنے کی گوشیش کی ہے کہ حضرت علی خی محو حضرت معاؤيًه كے سائق سخت برگا نی ا دران سے سخت نفرت تقی بہی وجبہ سيمكرُ الخول في مربرًا دائے خلافت ہوتے ہى انہيں معزول كرنا خرور كي كھيا ميكن سبب نفرت كصروال نے انہیں بھی بریشان كر دیاجس سے نجاشہ ما صل کرسنے کے لئے اُنہوں نے اُلی سیدھی ایک وج ترایش کربیا ان کروی جس کی غلطى اورلغوبت آب بحصياصفحات بين ملاحظ فراسيكے بين اس توجهير سعانهول نے اپنے مذمب شیعیت کی ایک خدمت توانجام وے دی ۔ دیکن بیان کی تسميت كم وه اس قددىغوا ور بديي البطلان سيركدان كى يرخدمت شيبعيت کے لئے بامکل مفیدن موسکی ۔ تاہم اگراس توجہیر کوسیجیج بھی فرض کرایا جا سے ا وران کا یہ بیان تھوڈی

وپریکے لئے مان بیا جائے کہ حفرت علی کوحفرت معاور کی گرطرف سے بغا وت کا یقین موگیا مقا تو بھی وانشخد دی کا تقاصا مہی نظر آ تاسبے کہ انہیں معز ول نہ کیا جا کا راس کے بجائے است مالت سے کام لے گربغا وت کے خطرے کو کم از کم موفریں کردیا جا تا ۔ ''آنکہ خلافت میں استحکام پیدا موجا کا را نہیں معز ول کرنا اس وقت نذنہ وری معلوم مجوتا ہے مذقرین تدمر ومصلحت ،

واقعديدي كاحضرت على كوش حضرت معالوهم يست كوفى عداوت تقى مذافرت وعلى مدًا حضرت معاولیه کوچی ان سے کوئی عدادت یا نفرت رہتی ۔ دولوں حضرات ایک روسرے كے نصل وك ل اوراخلاص كے مقرد معزون تنے رباد جوداس كے حفرت على نے المعساس معزول کرنے میں جوعجلت کی اس کے دومبسے پی میں آتے ہیں ۔ پینا مبہ مسببانتوں کے متعلق دولول حضرات كي بليسي كااختلات تتعار حضرت على سبياتي مفسدول اور منا فقوں سے متنفر بخے اوران کے فتنہ کوشلنے کے ای قدرخوا میں مند بچے جس قال ۰ حضرت معادم اورحضات اصماب مبل المكين ان كمهيش تنظر مدجيز سقى كه أكراس فآية پردازگرده کواس وقت نت بسط کام ہے کڑھم کرنے کی کوشش کی گئی تو یہ لوگ و نیا ہے السلامين ووروودك ضاوك أك لكادي كي صحيرتنى كركترت قباكل واثرة اسلام میں داخل ہوچکے تھے اوران میں بجٹرت الیے تھے جواس وقت کب وین سے بوری وافغيت ندد كحفق يخفء ان كي قبائلي بإنسلي إا وركسي جابلي عصبيت كأاجبأ ركرا نضيس حنك وحدل اورنتنه وفسا وكصلة أماره كرلينا النمسلم نماليهو دليتي بيريوان ابن سبيا کے لئے کچھ مشکل شاکھا۔ جب حفزات طلح وزیر رضی اللہ عِنہائے آ ال بحر م برقاً لمین سُتِيدنا وَى النورين كوسزا وين كس<u>ائة</u> زور وبار تُواً ن محرّم في اس بين الحيري یهی وجدبیان وشیرها نی سمی ۱ ای صلحت سے بیش نظروہ سیبائیوں کے ساختے شاہت ا *دربزی کا برت*ا دُفراد ہے <u>ہتے۔</u>

ان کی اس رائے کوغلط نہیں کہا جاسکتا۔ ٹرقا ہجی ان کاطرز عمل جا ٹرخیا ، ور مصلحت نارکورہ بھی اپنی جگہ فایل محافظ شی بیان کا اخبہا دیتھا اورا صولًا انتخاب اپنے بھی احتیا دیرعمل کرنا چاہئے تھا ۔

دوساسب به تعاکرسبال طرح کا فریب کاداید، ورعیا داول سے فسا و انگیزی کی کرشنش بین مصرون سے اوران مرد با وَ ڈال رہے تھے کہ وہ جلدا زجل خطرت معاویّ بکدجمارعمال غنائی کومعزول کردیں اوران کی حبکہ دومرےعمال مفرفر الیں لمدہ ان کی سیاسی وانتظامی پالیسی ہر سیمغسدگرد ہ خاصی صریک صاوی ہوچکا نخفا اور

سله حضرت علی نے بھی اپنے زماز خلافت میں اپنے دکشتہ داردل کواعلیٰ مناسب پی ومت پر غسرہ کیا تھا مُنڈا حفوات عبیدائندین عباس انبن ہمعبدین عباس دکہ ہمتم بن عباس مریز ہے بدائندین عباس اعراق ) درصی المدعم ہم کھپ مودودی صاحب سے کہا گیا کردہ حفرت غثمان پر تومعر ضرح کے میکر حفرت علی مریز اعتراض کیوں زکیا ؟ تواس سے حزاب میں انعوں نے لکھا ہے۔ مگر حفرت علی مریز اعتراض کیوں زکیا ؟ تواس سے حزاب میں انعوں نے لکھا ہے۔

سا قصفین کے موقع کہا تھے ہوا صحاب بیت رضوان مشرک تھے ہورے ہوات کہاں جیسے کھے اس کے جوار ان کا مواقع اس کے جوار ان کا ان کو مناصب دینے ہوئے اور ان ان کے مان کا مان کے مان

مسلما اوّل کے درمیان ضاد ڈالواکر انہیں کمز ورکرنا اس کی زندگی کا بہت اہم تقصد تھا دومری طرف حضرت معاویّ ویچھ رہے تھے کرمہائی سازش کی بڑیں مفنوط اور دور دور یک مجھیلی مہوئی ہیں اور بہجا عست مفسدین انہیں بھیلا نے اورمضبوط کرنے

دیقیرہ شہبنی ۱۹۰ ) کی اکثریت کی حایت صاصل بھی ہے آ*ں محرکے خ*لیف رہنے سے فائدہ کیا مقاحبك اكترت اورحالات بملكت ان كے قالوسے ابر تھے۔ اس بوقع ام تواک محرم كونودي معنی موجا العابية خا ؟ أكريه ذكريكة تقع توحفرت معادية كامطالباستصواب داستها ورتجديداً شخاب منظوركرلينا جالبيغ كقا ؟ حالات كى مندرجها لأنعوبيكو ديجف كصبعد بمنصعف مزاح يركبن بهر مجبود بيركهنددم بالامطالبرجيع محاج والعلق كالهبت بلمايجا عت بك نظربره الات لمدكوده بالاكبيسكة بي كدا ن كى اكثريت كي حايت حاصل عنى ، بالكل مجا ا وردرست مقاا ورحضرت على كي لے لازم تھاکہ اسے لوط کریں ، علا وہ بریں جب صحابِ و تالعابی کی اکٹریت بالوتعاون سے گریزا لگاتی بإنخالف يآمادة مخالفت كوما ظليفه سينادا عن تواك كاحكومت أقليتي كرده كاحكومت كمي جائع كى مودودی صاحب فرمائیس کریدکیشیرشب کہی جائے گی یا خلافت ؟ کیا آئین اسلامی میں اسکی مجاکش ہے ؟ اس مے قطع نظر کیا کسی حمہودی اکٹین میں مجبی اسے جا کڑا ورجہوری محکومت کہا جا سکتا ہے ؟ خصوصًا حدة اللَّتِي الدِّي عِين عِي اكثرية سبالى روافض الدرمير ومية زود كندون يا مب الى ويب سي منسلا لوكوں كى سو ؟ يدسب لوازم بين مودودى صاحب محصمتار رصيبالا قول كے كاخريس بريجي يخض كروول كصوص وخستع يعرع لموكاكئ جوتعبو يرمندرج بالاصطوامين جني كخامج وه درحقیقت شیعی تصویهیت مسخول نے دنگ ملیکا دکھاہے کا کہ اہل سنت بھی فریب ہیں آجائیں کتیب شیدین اس کارگرزود گیرا اورشوخ ہے ۔ مگردین سے نا واقف اور کسی وین اسے محروم شنیول ادگراه ادهیجا برانم کاکٹریت سے پرگیان کرنے سے مودودی صاحب کی کھینچی ہوئی مندرج بالاتصوريشون ربگ كاشين تصويرسازياده كاماً مدسي ١ با تحت عجده ٢٠٠ ١٠٠

یں معروف بدان کی وائے بیٹی کو شدت وقوت سے کام ہے کراس مازش کاجواکیہ ایک تحریب بھی ہے جلد ازجلد استیصال کرویا جلٹے۔ اگراس ناگن کامرز کچلاگیا تو کھی ماہت کے بعد بداز وھابن جائے گی اور اس کا زہر بھیل کر بورے عالم اسلامی کی فقار کومموم بنا وے گا۔ ان کی فراست ایمانی اور ان مفسدول کے نفسیات سے ان کی واقعیت ان کی واقعیت ان کی واقعیت ان کی واقعیت اور نہائی میں ہے بلکہ الحاد و زندقہ کی دعوت اور نہائی میں میرود قسم کی ایک مذہبی ہے جس کا مقصدوین اسلام کوالعیافہ بالدمشانا ہے۔ ان وجوہ سے وہ سیا میول کی مرکوبی بین انچر کو باسکل نامنا سب اور خلاف مصلحت دین وسیاسی مجھتے سے ، میکن ت اکار صحابہ نشانا حضرت طابق وصفرت نویش و غیرہ کی بھی بی وسیاسی مجھتے سے ، میکن ت اکار صحابہ نشانا حضرت طابق وصفرت نویش و غیرہ کی بھی بی

کوئی منصف مزاے ان کی اس دائے کوغلط نہیں کہ دسکتا۔ ان کا بدا جہا واصول خراعیت کے مطابق مقا ا ورجومسلیت ان کے پہنے نظر خی بعثی حفاظت دیں وتحفظ نظام مسلمین اس کی خوبی ا ورا جہبت وعظمت میں کئی کام کی گنجا کش نہیں ، بحبہ بہونے کی حیثیت سے انھیں اپنے ہی احتہا و برجمل کرنا چا ہئے تھا ۔ اور بہا انٹوں سفے کہا ۔ جب ان کے پاس فرمان معزولی بہرنجا توان سے سا صفے دوراستے تھے ۔ بہا ہر مضاکہ وہ تعمیل کرتا ہے سا صفے دوراستے تھے ۔ بہا ہر مضاکہ وہ تعمیل کی کام کی بہرا ہر مضاکہ دہ تعمیل کا ہر میں ۔ اوران مسب مغام روضال سے سا صفے دوراستے تھے ۔ بہا ہر مضاکہ دہ تعمیل کی کریں ۔ اوران مسب مغام روضال سے کو اداکریں جوان کے نزد کے۔

ابقیہ حائیہ صنفی ۱۹۹) خفیقت یہ کے محفرت علی نے برمناصب اپنے اعزارا تارب کرکٹی سلحت ای سے دیکے ہوں گے۔ دہی یا اس طرح کی کوئی وومری مصلحت حضرت خان کے پیش نظری ہوگا۔ اگر حضرت عائم کی بینعل قابل اعتراض نہیں نوصفرت عثمان کاریمام بھی فابل اعتراض نہیں ایک پراعزاض محفرت عائم کی بینعل قابل اعتراض نہیں نوصفرت عثمان کاریمام بھی فابل اعتراض نہیں ایک پراعزاض محزا اورد ومرسے پروکر ڈا بھنڈیا نا انصافی وجا نبواری اور پرنے و رصیب کی وصیب اندلی ہے

ان می بینے سے پیش آنے والے تھے۔ وہ خوب جانتے تھے کا گریں صوب تا) سے مہا توسیائی اس اسلامی ملک بکران سب مالک پرچیا جائیں سے جران کے ذیر انتظام ہیں ۔ اور امت کے جبم کا یہ بگوشت بڑھ کرا ور زیا وہ زہر بلیا جو کر کینے کی شکل اختیار کرے گا جم معزولی پرتر پیم نم کر دینا ان کے نزد کی سب بائی اندی کے لئے غذا وران مہیا کرنے کے مراون تھا وہ خوب جانتے تھے کہ اگرا لیا کیا گیا تو اس سے سپنولے پوری مہیا کرنے کے مراون تھا وہ خوب جانتے تھے کہ اگرا لیا کیا گیا تو اس سے سپنولے پوری ویا کے اس اس میں بھیل جائیں گے اور اچری زمین کوزیر اکودکر دیں گے۔ است سے لئے ایک مشتقل خطرہ پر بدا ہوجائے گا۔ دین حق کی مجت اور امرائی مائی میں جبور کیا کہ وہ پر است زما ختیار کریں۔ اور امرائی میں میں اور امرائی کے ایک مشتقل خطرہ پر بدا ہوجائے گا۔ دین حق کی مجت اور امرائی میں انتظار ختیار کریں۔

دومراداستری تھاکہ وہ النہولناک مفاسدکورد کے اور تحفظ دین و ملت کے معالی عظیمہ کے معسول کی خاطری معارفی تعییل سے اسکار کردیں اور اگر بزدر تیمنی معالی عظیمہ کے معسول کی خاطری معز دلی تعییل سے اسکار کردیں اور اگر بزدر تیمنی اضیں اس کی تعییل مجے بورکہ نے کہ کوشش کی جائے توا بنا دفاع کریں اصوں نے یہی داستہ اختیار کیا ۔ بلاشیہ وہ اس میں حق بجانب سے ۔ تقریبا چودہ سوبرس کے تجربات سف بدیہی کدان کے اندلیٹ بالکی تھے ایک تھے ہورا ن اندلیٹوں کو بچے مان کران کی دائے کہ وغلط کہنا تھی بنا ہے وہ موری ہے ۔ حضرت علی نے جوط بنتے افتیار فرما یا اس بری برائے مقال کی اعتراض نہیں ہور کہا وہ بعی بنا جا کر تھا ۔ اسی طرح حضرت معدادیج نے جوط بنتے اختیار فرما یا اس برائے مقال کی اعتراض نہیں دہ بھی بغینا جا کر تھا ۔ فرما یا اس پر بھی مستند ماکسی اعتراض کی گھاکتی نہیں وہ بھی بغینا جا کر تھا ۔ فرما یا اس پر بھی مستند ماکسی اعتراض کی گھاکتی نہیں وہ بھی بغینا جا کر تھا ۔

دونوں نے اخلامی ولکمپیت سے کے اپنے اپنے احبیّا دم پڑھاں کیا ، دونوں کامقعد اسلام ا در امت کی بہی خواہمی تھا سبائی فتنہ کا استنیصال بھی دونوں کے درمیان متنفق علیہ تھا ، فرق عرف طریق کا درمقا ، اس کے بارسے میں اختراف رائے تھا ، دونوں میں ہے کسی کی رائے کو بھی غلط نہیں کہا جا سکتا .

دو بوزل حضرات کی رائے اپنی اپنی حبگہ صیحے منفی اور ان کے در میان میچے وغلط

یا خطا روصواب کا تعابل دیخا . لیکن اگراس وفنت سے کے کرموجودہ زماد کی۔ کے واقعات اورشیمی کردا رسے استفساد کریں توا ان کا مشفقہ جواب بہ ہوگا کہ ۔ حفرت علیٰ کی دائے میجے صرور بھی مگر حفرت معاویز کی دائے اصحابی نسبتُ زیادہ صحیح بھی ۔

## فسسرلین کی آویرش کے سلط بسبسائیسے کی دہشہ دوانیان

بهم يسط عسد من كرهيك بيس كره ويؤن حفرات كى بالبيسى سنشدمًا وعفسُ لما ایی ایپی حبیگہ بادکل فیجے بھی ا ور د وانول میں سے کسی برکسی اعتشدامن کی کنجائش نہیں۔ دونوں میں سے کسی سے اِس بارسے میں زکوئی خطبار واقعی ہوئی ا دار ر خطا احتبادی جوحفرات اس مسترایی حفرت معیا دین کوخطاراح تمادی كا تركحب تنجصة ببي وه خودخطارا حبّها دى مين مبتّها ببي . أمُنه وصغمات بين بم اس مسئلہ برمز بیردوشنی ٹوالیں گے۔ بیاں جہیں میدسسئلہ واضح کرنا مضاکہ اگر مرف اس اختیلات کی وجہ سے حفرت عشکی مے حضرت معاورٌ کومع ول صدمایا موتا اوراس کی وجید سے حفرت معسادینے ۔ اس منسرمان معزولی کی تعمیل سے انکارفرا و بیتے توب معدا لمداسسی حدیک رہتیا ا درکسی حبگ و حدل کی نوبت را تی اگرا کیہ تیسرے منسرلتی کی دلیشہ دوا ٹیا ں اوڑھندہ بر دازیاں حالات کوبگاڑ کرا ور قضا کوخراب کرے وہ آتشگیر ما وہ رہ جے ک<sup>و</sup>نیس جومعولی سی گرمی سے معسی کر آشیا اورامن وا بان ک شباہی کا سبب بنا ۔ يەفرىق سىسيائى گروە تقا ـ

جس کی بڑی تعداد مفتریت علی کے پاس موجود تھی ۔ فرلفین کے درمیان جنگ و جول بیا کرتے میں ان کا جو کر دار رہاہے اس کی پروہ پوٹی کی پوری کوشش مودودی صاحب نے کی ۔ طبعاً انہیں اس گروہ سے ہمروی ہے اس لئے انہوں نے یا وجود ا دعا ئے تختیت اُن کے اس یارٹ کو باسکل نظرا ندازکردیا جو انہوں نے ڈیفین کے تعلقات ببكارني بين إ داكما تقاحا لانكه تحقيق كانقاضا ببرتغا كدان سب اسهاب كو روشنی میں لا باجا آجو حنگ صفین ہمنتے ہوئے۔ دیانت اور دفیقرری کے سابھ اگر ان اسباب کی چھان بین کی جاتی توسیائیوں کا کر داریقنیاً بہت نمایاں طور پرسلسنے اً ، يهي وه آن كهي شيع يسيد بحيين شيع مودودي صاحب في گريز كيا. بار ارعض كياجا جيكا بي كرسبائيول كامغصد يحفرت على كي حايت رنضابلك ان كاحتيق تصب العين النول كے اجتماعي مشيران كويرا كنده كرنا ودان كے اتحاد كوياره یاره کرکے دین اسلام کی بیخ کئی کرنا تھا۔ اس ناپاک تخریبی مقصد کے لئے وہ ہرونگت كوت ں رہتے تھے ۔ اُپ ديجه هيچے ہيں كہ حبّگ جمل مرت انہيں كى فريب كاربول كانتيجہ تقى الى طرح البنية ما يك معاهد كي مين نظراً نهول في حضرت معا ويُركع تعلق حفريت عليم كوبهبت غلط ا ورامشتعال أنكيز اطلا عات دين ا ورمسلسل البي حجو تي خبریں انہیں پہونچا نے رہے جن کی بنیا دیرانہیں بینین ہوگیا کا گورٹرشام ان کی خلافت كے خلاف علم بغا دست بلندكرنے والے ہيں السي صورت بيں جوعملت انتفول نے كئ وہ اللّ تعجب نہیں اوروہ اس میں ایک حد مک معدود میں ربڑے سے بڑا ، ربفیصل محد الصعار مات كامحماج بونام اوراً نهين كي بنياد برفيصل كرسكاب وانعات كي تقويم المميح سب تونيصاليج بوگا ا و نقله ب توغلط موسكتاب بشكرتني كا فيصاريمي اسي وج سے بواکرسیائیوں نے واقعات کی تصویری البی بیش کی کانشکرکشی هرودی معلوم موستے نکی تعلمی بہرو دیوں بعی مسبائیوں نے اس مسلم کی کیا کیارلینڈ ووائی ساور

فریب کادیال کیں جو حبگ صفین برمنتج ہوئیں ۔ان کاعلم تادیخ کے مرسری مطالعہ سے نہیں چورسکتا بلکہ قدرسے غور ڈا ل کی حاجت ہے . بہلی تاریب مرد بہلی تاریب مرد

اس حقیقت کو ہے نقساب کرنے کے لئے اس واقعہ کوسا منے دکھنا حروری ہے کہ جس دور میں ہماری وہ ماریخ عدون کی گئی جواج متداول ا ور مابعد کی سے کتے اریخ كا اخذب ال من بنوأ ميه كا أ فتاب القبال غروب بوجيكا مخدا ودعالم السلامي محديدً ... حصے کی سسیاسی دخیاران کے لئے مسموم ہوجی تھی ۔ چونکہ سبایکوں نے ابتدار محق بنواً میدگا افتزار زائل کرنے کے لیے عمالیپوں کی ا مراد کی بھی ۔ اس لیے اس موقعہ پرانہوں نے اپنی پالیسی بدبنائی کہ ایک طرف عبامی حکومت بیں دخیل ہوکرا قتدار یں حصتہ لیا جائے۔ و دسمری طرف منو کاشم میں مسلی عصبیت ببداکی جا ہے جس کامہنری وُدلِيهِ بِيَضَاكُ بِنُواْ مِيهِ سَكِهِ خُلَات فُوبِ بِيرونِيكُنِيزًا كِياجِا ئِهِ اوْرِعَامِ سَلَمَا نُول خصوصت بالتمبول كويه بإوركا وياجا كم كم بنواميران كمرا بائي وتثمن تطفيا وران كي تشمني کی بنیادنسلی عصبیت بھتی ۔ اس ہرومیگنیو سے سے ان کے سامنے کئی مقا صد وقوا کار تحقے ۔ ایک مقصدخون بی ہتم کے ان دھبوں کو دھونا تھا جو اُن کی اسٹین پر لکے ہوئے تنفے برسید ناعلی الشرعت کے سائھ تو ہز ما وسیدائیوں نے کیا بہاں بک کر انہیں متنہید کرکھ جھوڑا۔ سب ناصین کو بلاکرمیدات کر ملاکواُن سے اور ان کے خانوا دسے کے خون سے لالدزار بنایا بدسب مولناک جرائم وہ بنوا میر کے زوال سے فائدہ اٹھا کران کے مرتقوب دیناچا ہے تھے تاکہ خود اُن کے بردے میں جیب کرعام مسلما ہوں کی نظروں میں سید و در دبیں ا ور اپنی خیانتوں کومستودکرنے کے لیے تعاب نتیہ ونفاق کی بخرگری كرسكين واكرحيان كابرير ويكيزا ودراموى بين بعي كسى حذك كامياب بوجيكا تقاتاتهم اس دفت تک ایسے افراد بکٹرت موجود تھے جوحقیقت حال سے واتف منتے اوران

کی غلط بیاینوں ا ودا فرّاربردا زیوں کی تردیبھی کرستے رہنے سجے اُموہرں کے دال کے بعدرسیائی برومیگیندے کی رفتار تیز ہوگئ جولوگ حقیقت حال سے واقف سختے وه تردیدکی جرآت د کرمیکیتے تتھے اس لئے کہ سیاسی فضا امولوں کی موا نفتت جس ا يك لفظ بعي بردانشت مذكر مبكئ كفي جكومت خود بيجامتي مفي كه بنواً ميه كو ترياده سے زیا دہ بدنام کیاجائے۔ موقع پرمست وموقع شناس سیائیوں سے اس موقع سے پورا پودا فا کده اُنگاکراینی پوزنش صا *ت کرنے ا* وراینے سب ج*رائم کو بنو اُمیر کے م*سر خوينے كى لورى يورى كومشش كى . دومرا مقصد امولوں سے اسقام لينا تخارجيں کی وجہ یہ بھی کہ مبوا میہ کےعظیم انشان دمین خدمات پیںسے اُن کی میرخدمت عظیمہ نما یاں مبکر با نے کی سنحق سبے کہ انہوں نے سب ای فتنہ کو مٹانے کی جتنی کوششش کی اس بیں وہ آب اپنی نظر ہیں میہی وجہدے کہ اس مفند گروہ کوجس فررعراوت ان حفرات سے ہے اتنی کسی سے بھی نہیں ۔ان مے زوال کے بعد انہیں اس کا كانحوب موقع ملاكدان كصفلاف حجوث افتزارا ودبهبان كصانبادليكادين يتبليقعد یر تقا کہ بنوعبائس کے خلاف بھی مدر کہا فضار تیار کی جائے اگر اُن کی خلافت کو مستحكم مذبوت ويا جاست اورفسا دات برياكرك أسيهى تبابى وبربادئ كك يہونجا دیا جلسے ۔ اس کا طرایقہ یہ اختیار کیا گیا تھا کہ بنوا میہ سے غدا دت ا ورمنواسم سے مودت کاخوب اظہار کیا جائے اوراس بات کا پروٹیگذار کیا جائے کہ ان دولوں ف زانور میں خاندا فی عصبیت کی بنیا دیر مینند عداوت رہی ہے۔ اِس نفسیاتی تربرت التغيول بين سمى ف نا تى عصبيت بيدا ہوگى . اود اس سے بيدا ہو نے ے بعداس کا ڈرخ عبای خلافت سے خلاحت مجی موڈ دیٹا آ سان سیے جیا کچہ ''یا دیکے مت دید کیمسیا کیول نے عباسی وور ہیں متعدد یا رمائٹیو ل کو اپنے فریب کاشکار بذاكر خلافت كمف خلاف كحفر اكياا وراس طرح مسلانول كنفام اجتماعي كوياره بإره

## كرنے كى كوشش كى .

نحدبن اسحاق. وا قدى ، ابو بختف سيف - ابن جريرطرى و«انتاليم إوجودانحالات زما زاکے ہی کھنتی سے سوار اور اکیے ہی دورکی پیرا وادیس ۔ بیرسپ تنبی و مبسیت ر کفتے والے اود سیبا بھت کے پختہ کارمبلغ شقے۔ اپنوں نے پورا زور بیان وقلما ورا بڑا پوراسیانی آرم مدرجها لامقاصد کے پیش نظریہ دکھائے ہیں حرف کردیا کہ حفرت معاوض ا ودحفرت على يس ا تبداري سع سخت عداوت سخي ا ور ا ول الذكر سراسر غطاکاد شقے۔ اس سے ساتھ ان سے پیشیزومسبائیوں نے اس طسل میں جو دسیسکاریاں کی ہیں ان کی پر د د ہوئتی کی بھی ان لوگوں سے پوری کوششش کی ۔اس سکے لئے روائتیں گراهی گئیس ا در دا تعات کی ترتیب کو توازا فروژا گیا حطری میں شہا دست عثما فی شمسے بسیا ن ہی سے اس کی تبدیشرونے کردی گئی ہے اورائیسی محضوع من گھڑات روایات تہیں۔ ا ضا زبنا في كني بي جوصات طور پرسسبائ كارها تركي وصلي بوئي معلوم بوتي بي ان دوايات کا ذکر کے یہ دکھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ تمہا دت عثمانی سے پہلے ہی حفرت معاورہ کے دِل مِن تمنا کے فلافت ہیدا، موجی تھی ۔ اور انہیں قوی تو تھے تھی کرحفرت عثمان م کے بعد تاج حکومت ان کے سرمِرکھاجا سے گا۔ حال نکہ تاریخ کامِرطالب علما گروا فتی طامبعلم بتومعولي فورد فكرسات إفرار بردارى اوربتنا نطرازى كيسوا كمحصنه سبھے گا اس لئے کہ اگر شیجے ہے توسوال برپیا ہو تا ہے کہ امیّوں سے تمروع ہی سے خل فست کا دعویٰ کیوں ڈکیا ہے

کمنب تاریخ کامتفقه بیان سیم که اینوں نے واتدگی سے پہلے خودخلیفہ ہونے کا دنی رجیان بھی نہیں ظاہر فرایا تھا ہے ان مورخین نے اسپنے اس غلط اور وشن کہ یہ دا تو مود ددی صاحب نے بھی خلافت و اوکیت ص ۱۳۳ پرتسیم کیا ہے جوہم صفحات سابعۃ بس نقل کر چکے ہیں ۔

سله سبداً پول یا تو دا بن سباسے خلاف طری پی دواجین کی چی یا بعض شید دوا قد سے متقول پہی ان کے بیان کرنے کی یا تو وجد یہ ہے کہ دہ اس قدر مشہور وا قدات سے جن کا چھپا ان غیر مکن تھایا ہے کہ ان کا تقید مقابی کا مقصد یہ تھا کہ سبائیں ہے ہے کہ دہ اس کا تقید مقابی کا مقصد یہ تھا کہ سبائیں ہے اپنی ہے تعلق فلا پر کی جائے تا کہ مسلمانوں میں اعتماد و برو پرکی شاہ مور ہو علاوہ برین کو فی شید داکھی ہی طرف اپنا انتساب کا متا و فراح اس وقت بھی شیدہ اس کی طرف اپنی نسبت پسند درکر سے تھے کہ کو کا اس کا مثافت ا ورد فسید ہونا مشہور تھا بست بعد خدم ہے اس وقت تھے۔ حدوث ہی نہیں ہوا تھا بعض اصول و فروع ہو موجودہ خرجہ اس وقت می تروز نستے بندا مقابدہ امامت ہو جواب ہو تھے جہ بہت غالی ہے دوجابت کی تعلیم کی اس بھی بائے جائے تھے ۔ وی شید یہ مقیدہ سان کی موجودہ صورت ہیں رکھتے تھے جہ بہت غالی ہے نہیں یا اسے جائے تھے ۔ وی شید یہ مقیدہ سان کی موجودہ صورت ہیں رکھتے تھے جہ بہت غالی ہے نہیں یا اس مقرز ہے جائے تھے ۔ وی شید یہ مقیدہ سان کی موجودہ صورت ہیں رکھتے تھے جہ بہت غالی ہے نہیں یا ہے جائے تھے ۔ وی شید یہ مقیدہ علی ہزا حفرت کی کی خلافت کے مضوعی ہوسے تا ہی تھے۔ اس مقرز ہے سے فرق کے رہا تھے است کی بطل عقیدہ علی ہزا حفرت کی کی خلافت کے مضوعی ہوسے تاہم مقود ہو تھے کہ کی مقابل ہو تھے۔ اس مقرق کے رہا تھی است کی بطل عقیدہ علی ہزا حفرت کی کی خلافت کے مضوعی ہوسے تاہم مقود ہو تھی ہزا حفرت کی کی خلافت کے مضوعی ہوسے کا اس مقرز ہے سے فرق کے رہا تھیں۔ اس کا ان کی مندہ میں ہوں کے ان کی مقابل ہوں کے ان کی مقابل ہو تھے۔ اس مقرق کے رہا تھیں کی مقابل ہوں کی مقابلہ کی مقابلہ کے میں کی مقابلہ کے مقابلہ کی مقابلہ کی مقابلہ کی مقابلہ کی مقابلہ کے مقابلہ کے مقابلہ کی مقابلہ کے مقابلہ کے مقابلہ کی مقابلہ کی مقابلہ کی مقابلہ کی مقابلہ کی مقابلہ کے مقابلہ کی مقابلہ ک

نے سبائی اُرٹ میں اپنی مہارت کا بھوت دیتے ہوئے ان متعصب ہے ہوں سے جمی قدم آگے بڑھا دیا۔ ملاحظ ہوکہ انہوں نے سبائیوں کی پردہ پوشی کی کوششش کس طرح فرائی ہے ۔ خوات جریرین عبداللہ کی شہا دت کا واقعربیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں :
" جنگ جمل اجادی الاقری سائٹ ہے ) سے فارغ ہو کرحفرت علی نے بھرشام کے معاملہ کی طوف توجی کی اور حفرت جریر بن عبدا نڈرا بھی کی حضرت معا ویہ کے پاس ایک خط دے کر بھی ہو ہے کہ کوشش کی کرائمت جس خلافت پرجی ہو ہے کہ کوشش کی کرائمت جس خلافت پرجی ہو ہے کہ سے اس کی اطاعت قبول کرلیں اور جاعت سے انگ ہو کر تفرق زرڈ الیں " سے اال

لیکن اس موقعہ پر مردارسبائیر مالک آسرے کیا کہا تھا؟ اسے اُمھوں نے باکل قلم ا ڈراز کر دیا پورا واقعہ مختقراً درج ذیل ہے ، حفرت علی نے حفرت معاور نینے کے پاکس کی شخص کو گفت و شنید کے سلے بھیجنا چا ہا کہ معاملات سلی واشنی کے ساتھ عے بوجا بین اسس موقعہ پر حفرت جربر بین عبداللہ نے اپنے ضرات بین کے اور یہ کہا کہ بیرے حفرت معاور نیا سے دوستان تعلقات ہیں ۔ اس سے توقع ہے کہیں ان سے گفت کو کر کے معاملات کو مبہولت ملے کرا دول گا ، حفرت علی اس برراضی ہو گئے ۔ لیکن مالک انترسبائی نے بخت مخالفت کی ، اور حفرت برری الزام لیگا یا کہیدان سے مطے ہوئے ہیں ۔ اور ان کے بچائے خود جانے کی بین کش کی ۔ اور جب حفرت جردی وال سے دائیں اُ سے تو اُس سے نوائیں اُ سے تو اُس سے خود جانے کے بین کش کی ۔ اور جب حفرت جردین وہاں سے دائیں اُ سے تو اُس سے نوائی سے خود جانے کے بین کش کی ۔ اور جب حفرت بر دینے کہا کہ بین کے اور کہا کہیں اگر گیا

البقيده استشير الما المدخوا به مرواي كم بنا داشخقاق فلانت بين الم وفي فالديمة بديره والمك المستحقاق فلانت بين الم وفي فالديمة بديره والمك بنا دامشخقاق فلانت بين المراجع الموادث بن الما المست كاعقيده المن كم يها المعين المناجع والمحادث بن الما من المعين الما المراحد المهامين المراجع المعادد المعين الما المداد المعين المعادد المعادد

ہوتا تو معادیہ کے سابھ ایسا طرز اختیار کرنا کہ انہیں سو چینے سمجھنے کا موقعہی نہ لمی اس کے سابھ اس کے سابھ ایس اس کے سابھ اس اس کے سابھ اس کے سابھ اس ان وا تعات سے خت سابھ اس نے حضرت علیٰ کومشورہ دیا کہ حضرت جرائے کو تیر کر دیں اُٹھیں ان وا تعات سے خت ناگواری موتی اور وہ قرنسیا چلے گئے جہال اُنہوں نے سب دانعات کی اطلاع حضرت معا ویوج کودی اور ان کے کمانے ہوانہیں کے ہاں جلے گئے لئ

الشي طرح جب حفرت معاوير نے تبیعه بسبی توسفر بنا کرحفرت علی سے یاس بھیجا تو مب مائی انہیں قتل کرتے ہرا ما وہ بو گئے حالانکر اہلی جمیشہ امون ہوا کرتے ہیں۔ اور انہیں توخاص طود پرحفرت علی نے امان دیدی تنی ۔اگر قبیلہ مفر کے بوگ انہیں ہجا نہ بیلیے تو سب كيول في الهين قبل بي كروالا تقاء ان دونول دواتول سي إلكل عبال سيرك سب بی بوری کوشش کررے سے کر صفرت علی و حفرت معاولاً کے تعلقات سرچرنے مزیائیں اور ان دونوں کے درمیان جنگ چیز جائے۔ گزمشتہ صفحات میں بسلسلہ وا مَعاش جمل محوال ثاريخ مَدكود مِوجِكا حب كرسسبا كيول سف اس موقد بركسي فسا و انگيزي کی بختی ا در جنگ مرت ان کی سید کا دلول کانتیجه بختی ودند فریقین بین سے کوئی بھی حبنگ بر آماد و دختا . نسک*ن ا*س یا رقی کی پانسی بی بریقی کرمسلانوں سکت ایس میں خوتر برین موتی رہے ا دراس طرح برلوگ سبیاسی فوائد صاصل کریں ، ای طرح بر بھی مذکور موصیکا ہے کہ برگروہ صحابہ کرام کو اکیب دومرے سے پانطن کرنے سکے سکے برابر کوشال دہتا تعاد بطورنون حفزت عيدا للدين عمريضى الكدعنها كا وانعدمين كياجا جيكا سبيركدان ستعد حفرن علی رضی الڈینڈ کو بدگاں کرنے کے بیٹے انہوں نے کمن طرح غلط ا ورجھوٹی طلاع وى اورعين وقت پرحضرت ام كلنوم نبت حضرت على ان كى صفائى بيش رَكرتبي توات

مله طري حوادث سنست جا ۵

سك حولا إلانيزالبدار والنهايه ج مفتم والتوصفين -

اوگوں نے حضرت علی کو ان کی طوف سے بدگان کرنے میں کوئی کسر یا تی مذہبوڑی سے ایک کرئی وجہ نہیں ہے کہ حضرت معادیم اسے متعلق اس معتسدگردہ کی یہ پالیسی تبدیل ہوگئی ہور ان کی پوری کوششش ہیں تھی ۔ کہ ان دو تول حضرات کے درمیان مصالحت مذہبوسے اور دولوں کے تعلقات روز مر دز بجرائے جیلے جا بیس تا اک کہ دولوں جانب سے توارشکل آئے ۔ اپنے اس ناپاک مقصد کے بیش نظران مفسد ول نے حضرت علی مائی کے مسئل کو مہبت بھیا کہ شمکل میں بیش کیا ، غلطا طلب عالی میں بیش کیا ، غلطا طلب عادی اور وہ سب جتن کے جوجنگ جیل دیں ۔ افر امرازی اور مہتان طازی سے کام لیا ، اور وہ سب جتن کے جوجنگ جیل میں ایک ارت کے لئے اور وہ سب جتن کے جوجنگ جیل میں ایک ارت کے لئے گئے گئے۔

سسہائیت کی بنیا دہی صحابر کرام سے عدا وت ا وراسلام کی وشمنی پررکھی گئی تھی ۔ ان کا مقعد وجیدمسلما اوّل کی قوت وطا قت کونشنزکر تا ۔ اس سے سیبامی قوت حاصل كرنا ا وداینے صلال كومھيلا ناتھا ان كى تخریمى دینبیت نہ حفرت علی سے مہدردی کھتی عَى رز حفرت طلاح وزير وغيرو مصحفرت على كم ساتهان كي ممدردي محف نائشي شی ۔ جومرف خود غرضی پرمبنی ٹی لچومیسی کے مقب کی مستحق ہے۔ گرحفرت معاورہ كے ساتھ ان كى عداوت و دختىنى ميں مخصوص حالات نے بہت اضا فركرد إ تھا . برمنصف مزاج اعتزا ف كرسيرگا كه عمال عَمَّا في تثمين كا مياب ترين گورنر حفزت معاويه يفي الله عنه ستھے ۔ انہول نے اس قدیم ہیودی سازمسٹس کوجوسسیانیٹ کی جدیہ صورت میں تایاں چونی بخی خوب مجھ لیا تھا۔ ا ودا پہنے زیرولایت ممالک بچی شنم وغیرہ پیر اس کے قدم کسی طرح ز جھنے دیہے ۔ ابن سببار کے ایسے گیآ وا ور فریب کار بیٹر کی وال ہمی اُنہوں نے ذکھنے دی ۔اور اِلآخراسے شام سے جے نیل مرام خائب وخامسر بموكر بها كنا پرًا- است ، براخلص، عدل وانصات ا ودحن ا خلاق كى وجرست وه اپنی رہایا میں اس قدرمقبول اور مجبوب تھے کا ان کے خلات کوئی سازش کا میاب

ر ہوکتی تھی ۔ ادھ سبائیوں کوشام میں قدم جانے کی سخت فکریتی جس کی وج پیھی ك شنام كى مرحد دومى مسلطنت سيعملى بموتى يختى - ا ودريرتوگ و بال بينه كر امسينم اودمىلان كے فلاف ملعنت روا سے مازیا زمہت آ مانی کے مبابھ كرسكة تھے. اس کے علاوہ ممندرکو بھی اپنی گذری تخریب کے لئے استعال کرکے دوسرے امسیلای بما لک یک فتنہ فسا د کوپہونچا سکتے ستھے۔ ممکن ہے کہ ان کے پلان کا ایک حقد رہی بہوکہ قبرص وغیرہ جزائر میں مہونجی کر عیسائیوں کی اواد سے اپنی ایک سلطنت قاتم كرليس جومس لمانول كمصر لمت منتقل وردم بن جائے اور وہاں قوت جمع کر کے مناسب موقع پرلیت وُٹیا ہے اس کا پر قبضہ جا نے کی فکر کی جا ہے جب يدمف إلولى حفرت معا وريم كى عظيم شخفيت كى طرف ديجيتى تقي ال ايك اربالؤل ير ادسس پڑھاتی تھی کیونکہ وہ ان کے گئے مشک راہ جے ہوئے تھے۔ا ورا ان سے ہے كحى طرح بين نهيں باتے تھے ۔اس ليخ امغوں نے اپني بودى رو باہى صساتينيں اس کوشش میں صرف کر دیں کر حضرت معاور میزان کی دا ہ سے بٹ جائیں . یہ اوگ چاہتے شقے کہ موصوف معزول کردیئے جائیں ا ور ان کی حجکہ کوئی ایساگور ٹرمنزر محصا کے جوان کی طرح ہاری راہ میں حاکل نہ موسکے۔ا ورشام میں بھی ہم اینام کر نبالیں۔ سفارت ذکورہ کے بیان ہیں جاب مودودی صاحب نے پہلی مورخارہ خیانت توریکی كسبائيون مح كروادكو بالكل قلما عداد كردياجس كى تغصيل آب ا ويريش مديج بي -وومری خیانت به کی کرحفرت سند، امیرمعا دین کے جواب کا بائکل تذکرہ نہیں کیا. حالا کہ یہ بات بقدر حرورت تفصیل کے ساتھ طری میں مذکورہے۔ مگرانہیں توکسی نه کسی طرح حضرت معاوی کومتهم کرنا تھا اس سے روایت کا ایس حصه طری سے لیکر اس كا بيونداستيعاب كي أكب مهمل ا ورميرا يا كدنب و دروغ روابت بين لسكا ديا. لکھتے ہیں : ۔

"حفرت جریری عبداند نے دمشق میں شام کے با اثر لوگوں سے دائی در داری سے حفرت علی اللہ کا خون عثمان کی در داری سے حفرت علی کا کوئ تعلق مہدی ہوئی کا کوئ تعلق مہدی ہوئی اور آئی تعلق مہدی ہوئی اور آئی تعلق مہدی ہوئی اور آئی تعلق مہدی ہوئی ہوئی اور آئی تعلق مہدی ہوئی کے در المحدول کے اس کے در دار میں جانج وہ صاحب یا بی گواہ تیا رکر کے لائے ان کے در دار ہیں جانچ وہ صاحب یا بی گواہ تیا رکر کے لائے کے اور آئی وں کے در دار ہیں جانچ وہ صاحب یا بی گواہ تیا رکر کے لائے کے اور آئی وں نے در کا کھوڑت علی نے حفرت میں کے دور اور میں جو الم اس نے دور نے دور کے دور کی کے دور کے دور

چندسطوں کے بعدیم واضح کریں گئے کہ یہ دھا بیت سنسرا یا گذب و دروغ اورخالص حجوث ا دربتہا ن ہے۔ بسکین اس سے پہلے ہم یہ دکھا تا چھاہتے ہیں کہ مو د دوی صاحب نے بغض معا وٹیے سے مغلوب ہموکرنقل روایت میں کیا کارروائیاں کی ہیں۔

بہن کاردوائی تواسفوں نے بیٹی کدان سے بقول جن صاحب کوگوا ہ تیاد کرنے ہرا ہور کیا گیا متحا زان کا نام کل کھا ذگوا مول کا نام دروایت ہیں حضرت ترجیل بن بسمط رضی الٹرعند کوچوسحا بی بین گواہ سرزد کھایا گیاہے۔ اور گواہ وں بیں حضرات بزید بر بن الطاطا ورصالبری بن سعدالعلائی بالاتفاق صحابی ہیں ۔ چوستھ حضرت ابوالا مخول الاسلمی کی صحابیت مختلف فیہ ہے ۔ گویا گواہ ساز بھی صحابی اور بانی جموستے گواہوں ہیں سے بین یا جارصحا بی ۔ یہ بات کمی شنی سے سے قابل تو انہیں ہوستی کہ اس کے ایک شنی سے سے قابل تو انہیں ہوستی کہ اس کے ایک گئی کے ایک کھی کے ایک تاری با تا میل اس زیر لے برک سے کہا کہ میں مارک ہیں ۔ اس کے جارب مصنف سے ان میں اس حضرات کا نام صدت کرویا تاکہ قاری باتا میل اس زیر لے جارب مصنف سے ان میں اس من حضرات کا نام صدت کرویا تاکہ قاری باتا میل اس زیر لے حضوت کو صلت کے تھے ہم تا کہ سے دار درجرت واست میں کے صورت ہیں فرما تی را دھیں حاکل میں دور میں کی صورت ہیں فرما تی را دھیں حاکل میں ہو وہ دور مری کا دروایت ہیں بخر لیف معنوی کی صورت ہیں فرما تی را دھیں جاکل نے دور میں دوایت ہیں بخر لیف معنوی کی صورت ہیں فرماتی را دھیں جاک

کی اصل روایت ملاحظه مو:-

قبيل لمعسا ويضفان جريراً قسدردبصاشراهسل امشام في ان عسلياً شدقتسل عثماني تهضى ادله عنده ولاسبدكس من م حسل بنا قضده في ذكك.

حفرت معادیہ سے کہاگیا کہ حفرت جریج نے شام کے صاحب بھیرت کوکوں کی ہوئے رو کردی ہے کہ حفرت علی نے حفرت نشآن کو فقل کیا ہے . تواآب کسی الیے تحقق کوم ورم قرار کریں جوان سے (حفرت جری سے) اس ایک میں محیث واختال شکرے .

مُولت نے پہلی تحراف برگی بنا تفتہ کا مطلب شہادت دینا بیان کیار وایت ہے تو طاہر بھو ناہے کہ مشورہ حفرت جریش کے ساتھ بھٹ کرنے کے لیے کئی ایک سنتھ میں تھے تو طاہر بھو ناہے کہ مشورہ حفرت جریش کے ساتھ بھٹ کرنے کے لیے کئی ایک سنتھ میں کے نقسہ رکا دیا گیا مقاداً کھول نے اسے گواہ نیا دکرنے سے تبدیر کرے حفرت معادیش کی طرف منسوب کیا ، حالا کہ روایت نباتی ہے کہ انھیں مشورہ دیا گیا مقاد ، خوداً مخوں نے یہ بات نہیں فرائی تھی ۔

تیسری کادروائی ری کاخشہد و عندہ "کامطلب" لوگول کے ملعظ شہادت دی بیان کیا حالاً کا بی کا مبتدی کھی جا تا ہے کہ " ہو "حتیروا صربے فقرے کا مطلب توریع کے کا ان لوگول نے حفرت جریشے سے سنہادت دی ۔ وا حدی حتیر مطلب توریع جے کربنا کا کھلی ہوئی تحرلت معنوی ہے انہوں نے ریمی مذو کی جا مرجع جے کربنا کا کھلی ہوئی تحرلت معنوی ہے انہوں نے ریمی مذو کی کھا کہ مندرج بالا فقرے کے بعد ایک سطر کے بعد خدگورہے ۔ فلقی جدید الفاظ دی بینی حضدت مشرخ کی ان سے باسکل دوشن مشرخ کی ان سے باسکل دوشن ہو جو انا ہے کہ بنیا تعقد کے معنی مبا حذر کے بیں اور گوا ہیاں ہی انھیں کے مساحت بیش کی جوجا تا ہے کہ بنیا تعقد کے معنی مباحث معنی بنیا کی گوشت کی کہ ان کا دروائیوں سے دیا نت کے گلے برجھی میں کھر تم کی تو ان کی بلاسے ۔ کی گوشت کی کہ ان کا دروائیوں سے دیا نت کے گلے برجھی میں بھر تم کی تو ان کی بلاسے ۔ کی گوشت کی ۔ ان کا دروائیوں سے دیا نت کے گلے برجھی میں بھر تم کی تو ان کی بلاسے ۔

حفرت معادئیدا ورابعض دوسرے محابہ و ثراکہ کرامفول نے اپناجی تو سخنڈا کرلیا ۔ بکرغائیا ان چالاکیوں کو "حکمت عملی " کے باب بیں داخل فرماکر فلعت سخیاب سے اوازا گیا ہوگا۔ با وجوداس کے جناب معترض اس سے فائدہ نڈا ٹھا سکے ناوا تعف اور جابل تو اس سے وھوکہ کھاسکتے ہیں مگر باخبرا ور فہیم سلمان اس فریب اور مغالطہ سے دورہ برابر بھی مثنا ٹر نہیں ہوسکتا۔

ابخوداس دوایت برنظر کیجے۔ اس کی نفوست اسی بات سے ظاہر ہے کہ ہے۔ اس کی نفوست اسی با ایک سے کئی صدی ہے۔ حافظ ابن عبدالبر بانچوس صدی ہجری کے آدبی ہیں اپنی پداکش سے کئی صدی پہنے ترکا یہ واقعہ کی خوں سنے کس طرح دیکھ لیا ؟ حجری استیعاب کے سواکسی ٹارڈکے کی کتاب ہیں اس کا نشان نہیں مائے۔ استیعاب کی حیثست پرہم دوشنی ڈال حیجہ ہیں اور واضنی کر چیچ ہیں کہ بہل کہ میں طرح قابل اعتما دنہیں تھی جاستی ۔ اس کے عسلاوہ مندرجہ ڈیل دلائل سے بھی روز روشن کی طرح روشن ہوجا آسے کہ بردوایت کسی رافعنی کی دفیع کی ہوئی بالحل جعلی ا ورجھوٹی ہے۔

ہم اور و کے روایت نکورہ مجونے گاہ نیاد کرنے کی خدمت برصفرت نرجیل بات توبیہ کہ اور و کے روایت نکورہ مجونے گاہ نیاد کرنے کی خدمت برصفرت نرجیل بن اسمطرحنی الندعن کو ما مود کیا گیا سفا جو صحابی ہیں شہادت جے فیہ والوں میں حضرات بر بین اسر، بسرین ارطاق او ورصالی بن سعدالطائی بالاتفاق صحابی ہیں چوستھ ابوالا مورسلی ہیں جن کی صحابیت میں اختلاف ہے کیا کسی مومن کی عقل با ورکز کرنے ہے کہ نہ کا کم مسلی الندعلیہ و لم کے صحابی الیں ناپاک حرکت کرسکتے ہیں ب خصاب بھی وجا آگئی میں وجہ ہے کہ مودودی صاحب نے برجا لاک کی کران حفرات طرح مجمدین نہیں آتا ہی وجہ ہے کہ مودودی صاحب نے برجا لاک کی کران حفرات کے تام نہیں فکر کے ۔

ووتشق - حفرت جریربن عبداللدالیجلی لیطود مغرکی شخص انھیں حفرت معاویشنے

یہ ا جازت کیے دیدی کہ وہ حفرت علی سے حق میں دائے عام کو بھوارکویں ؟ اِلفرض مجھوں نے کہ داب سفادت سے تجاوز کرکے رہے کا ختروع بھی کیا بھا تو وہ اُنھیں صکرا منع کرسکتے تھے ۔ ملاقا توں کے بارے میں ان پر پا بندی عائد کرسکتے تھے انھیں جوٹے محواہ تیارکرنے کی کیا حزورت الحیری تھی ؟

تّالثاً : حفرت معاویم کواس نارواکارروائی کی مزورت ہی کیاتھی ؟ ان کا مطاب توریحقا کہ قائمین خلیف برحق سے حفرت علی فقیاص لیں یا نہیں ہما دے حوا کے کردیں اس مطالب پر لودا صوریت ام ملک اس دقت کی ونیا سے اسلام کا خاصا بڑا حصیان کا مہنوا اور متعق بھا بکی خود اہل شام نے ان سے اس مطالبہ کا مطا لہ کیا تھا ، آتھیں کیا خروت متی کہ وہ حفرت علی کو حضرت عثمان کا قاتل ثابت کرنے کی کوشش کرتے ؟

ان کا دوک اصطالبریم تفاکه خلیف کا انتخاب دوباره مجوکه وکرصفرت علی کا جوانتی به مجامعاً وه اول تومنه کا محاله برسی آزاداند انتخاب مذتھا تبسر مصحق دا سے دی کھنے والے بکنزت بلکہ اکثر افراد اس میں اپنے حق سے مودم سب اوران کی دائے دی کھنے انتخاب مجاکه اکثر المرائم میں اپنے حق سے مودم سب اوران کی دائے معنے کا انتخاب مجاکه ایس بلکم جو مماکک نوو حضرت بڑے حقے کا مطالب سفاجس کی نماندگی وہ کر رہ میں تھے ہی نہیں بلکم جو مماکک نوو حضرت علی کے قبضہ میں نماندگی وہ کر رہ میں تھے ہی نہیں بلکم جو مماکک نوو حضرت علی کے معاویت میں اصوال حقر معاویت میں دائے ہیں اصوال حق معاویت میں دائے ہی اس اصوال بات سے تمائل اورفنس اصوال بی معاویت میں دائے ہیں اس اس کے تاکن اورفنس اصوال میں مطاح خرت معاویہ وہن انگری ہے کہ جب حضرت کے سے طبری جلد جہادم حوا دے سکتے میں مداویت میں نکور ہے کہ جب حضرت طبری جلد جہادم حوا دے سکتے میں مداویت میں نکور ہے کہ جب حضرت طبری جلدی اس و تعت حضرت معاویت میں دو تعت حضرت میں نکور ہے کہ جب حضرت طبری جدی آب سے دیکھ کے اور حضرت علی کواس سے نشوائیں ہوئی اس و تعت حضرت میں مداویت میں نکور ہے کہ جب حضرت طبری ہوئی اس و تعت حضرت میں مداویت میں نکور ہے کہ جب حضرت طبری ہوئی اس و تعت حضرت میں ناویت کی ناویت میں ناویت میں ناویت کے ایک میں ناویت کی ناویت میں ناویت کی کا ناویت میں ناویت کی کا ناویت کی کا ناویت کی کا ناویت کی کوئی کی کا ناویت کی کا ناویت کی کر کا ناویت کی کا ناویت کی کوئی کی کر ناویت کی کر کے کا ناویت کی کر کی کر ناویت کی کر نا

پھرجس دن احفرت غَمَّانُّ) مَثَّل کھے گئے اس دن میں نے آپ سے کہا کہ آپ اس وقت "کہ بیٹ زلیں جب کے دومروں اوڈ ہ کے دنوونڈ اجائیں اور مرشہر کے لوگ آپ سے

تُسمدامدتک بوم تستایالاتبایع حستی یا تبك ومنود الحسس الامصان وابعس ب وببعث كلمصر

بعیث ذکرلیں ۔

اس سے معلم موا ہے کہ صفرت جسمی اصولًا ضلافت کے متعل انعقاد کے ہے ہوں اور اکنے کے متعل انعقاد کے سے ہورے عالم اسلامی کے ارباب حل عقد کی لاکے دہی اور اکنے کو خودی سے سے کھے۔ ان حالات میں حفرت معادر کے کوانے اس مطالبہ کی تقویت کے لئے حفرت علی کا قائل کھنے کی کوئی حاجت نہتھی۔ علی کوئی حاجت نہتھی۔ علی کوئی حاجت نہتھی۔

چارم رحفرت جرنگریدسب دیجھنے کے بادجود کچھ دن کے بعد حفرت معا وریم کے طفرا ر ہوگئے۔ اگر یہ واقعہ ہو ااوروہ گواہوں کوچھوٹا سجھنے توا ہے شخص کاساتھ کیوں ویتے ج اگرسپ کچھ جان ہوچھ کہ انھوں نے حفرت علی کا ساتھ بچوٹا تورہ ان کی سیرت پر بہت بنا واغ ہے۔ بچھ وہی بات اجا تی ہے کہ ایک صحابی وسول نے اسی د لیل حرکت کیسے کی ج نیفنا کوئی شنسنی اسے با ورزکرے گا۔

پنجے۔ جن اوگوں نے حضرت جریج کے سامنے برجوئی شہادت دی ان سے انھوں نے بہر ہوں داہر جوائی توجود انھوں نے بہر ہوں داہر جھا کرتم اوگ توحفرت عثمان کی شہادت سے وقت و ہا ہوجود ہی تہر ہوں اس کاعلم کس فرالد سے ہوگیا کہ ان کی شہادت ہیں حضرت علی ان کی شہادت ہیں حضرت علی ان کی شہادت ہیں حضرت علی ان کی انہوں اس کی کا جاتھ ہے ہوایات ہیں اس کی طرف اشارہ کک نہیں ملیا ۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ روایت جھوئی اور سربا تیوں کی وضع کی ہوئی ہیں۔

مشعثم - بدكرا ول روایت سے معلوم موتا ہے كدام كا دروا ئى كامقى ديصا تر

ابل نتا کے خیالات کوتبریل کرنا تھا مگرینا قضدا در قشید وعدری سے معلوم ہوا ہے کہ تفصد خود حفرت جرائی کی دائے پرا فرق انا تھا ۔ بیرا خیلات واضطراب عنوی روایت کی لغویت ا وراس کے معلی ہونے کی شہادت دے رہاہے "اہل شام" کے سائے شہاوت ویلے کا مفہون مودودی صاحب کا اخراع کیا ہواہے ۔ روایت ایس اس کا کہیں ہتہ ہمیں ، ان واکل و تراکن سے واضح جوجا اہے کہ استیعل کی یہ روایت کی سبائی کی وضع کی ہوئی باسکل جعلی اور جھوٹی ہے ، اسے روایت کے کہائے چنڈوخانہ کی گپ ا ور بازاری افواہ کہنا نیا وہ مناسب ہے ، اس کے بعد دومری روایت پر بھی ایک نظرہ ال کیجے۔

ا بن جربرطری اپنی تاریخ میں مکھتاہے : ر

مع جب وه احتفرت جربری بسیدانشدا حفرت معافیت کی پسس بهریخه توانبول نے جواب یے بین آخرگی ا دراکہ بین مشتفرد کیا ، اور حفرت عرف بی امعاص سے مشتورہ کیا انہول نے بیستورہ دیا کہ شام کے معزز توگول کو تا جمیمین ا ورحفرت علی کرنون سب ناعثمان کا وردار قرار دیں ا وراس کی بنیا وہران سے جنگ کریں ، اوراس کے مطابق آئہی نے عمل کیا یہ اطری جدیم موادث سنت می تریمنوان ترجیب علی جرین جسداللہ انہیل الل سائڈین

اس سے تعطیع تنظرکو ابن جرم خود شیدہ ہے۔ اس روایت کی انتہار عوار پرم و آہے۔ جن کی دفات مشھلے تنظرکو ابن جرم خود ان واقعات کے وفت موجود نہ بھٹے اُنہوں نے برروایت کس سے شخصی کا کوئی تذکرہ نہیں ہے بینی یہ دوایت شفظیع ہے ساس سے میں ماقعا عن الاعتبار ہے تاہم جھو شے گوا ہ تیار کرنے کا تذکرہ اس میں بھی نہیں ، اس میں ماقعا میں الاعتبار ہے تاہم جھو شے گوا ہ تیار کرنے کا تذکرہ اس میں بھی نہیں ، اس میں عمروین العامی کا مشورہ اور اس سے مطابق حفرت معا دئیا کے عمل کا تمکرہ سفیر جھوٹ

اورکن سبانی کا تصنیف کردہ ہے "عوانہ " کے سائے واقعہ بیان کرنے والا کوئی
سبانی ہوگا جس نے انا کلؤا اپنی طرف سے ملا دیا۔ اس کے انعقلاع سے قطع نظر
یہ دو سری روایت سے ایکل خلا منہ ہے جو با عتباد سند کے اس سے زیا دہ قوی ہے
ملاحظہ پوعلام ابن کثیر مجوالہ علام ابن عما کر مشہور محدث امام شعبی کی سند رجہ ذیل
موایت نقل فرائے ہیں۔ حضرت علی نے حضرت جریز بن عبداللہ ابجی کی حضرت معادیم کے پاس اپنا خط دی بھیجا۔ (اس کے بعد خطافتل کیا گیاہے جس کا ماحصل وجو ست
بیعیت ہے اس کے بعد کھھے ہیں کہ جب ان کے پاس خط بہو نجاتی صفوت سعادیم نے
ان سے کہا کہ جواب کے لئے آنا انتظار کیجے کہ میں ابل شام کی رائے معلوم کولوں۔
اس کے بعد انہوں نے اجتماع وجلہ عام کا اعلان فر بایا۔ جب لوگ جی جو گئے تو
اس کے بعد انہوں نے اجتماع وجلہ عام کا اعلان فر بایا۔ جب لوگ جی جو گئے تو
اس کے بعد انہوں نے ایک انگرہ کرکے فرمایا۔
ان معادر نظر ان کی شہا درت کا انگرہ کرکے فرمایا۔

وقد علمتم اخد تشل مطلوباً واستا احب ان تعلمونی ذات انسکم فی تمل عثمان م

یعنی تم جانے موکد وہ مظلوم قبل کئے گئے اور مراد خوامیش پر ہے کوالہ کے قبل کے بارے میں تم اپنی رائے سے آگاہ کرد۔

اس کے بعد فاکورے :-

تقال المسل المقام يا جمع المسعر بل نطلب بدم ال

اس پرال شام خطعفة طور پرکها کرم خون عندون عنمان کاقصاص لینا چا جنتریں ۔

الابدار والنباري « منظامًا صفط الرجيب حفرت تستير كالبيرمعا وريخ )

یہ دوایت ابن عساکری ہے جن سکے مفایل میں تعقابت ا درعلم وفضل کے عنبار سے ابن جریر طری کی کوئی چشیست نہیں ۔ اس سے واضح ہور السے کہ خود شام کے قائدین وضکرین جوعوام سے نمائنہ سے تقے شہدنا عثمان سکے قاتلون اورسسائی ماذکش کے پرزوں کا قلع قمع کرنا چاہتے تھے۔ یہ شام کی متفقہ اواز تھی۔ تنہا محضہ معاؤی کی دائے دہتی ۔ دومری بات جواس سے باکل صات ہوجا تی ہے یہ سے کہ حفرت معاؤی کی دائے دہتی ۔ دومری بات جواس سے باکل صات ہوجا تی ہے یہ سے کہ حفرت معاوی یا اہل شاکا باحفرت بوین ابعائی نے حفرت علی کو اُمت کے تنہدیا عظم کے قبل کا دوم دار نہیں مخبول یا مال کے غیط وغضب کا رُخ حرف قالمین سد ہو تا اُن کی عائی مودودی صاحب کی انکھول میں بغض معاویے کا دھواں ابسالگا کہ یہ دوابت ان کی نظرے سے ننی ہوگئی ۔ اور شیعی طری کی موضوع من گھڑت اور شقیل یہ دوابت کا بھی اتنا ہی حصد نظر آ با جوان دونوں بزدگوں کے خلاف پڑتا ہے ۔ سبا یو است کا بھی ان ای حصد نظر آ با جوان دونوں بزدگوں کے خلاف پڑتا ہے ۔ سبا یو اُن کے لیسٹ رما لک است ترکا مفسوا نہ طرز عمل اس عیں بھی نہ دکھا تی دیا۔ تی دیا۔ اور اس عی بھی نہ دکھا ہوگئی ۔ دیا۔

یہ ابن عماری منتوا بالا دوایت میں بر بھی ہے کہ حضرت معاقی کے ساتھ شام کی ہلک کی یہ وفاداری اور جا ن شاری و کیے کو حفرت برائی ہوئے۔ اس کے بعد حفرت معاور ہے تا ان ہے ہاکہ اگر حضرت کی بعد عفرت معاور ہے تا ما اور معر دوان کا گورضہ نا انتظار کر لیں کہ اُن کے بدکسی کی بعیت برے اعلاج اب منتور کو لیا اس کے بعی خلاج ہے کہ وہ خلا استی کی کی فراہت ذرکھے ہے ہے بہر گئاتہ ہوں اس سے بھی خلاج ہے کہ وہ خلا استی کی کی فراہت نے کہ کہ کو تا اضافہ اُن کو وہ میں صالات پر خور کر سے نے اسکل روشن ہوجا آئی ہے۔ تاریخ سے اما ہم کو ہو بھی صالات پر خور کر سے سے باسکل روشن ہوجا آئی ہے۔ تاریخ سے خام ہم موراس وقت سے باری وہ جسی صالات پر خور کر سے سے باسکل روشن ہوجا آئی ہے۔ تاریخ سے خام ہم سے کے علاوہ معروف کی ایک کرکھ ہے تھے۔ اس معراس وقت سے باری کی وج سے وہاں میڈھ کر سات ایسانی آئی میں بھی دیا ہو دور بین شکاہ اس اند لینڈ کو کے انسادہ کی دو سے وہاں میڈھ کی ساتھ میں دی دیا تا کہ دور وہ بین شکاہ اس اند لینڈ کو کہ ساتھ میں دری براگاہ دکر ہم جو صفرت عافی کے ساتھ میں دری براگاہ دکر ہم جو صفرت عافی کے ساتھ میں دری براگاہ در کر ہم جو صفرت عافی کے ساتھ میں دری براگاہ درک ہم جو صفرت عافی کا کہ ساتھ میں دری براگاہ میں سے دہ وہ اپنا میں میں دری براگاہ دری ہم دری میں دری براگاہ میں میں دری براگاہ در دور بین شکاہ اس اند ہم میں میں کا دری ہم دری ہم اوری میں دری براگاہ دری ہم دری ہم اوری دری ہم میں میں کا دری ہم دری ہم دری ہم اوری ہم دری ہم میں میں دری براگاہ دری ہم دری

تحرمیر فریاتے ہیں کہ جب حضرت جریش نے حضرت عملی کا خط حضرت معاق میں کو دیا تو : ۔ حفرت معاوري نے حفرت عرفین اسان اور شَّام كريبُدُرول كُوْبِلايا اورُا ن من مُشْوِره كياان مب نے كماكہم اس دقت تک حزت على كاسعيت برتبارنهين بي جب كك حفرت غبان سے قاتلوں سے نصاص زلیاجا ہے۔ اس برحفرت جربر والبي أكتة ا ورحفرت على كوان کی دائے سےمطلع کردیا۔

" فعللب معاويقة عسروبن العُنَّاص وبرؤس إهل انشام فاستشاره حد فالوان ساليوستي يقتل تتلشه عتمان بن عفان بمضى الله عنسه فرجع جريرالى على فاحسبرة يسا قالا كُرُ ابدايدوالهابر عاميتم فصل في وتعده منين صلامًا )

اس روایت سے بھی صاف ظاہرہے کہ حقرت علی سے مبعیت گرنے کوسسائیوں کی کوئی كے ساتھ مشروط كرنا ا ورحفزت معاولي كوگردنزى كے متصب بيرباقی ركھنا ابل ست م كا متفقة فيصارتها بعضرت معاولي نفرجي يرفيعلاان كيفيصارك بعركما اوران كاعزم مجى جہودا ہل نشام سے مطالب سے مصم موانقا۔ باں تومیں ان تدبیروں کا تذکرہ کررہا تھا جوسبائی بارٹی فرلین کے درمیان فلیج افراق دسیے سے وسیع ترکرنے ۔۔ اور وزیر کرانے کے لئے کردہی بھی ۔ ان ہی سے ایک تدبیرتو وہی بھی جراکا ذکرا دیرموجکا ہے جن كا ماحصل يدبي كر وتتخص فريقين كے درميان صلح وصفائي كى كوشش كرتا سن

<sup>(</sup> بقيره النيسنى ٢١٩ ) مخوط دكنا چاہتے سے رائی، ہے ہوتے پانغیس ببیت كرنے يا ذكر نے كا أختيار یاتی دست ما ورحسب بوقع مناسب رویراختیار کرسکین رامی کے علاوہ ان کی رائے پریقی کہ خلیف کے انخاب مِن جِمَا السوى مِه اكم كومِق واستة ومِن حاصل بين خصوصًا صحابكة س حَنْ كويمي وه محفوظ ركعنا جاستة

ا سے یہ لوگ یے سے بٹانے ،یدول کرنے، اور حفرت علیٰ کواس سے بدخن کرنے ک کوشش کرتے ہتے ۔حفرت بچھیرکا وا تعداس کا شاہرہے ، اس موقع ہران ک دوانگی سے پہلے اور دائیی کے بعد ماکک اٹسٹرتے جوگفتگوان سے اور حفرت علی سے کی ہوہم نقل كريجين وه صاحت بتار ہى ہے كه اس كام عصد حضرت على كومشتعل كرا اور حفرت معادثة كم مصالحت ببندى سے نہیں ما یوں كرنا تھا على براحفرت قبیصہ کے قبل برکرادگی كامقصہ حضرت معادنية كواشتعال دلاناا ورانهين حضرت عافج كأصلح ببندي مصالين كرنا تقاحفرت عليق كى مصالحت پېندى كى اوجو دا دل لنكر بات كا كچەز كچھا تربېوا جنيانچالىدا يە دالىغانىيى جور داپت كولر ابن عساكر سم اوبرلقل كريجي مي اى كم اخر مي وركود ب كرحفرت معاولي خرهات جريزٌ كرما من دونرطول كرما تصعيت براً ما دگی ظاهر كی ، ایک توری كم انهس نزام دهر وو نوں حکہ کی گودنزی دمجائے۔ وویری نمرط بیکھی کہ اس مبعیت سنے یہ یا بندی ان پڑا گار نہ ہوگی کہ حفرت علی کے بعد حج خلیقہ مقرر ہو محض اس بیعت کی وحہ سے اسکی سبیت مجی لازم بوجا نے بیتی وہ اپنا حق راستے دہی। ورا زادی راستے محفوظ رکھنا جا ہتے يقة رجب ببرسام صلى حضرت جرمري فن في حضرت على كوبهونجا يا توا مضول في فرمايا،-

یہ فریب ہے اورجب بیں حیز میں فٹا آئو تھے خات مغیر فی بن شیعتہ نے منورہ دیا تھا کو میں حضرت منظا دیکومت ام کی والایت اپر قائم رکھوں توہیں نے منظور نہیں کیا اس کے بعد (حفرت تھی نے ) حفرت جردیم کہ والیس کے کا پیم مجیمیدیا۔ حفرت جردیم کہ والیس کے کا پیم مجیمیدیا۔

"هدة كا خديعة وقده سألنه الغير المعالق العير المعاويت الما المله معاويت الما المشام وانا بالمد يشة فا بيت والك شركت الى جريب الى جريب الما والنارج الى جريب الما المدوم السياسة (البراء والنارج المرابع المرا

اس روایت سے صاف نظاہر ہے کہ حفرت علی اس میں جُولی کوفریب وہی جھے کہے۔ ستھے۔اس کی وجہ کیا تھی ؟ تاریخ کسی ایسے واقعہ کی نشآ ندہی نہنیں کرتی ۔ جس سے اُبت ہوتا ہو کہ انہوں نے حفرت علی کوکوئی وهوکہ دیا بھا ۔ اپنج کسی ولیل نمرعی سے موس ظن کرنا حفرت علی شمان سے بہت فروترجیزہے۔ اُنہوں نے تو تابدامکان برگانی کیے ساتھ بی محن طن قائم رکھا۔ وہ حفرت معا ور کی کے ساتھ بیزکسی بنیاد کے برگانی کیسے کرسکتے شغے ؟ اس سے برماندا بڑے گاکداس کی بنیاد سے بہوئی گری اس کے برماندا بڑے گاکداس کی بنیاد سے بہوئی اتے ہوں کے محضرت جرف کا مندر میر بالا فا قعران کی مفسدہ ہر دازی اورا فراق انگیزی کا ایک حضرت جرف کا مندر میر بالا فا قعران کی مفسدہ ہر دازی اورا فراق انگیزی کا ایک بنونہ ہے ۔ ان محد معادم مالک اِسترنے جب آنا زہراً گا تفاتوان کے جانے کے بعد خصوصاً جبکہ اُن کی والی بیس تا غیر ہوئی۔ اُس نے معلوم کہیں کیا کمیان کے خانے وی کا ایک بعد خصوصاً جبکہ اُن کی والی بیس تا غیر ہوئی۔ اُس نے معلوم کہیں کیا کمیان کے خان کے ما معلوم ہوتا اثر بیرہ کا کہ وہ حضرت معاوی کی جانے ہوں گے ۔ جس کا اثر بیرہ کا کہ وہ حضرت معاوی کی جانے ہوں گے ۔ ورایسا معلوم ہوتا اثر بیرہ کا کہ وہ کئے ۔ اورایسا معلوم ہوتا ہے کہ حضرت جربی سے بھی بدگان ہوگئے۔ کیونکہ وہ والی کی تھوڑی کی دت کے بعدوہ قوت بیل معاور بیل سے حضرت میں بدگان ہوگئے۔ کیونکہ وہ والی کی تھوڑی کا مدت کے بعدوہ قوت بیل اور وہ الی کی تھوڑی کی دت کے بعدوہ قوت بیل اور وہ الی سے حضرت سید تا میرمعا ور ہی کے باس جائے گئے ۔

دوسری تدبیسیه

سبائیوں نے قرافین کے درمیان تفرقدا ندازی اورجنگ کوانے کے لئے دومری شہرالیسی کی جن کا انکشاف بہت سے حفرات کوخوق چرت کردے گا۔ اورجس میں سبائی آرٹ کا کمال نظر آئے گاسطور فریل اس کی نقاب مشائی گریں گی ، اطہنت کے مزور کی اس کی نقاب مشائی گریں گی ، اطہنت کے مزور کی ہے اس مسلم بلکر عقیدہ ہے کہ امت کے شہیعا میافی میان دوالنورین رضی اللہ وزرک بد بات مسلم بلکر عقیدہ ہے کہ امت کے شہیعا میان دوالنورین رضی اللہ وزرک میں خون ناحق سے حفرت علی ارضی اللہ وزرئے جواجننا دوسر سے صحابر ام کوجنگ میں اس حاویر فاجور سے آئا ہی قالمق اور دئے جواجننا دوسر سے صحابر ام کوجنگ میں اس حاویر فاجور ہے ہی اس حاویر فاجور سے آئا ہی قالمق اور دئے جواجننا دوسر سے صحابر ام کوجنگ میں اس حاویر فاجور سے آئا ہی تا میں میں ان گروان کے ایال شکھ کے دو گئی ان کی جڑکوئی ہوئی آئی فند کورہ می میران براحض نظر کوئی آئی فند کورہ می میران کی دائے اور پانسی ان اس اختیاف کھے والے میران کی دائے اور پانسی ان اس اختیاف کھے والے میران میں اس باسے میں ان کی دائے اور پانسی ان اس اختیاف کھے والے میران کی دیا جواجن کی دیا تھے کی دیا تھے کی دیا ہے تھے کیا تا ہے تھے دیکان اس باسے میں ان کی دائے اور پانسی ان اس اختیاف کھے والے میران کی دیا اس اسے میں ان کی دائے اور پانسی ان کی حال کی تھی ان کی حال کی کھی تھے کیا ت کھے والے کی دیا ہوئی آئی کی دیا ہوئی آئی فند کی دیا ہوئی آئی کی دیا ہوئی آئی فند کی دیا ہوئی آئی فند کی دیا ہوئی آئی فند کی دیا ہوئی تھی دیا ہوئی کی دو میران کی دیا ہوئی کی دو اس کی دیا ہوئی کی دیا ہوئی کی دیا ہوئی کی دو اس کی دیا ہوئی کی دیا ہوئی کی دو اس کی دیا ہوئی کی دیا ہوئی کی دیا ہوئی کی دو اس کی دیا ہوئی کی دو کرنے کی

حفرات صحائب سے مختلف بھی۔ مقعد میں اختلاف نہ تھا۔ تدبیر کی نوعیت بہا ختلات مقاریس کی تفعیل ہم گزمشتہ صفحات میں کر بیکے ہیں ، ان کے ساتھ محبت وعقیدت کے دعورے کے ساتھ ان بہاس خون ناحق کا المزام لگا نا بطا ہر با ایکل بعبدا زقیاس ہے ۔ نیکن آپ کویٹ نکرچرت ہوگی کہ ان سبائیوں نے اس کی پودی کوشش کی گئرس خون کی چھینیں ان کے مقدس وامن پر بھی ڈال دی جا یک ۔ ان کا یہ کید اس قار باریک اور خفی ہے کہ عام طور ہر مورضین اہل حق کی نظر سے بھی او جول رہا۔ اور وہ باریک اور خفی ہر رونئی پڑنی اس قسم کی رواینیں نقل کرنے کے یا وجود جن سے ان کے اس کید خفی ہر رونئی پڑنی اس قسم کی رواینیں نقل کرنے کے یا وجود جن سے ان کے اس کید خفی ہر رونئی پڑنی اس قسم کی رواینیں نقل کرنے کے یا وجود جن سے ان کے اس کید خفی ہر رونئی پڑنی اس کید خفی ہر رونئی پڑنی اس کید خفی ہر رونئی پڑنی اس کے اس کید خفی ہر رونئی پڑنی ا

ب : ۔ جو توک مسبائیوں کو پناہ دینے کی وجسے حفرت علی کے نخالف ہیں ان کی آئٹ غینط وغضب ہیں مزید انستاقال ہیں اجوگا اور وہ اُن کے اور ڈریا وہ کخا ان کی آئٹ غینط وغضب ہیں مزید انستاقال ہیں اجوگا اور وہ اُن کے اور ڈریا وہ کخا جوجا ئیں گے اس طرح مخالفت کا گرف مسیا ئیوں کی طرف سے بھر کر حفزت علی خال کے طرف ہوجا ہیں طرف ہوجا ہے گئا جس کی وجہ سے وہ اس گرا ہ جا عت کی حایت اپر مجبور ہوجا ہیں طرف ہوجا ہے گئا جس کی وجہ سے وہ اس گرا ہ جا عت کی حایت اپر مجبور ہوجا ہیں

کے۔ ان لوگوں نے مجانب لیا تھا کہ انہوں نے انہیں بیاہ تودیدی ہے مگرہ دان سے خوسش نہیں ہیں ۔ اور ڈیا وہ مدت کک ان کی حفاظٹ رز کریں گے۔ اس سے انہوں نے ایسا طرابقہ اختیار کرنا چا باجس سے وہ ان کی بیشت پیاہی پرمجیور ہوں ۔ اس مفصار میں سب ان کہاں تک کا میاب ہوئے ؟ اس سے مہاں بحث نہیں کہنا صرف بیسے کہ ان کا ایک مفصد یہ بھی تھا۔

ج - سبایکول کا تیسرا مقصدا ورشایدسب سدایم مقصد به تقا کر حضرت معاويًّ ا در ان كر زفقارنيز ان كه زبيرا نزّ اسه مي خطرحفرت عليُّ كه خلاف شتعل ہوجائیں ، او حرخودانہیں اور ان کے رفقارا وراً ن کے زبرا ترعام مسلانوں کو غلظ خرول سے خوب استعال ولایا جائے اکران دولوں جماعتوں سے درمیب ن جنگ ا ورخونریزی پوکردسه ا ورکسی ک مصالحت کوشی کا میاب نه پوسکے ۔ بیہ ۱۰ یاک مفاصد سے جنہیں سامنے رکھ کرسیائیوں نے سلیعتے ہے ساتھ یہ کوششش کی کہ ننہا دت کتے ان عنمان شیں حفرت علیٰ کی شرکت ابت ہوجا ہے۔ اس مقسد گروہ کی اس كوشش كو و بيهي ك لئے مندرج ويل روايت ملاحظ ہو يوسم صفحات اسبق یں نقل کریکے ہیں اس کا حاصل یہ ہے کہ جب حضرت علیج سے حضرت حریق وحضرت عارًا ورسردارسیا مُدِمالک اثمیر کواصحاب جمل سے مقابلے کے ا مرا وطلب کرنے کے سے بھیجا اور وہاں جاکران سب نے عوام کے سامنے تعربریں کس جن میل کہیں خلینۃ المسلمین کی ا عائت کے سے ابعار توحالک اشترے بھی ایک طویل تقسرمیر کی جس میں سے بدناعثمان کی نشان میں ہے او بی کی اور آنھیں مرا بھیا کہا۔ اس میر عوام الكوفر بم بوتخفا وراسة قريت دوكد بأكيار مالك فتريد ناحش كمساحة معنوت عثمات رضی النه عندگی مذیرت کرسے موام میں میربات مشہور کرنا چاہراست کرحضیت وصورت ا وران کے وال کرم کھی خلیفہ مطلق کے سخت مخالف ستھے رحیس سکے معنی یہ ایس

کہ وہ بھیان کے حکل میں شرکی تھے یا کم اذکم انہوں نے اسے ایسند نہیں کیا ۔ طری کی اسی روایت میں چنے سطروں سے بعد فدکور ہے کہ اس وقد کے پاس ا کیس سخص مسروق بن الاجدع آئے اور انہوں نے حضرت عاریبن یا سر کو نحاطب کرے بوجها لآم بوگود بسنع حفزت عنائ كوكس وجرست مثل كرديا ؟ ايسابي سوال حفزت ا بوموسلی اشعری نے بھی ان سے کیا۔ یہ تومعلوم ہے کہ حضرت عمار اس جرم سے باتھل بُری ہیں ا ومان بِرَصَل عَثَمَانُ سے خوشَ ہونے یا اسمیں شر کیا ہوتے کا الزام سیانیو<sup>ں</sup> کا فرّاد ا دربہتان ہے ۔ کسکین اس روا میت سے آنیا ضرورمعلوم ہوتا ہے ۔ کوف میں منهرت بدسمتى كرخود حفرت على اس جرم مين معا ذا فدشركب بيس ويدشهرت يقيناً سعاتیہ کے پرویگینڈے کی وجہسے ہوئی اس لیے کہ اس وقت تک حفرت معادیم كى طرف سے كوئى تتحف كو ذبہيں بہونجا مقا . أم المؤمنين ا ورحفرت طلحةٌ وزبستير کی طرف سے جودعوت ا عانت کو فہ پہونچی اس میں کہیں بھی اس گجرم کوکسی صحابی کی جا نب نہیں شسوب کما گیاہے۔ تاریخ شمصغات ملاحظ ہو ں اس پس حرصت مرف آنا تذکرہ ملے گاکہ ان حزات نے انہیں سیائیوں کے خلاف ایجا داہے۔ اس کے علادہ طری میں اُدکورہے جوخو دمودودی صاحب نے بھی تفل کیا ہے کہ جب حفزت جريخ بن عبدا للابجلي كوحفرت علىنے نشام بيجاءاس وقت حعزت معاديرج یہ نے حفرت عمروین اکعاص کے مشورے سے حفرت علی میرخون غمان کی تہمت لگائی

سله گذرخترصنی تدین به آبت کرمیچه این کرید دوا بیت موضوع اورسایگون که گوای به بوت به موت می گذرش به بوت سید میلا حفرت معارض نے حفرت معارض کے فوت میں مثبان کا وصروار قوار نہیں دیا تھا۔ اتنی ؛ شہربا کیدا وروشمنان معادیم کو بھی تسلیم به اورجا لا مقاعد بہاں آ نیا بی آباب کرنا ہے .

اس سے پہلے انہوں نے یہ بات نہیں کہی تھی۔ ڈیزکھٹ وا تعرصفرت جرائے گی سفارت سے بہتے انہوں نے یہ کا ہے۔ کیونکہ وہ جنگ جمل کے اختتام کے بعد بہنچ کے تھے اور یہ دانع جنگ جمل سے اختتام کے بعد بہنچ کے تھے اور یہ دانع جنگ جمل سے بہلے کا ہے اس سے صاحت ظا برہے کہ اہل کوفریں یہ غلط اور جوٹی بات خودسیا یکوں ہی کی مشہور کی ہوئی تھی یہ کوئی جائیا تھ نہیں ہیں منع وجوں ہی کی مشہور کی ہوئی تھی یہ کہتے ہے۔ جس کی تحقیق میں میں منع وجوں میک اور میں الم تعربی الم میں میں میں الم تعربی الم میں میں میں میں میں میں الم دین ملامر می رہن احمد مسفاری الانٹری المنسلی رحمرا میں تعالیٰ تھے۔ دیر اس کا نوع المانی تھا کی تھے۔ دیر المنسلی میں المانی تعربی المنسلی میں المانی تعربی المنسلی میں المانی تعربی المنسلی میں المنسلی میں المانی تعربی المنسلی میں المانی تعربی المنسلی دیں میں المنسلی تعربی المنسلی تو میں المنسلی تا المنسلی تعربی تعربی تعربی تعربی المنسلی تعربی تع

فريقين محيض حابل افراد حضرت على وعفرت غَمَّانُ كِيمَ مَعَلَقَ خَلَ الْمُؤْمِدِ مَكَا بَإِن رَجِعَ عَدَ ان یں سے بعض کہتے مختے کر حفرت مگی نے حضرت عثمان كومل كروايات حادا كالحضرت على جومع قسم كيمي بميشري بات قراث ننے قسم کھا کر فراتے ہیں کہ اُ حوں بنے نہ الهين متل مميا اورة ال كر مل بررمني ب ا وددكمي كوان سكانشل كي ترغيب وي يخاصم فرائے ب*یں ک* یہ بات بوشیر حفرت علی کے تعلق معلی کے دین یک وہ حق عمال شری ہیں، تاہم حفرت علی کے جبین اوراُن کے نخالفین دونز*رے اس دالزام قبل*) کی ات عت ک ان کے مجیلن کا مقصد اس حفرت عَمَّانٌ بِيطِعن كرنامَفا المدان ك

"وكان في جهال الفريقين من بطين پالامائین علی وعثمان بیش ا ملّه عتهماظنو اكاذبة منهمهن يزعم ان عليا مضى الله تعساكي عنه ا مريضك عثان يمنى الله عنه دكان يمكى يجتلف وحلوا لبا وإيصادق بلايميين اشه لم يتتله ولايمضى بقتسلس ولم بعائ على تستسلع قال ليسع الاسلام وهذا معلوم بلاريب من على رضوان الله عليه فكان الاس من محبساه و مبغضيه يتبعون ذمك فمعبوة يقصدون الطعن عثاث وانظمان يستعق اتقل وان عليًا اصريبَيْله ومبغهنوة

يقصد دن الطعن على على أن " مَن النِّين كامعَ مدرِح رَبِّ على تُم طعن كرَّا عمَّا.

اس بیان سے د و آئیں معلوم ہوتی ہی اول حفرت علیٰ پرحفرت عثمانؓ کے تسل کا الزام لگانے والے ان کے مخالفین میں حفرت معاقبیمیان کے دفقاء صحب بہ و العبين نميس متع بلك معض جابل متع . دوسرى بت حسى كا الهارخ صطور يريمي مقصود ہے یہ معلوم ہوگی کہ ان کی محبت کا دعوئی کرنے والوں کا ایک گروہ ہی ان مے مقدس دامن کوخون عثمان سے وا غدار ظا ہرکرنے کی سعی کرد ہاتھا. یہ وہی جابل گروه مغا جوحفرت عثمان کا محالف نفارظا برہے کہسپائیوں مصوا ورکون لوگ اس سے مراد ہوسکتے ہیں ، جابل مبی سی تھے اور حصرت عثالی کے محالف بھی ہی تھے جو مخلص حفرات حفرت علی<sup>خ</sup> کے ساتھ ہتے ان میں سے کوئی بھی حفرت عثمان کے ساعة لغفی نہ رکھتا بھا۔ سنتہ یں جب وواؤں شکراً شف ساسے بڑا و ڈاسے بوستے بتھے۔ اور مصالحت کی توقع ہیں عارضی التوا رکے جنگ کا معاہدہ موگب منا توحفرت على في حفرت معاويم سعيم إس اكب و فدمعالحت كالنسكوك لي بمبياء اس وفدنیں حفرت عدی بن حاتم ادر دیگرارکان کے علاوہ ایک شخص شبٹ بن رببی بھی تھا سیخص سبائیوں کا ایک لیڈرا ورست رنا عثال کے قالوں س سے تعنا دوران گفتگوجب حفرت معاور اللہ نے قاتلین سٹیریڈاعظم کی میردگی کی شرح پیش کی تو اس نے کہا کیا اسے معاویے تم اس برخوش ہوگے کہ اگر عالیم یہ تا بویاجا و تواہفیں وقصاص عَمَّاكُ مِن مَسْلَكُر وويُدي

حفرت عار كانخصوص طوربيرو إن كوتى تزكره نه تقا بيراس جار كي كما منى - ؟

سله ادائع الالذارالبهبيه وسواطع الإسرارا لاثر بينشرح الورة المنفيئة فيعنية الفرّعنة المرضير المدود وبعقيره صفاري ج1ص ٣٢٩ بحث مبايت علي وقتل عثمان مغ

یر بات بھی روش ہے کرحضرت علی سے ساتھ اُن سے قریبی اور مخلصارۃ معلقات سے بیش نظر انھیں اس جُرم میں ملوث سمجھنے سے بعد کوئی شخص حضرت علی کواس سے برى نهيبر سمجوسكتا - اس سببائى ليذركامقعديبي مقاكة حفرت على اورحعترت عاديم دواول كانتعلق يه برگاني بيداكراك دوتستيدنا عَمَالُ كَ قَتَل بين تَرك عَنْ . به تاریخی شها دنیں اس واقعہ کو واضح کررہی ہیں کہا۔ بائی ایٹے ان ٹایاک مقامد کے لئے جن کا تذکرہ کیا جا حکاہے ، مبت بوشیاری ا ورمکاری کے ساتھ پرمشہور كررب يتصكرمعا ذالندح ضرب عثيان كي شهادت مين حضرت علي كانجبي بانقه تفااور جو کچھ ہوا ان کی رائے ا در مرحنی سعے ہوا۔ میکن اتھیں اس کا خطرہ ہمی تھا کہ جہان ک اس مبتیان طرازی اور دروخ بافی کاعلم موصوف اور ان کے تحلص رفقار کو ہوگا تو وه لقينًا ان سيخت الأص مول كهاس وقت كمد وه الحلي ناواض كرنا خلاب مصلحت کچھتے تتھے۔اس لیے ان کی پہودی فعارت نے اپنی ٹرانی ٹیکنک۔سے کام لیا بعى حفرت معا ديني اودان مصرفقاً ديرالزام لگاه باكدوه حفرت على كوحفرت عثمان کا قاآل کیتے ہیں مطلب بہتھا کہ بات کی شہرت بھی ہوجلے اور ہاری طرف اس ک نسبت سمی ردیو. اگرایل شنام کوحفرت علی سے بارسے میں یہ بیگانی بیدا سوئی تووہ بھی درحقیقت سبائیوں بی کی وجہسے مہوئی۔

یہ تو ان سب ایکول کی ڈیلومیسی بھتی جو حفارت علیٰ کی فوج میں موجود ستھے یا نبطا ہران کے مویدا ورمعتعقد بہنی جاعت ایک ممدت کے بیٹ میدا ورخاری نبطا ہران کے مویدا ورمعتعقد بہنی جاعت ایک ممدت کے بیٹ میدا ورخاری کے ناکسے دوفر تول کی شکل میں نموداد مہوئی ۔ ان میں سے شیعوں نے اپنے بانیات مندم بب کی ہیروی کی مشکوحالات زمانہ کا محافظ رکھا ۔ جیسا موقع دکھا ولیسی بات کی بجائی اورا فلہا دحقیقت سے ان لوگول کوکیا واسطہ ہ

ابن اسحاق، واقدى، سيف، الإمخنف اودان جييئ شيول ني مجيئ مقاب

تقه ڈال کڑا در مجھی سنیت کا غازہ لگا کرائیسی روایتیں وضع کر ہے بیا ن کس ۔ جن سے ان کے پیشرومسیا میول کے مندرجہالا ہروسگنڈے کوتنوست ہیونخی ہے ابن جزيرطرى نے اپن سبا کگردن پريداحسان عظيم کياکداس قسم کی حجو بی اور سرا بادر وغ جعلی روانتوں کو بیجا کردیا ۔ میں نہیں میکدان میں ابنی طرف سے میں نمک مرج ملاكرا ورحبوث ميس مزيد حجوث كأميزت كركما تفين شهودمثل أكب توكراوا كريلا ووسر ينم جرها "كامصداق بنا ديا ان استادول كي طرح بد فريب كارى كي كه کہیں کہیں ابن سیاا ورسیائیوں کی مذمت سمی کردی اور حفرت علیم کی زبان مبازک ے اس الزا) سے ان کی برادت سمی نقل کردی خیال فرملیے کہ اس وام ہمزگ زمین سے محفوفار مناكتنا مشكل موكيا ببطور نوز آاريخ طبرى حوا وشايحته هرسي ذبل ميس زير عنوان" ذكر ما كان فيها من الاحواث وموادعة الحرب بان عَلَيْ معاديَّهُ" يدوا قعد بديان كيا كريا بي كرحفرت معاوية ت حفرت على كم ياس كفتكو ت ملح ك ليّ ا کی و فدہمیجا ۔ جس میں حضرت شرحیل ابن السمط بھی تقے ، انھوں نے دوران گفتگو کہاکس گواہی وتیا ہوں کحضرت عثمان مظلوم شہید ہوئے ۔ اس سے جواب میں حضرت على فرات بي :-

حضرت على فيدان دولؤل والكان وفد الص فرايا

كريس فديكتا يولك وومطلوم شيديوك -

ا درنه مركبة ابول كردة مثل موسف كم قت ظالم تق

اس بات پرتسم کھائی جاسکتی ہے کہ پیضمون حضرت علیٰ کانہیں ہے۔ بلکہ یہ ان پر کسی سبب ان کا افترا ا درمہتبان ہے ،حضرت عثمان کا مظلوم میونا ایسی بریمی حقیقت ہے جس سے انکارکوئی مشیعہ ہمی کرسکتا ہے حضرت علیٰ ان کی مظلومیت کا انکارکڑیں!

كوئى شنى اسے با در نہيں كرسكتا له

مقسال لمهندا المنافقول استنة تحتسسا

مظلومًا وكاانته تستل ظها لمها

سله به بادی گفتگوبردایت ابومخنف منعول ہے جس کا شبیدا نعکذاب دمفتری ہونا( باق صغر ۱۳۳۰ پر)

اس روایت کے وضع کرنے کا مقعد کیا تھا ؛ صفحات سُالِقہم نے جوعوض کیا ہے ۔ اس کی روشنی میں ان کے مقصد کی محروہ شکل جماعت نظراً تی ہے بسب ایُوں کے ان اخلاف نے اپنے اسلاف کی ہیروی میں مہت چا لاکی کے ساتھ ہے دکھا ناچا ا

ا بنے حامشیمنو ۲۲ ) مشہور ومعروت ہے فالبًا یہ لیری ودایت اس کی گراھی ہوئی ہے ، حب سے وہ اپنے بیٹے دا ددا ہے مذہب سے بنیوں کی آئیدکرنا چا بہتا ہے ، طری نے بھی اس مقصد سے اسے انجا کما پ میں حبگہ دی ، مذکورہ بالا مجلوں کے علاوہ اس روایت میں بعض اور بھی ایسی با ہیں ہیں جو مشہر پہنے یہ کی تاکید اور ایک بنیادی عقیدے کا افلیار کردہی ہیں، مطاحظہ ہو۔

" بحرادگوں نے الجیم کوخلیف بنا ایا اورا مخوں نے فرخ کر بنایا۔ ان دواد اللہ مہمین ان میں ان میں ان میں ان میں ان میں ان ان کے کرداد کا افہاد کیا اورا امت میں ان ان کیا ۔ اور مہمین ان میں میں کردہ لوگ ہما رہا اورا کی جدید کے معال کر ہم کا رسول ہیں من مربع ہے گئے ان کے بعدید کے ان کے ان کے ان کے بعدید کے ان کے بعدید کے ان کے بعدید کے ان کے ان کے بعدید کے ان کے ان کے بعدید کے بعدید کے ان کے بعدید کے ان کے بعدید کے بعدید کے ان کے بعدید کے بع

 کے حفرے علی ہی حفرت عثمان کے قبل میں سٹر کیسے تھے یا کم ادکم اُنھیں اس حادثا جہ سے کوئی ناگواری نہیں ہوئی۔ بلکہ وہ خلیع شہد کوستھی قبتل سجھتے تھے۔ سکین ابن سبا کے اس پانچویں کا لم کوا المبدئت کا خوت بھی متھا۔ اس لئے وہ کھل کراس صفون کونہ بیان کرسکے۔ بلکہ ایس اسلوب اختیار کی کہ شہدے والوں کے ذہبی جی بات بھی اُنجا کے اور ان کی گرفت بھی نہ میوسکے۔ بہی وجہ ہے کہ آپ طبری اور کھتے شاہدیں ایمی روا بتیں بھی کا گرفت بھی نہ میوسکے۔ بہی وجہ ہے کہ آپ طبری اور کھتے ہے بانگل بڑی ہیں ، اور کھول پائیں کے جن سے ناہد بوتا ہے کہ حفرت علی اس فجر مقیم سے بانگل بڑی ہیں ، اور کھول پائیں کے جن سے ناہد بوتا ہے کہ حفرت علی اس فجر مقیم سے بانگل بڑی ہیں ، اور کھول پائیں کے حضرت عثمان کی اعاض کری ہیں ، اور کھول

ان قرائن سے دوروزی تین کی طرح روش ہوگیا کہ ہر دوایت سے آپا کذب دوروخ اورب ایوں کی گوسی ہوئی ہے۔ عری توکیا چرہے کا گرالغرض ہے روایت بخادی ڈسلم میں ہمی ہوتی تو قابل تبول نہ ہوتی، ان حضرات پرچیرت ہوتی ہے جواس تسم کے خوشے و پیچھنے کے بعد بھی اس پر معربی کہ طری شخاص تعقید یا زشعہ سے قریب بیس گرفتار ہیں میں دوی صاحب کوتواس کی تاب یں کہیں شیعیت کی جسلک نظر ہی ذاکی اور الہیں کیوں نظر آتی ، وہ ترخو وشیعہ ہیں۔ ابل سنت مشتعل موجائیں تور روایتیں دکھا کران کے اشتعال کو دورکرے بریجیاد باجائے کر ہم بھی شنی ہیں اورحفرت علی کے دامن کواس خون احق سے باعل پاک مجھے ہیں ۔

کر ہم بھی شنی ہیں اورحفرت علی کے دامن کواس خون احق سے باعل پاک مجھے ہیں ۔

ہم ذار گرز رنے کے بعد شیعوں نے ایک قدیم اور اسے بڑھا یا ، اوراس افک بیٹ کی اب عت زیادہ مرکری اور مراحت کے ساتھ کرنے گھے . ویجھے شریعی شیمی اوران کے سجائی شریف مرتفی شیمی کی مشترک تصنیع بھی البلاغتریس (جے دہ اورس سشید چھڑ معلی کی طون شوب کرنے ہیں ، حالت کے بیا کی طون شوب کرنے ہیں ، حالت کر روایا ہوں میں ایک خطرت معلی کی در فرایا تو اہل معمر کے دام اس میں ایک خطر خوایا تو اہل معمر کا گور فر معروفر فرایا تو اہل معمر کے دام ایک فران تحریر فرایا جس میں دہ تکھتے ہیں ،۔

من عبدانشه اسيرالمؤمنين عن الى الترم الدنين غفيودنه حين عصى في ارصنه عوزهب بحقه فضرب المجودسوادقة عدل الميرو العتاجدوا لمقيم وانظاعن في لا معروف يستول اليب له وكامن كرتينا هل عنه رمنده أنج البلاغت ابن الى المدوريه وبنزودا مطووطهران مهيد)

اس کی شرح کرتے ہوئے ابن ابی الحدید مکھمانے ،۔

سله برکوارشیدداول درجرکا دستمن اسلام تنجا نعاضت عباسسیکونیاه ا ورونیداویین المهسنست کآهنگ عام کرنے کی چوسازش شیعول نے کا فریا تا دلول سے کی تنی اس کے کارپرواڈوں اور قاکروں ہیں ابن علقی کی طرح رسافق بھی تنجاء پرمستلاایسا ہے جس کی تا دہل شکل ہے اس سے کہ اہل معری نے حفرت غنان کو مثل کیا مخا اور جب امیر لومنین علیات کم امین مفرت مئی نے شہادت دی کہ ان لاکوں کو ان پر عفد انڈرک واسطے کیا تھا جبحز میں میں اللہ کی نا فران کی گئی ۔ تو یہ (حضرت) عثمان کے گٹا میکا مرا ورفر کب مشکوم و نے کی قطعی شہار

و المصفل يشكل عسلى الوليه كان الهسل مصرههم السنديين المسل مصرههم السنديين قت لوعث التهوام يولكونين عسيده التسكام الذهب عضبوللك مشهدت التسكوم الذهب غضبوللك مشهدت العسمة عسل عشان الاسمان فلهست المعتمان العصبان والتيان المستكر "

(حوالهاه)

اس سے ظاہر بوتا ہے کہ حضرت علی کے نزد کی حضرت عثمان انعیا ذیاد نڈ طالم ادرعاصی شخصے اورانھیں قتل کرنے والے بڑسے انٹندوائے اورخلص شخصے جنہوں نے مرت اللہ دتعالیٰ کی دصا کے سلمتے انھیں متل کیا تھا بھویا ان کا قتل باسکل جا کرا درسکا متحا (معا ذائلہ)

اس کے بیداس سانی نے اس تول کی تا دیل ترائتی مگراس کی دکاکت ا در کردی کاخودجی اعترات کیاہے۔ اس کی حزودت اسے اس کے حسوں ہوئی کہ خات عباسید سے اقاب کواکرچ شیعیت کا گھین گئے۔ چکا تھا۔ تا ہم اہل منت کی اکثریت تھی ۔ اور حکومت کا رعب دوبر بہت کم جوجانے پرجی خاصا باقی تھا۔ اسے جرائت نہوئی کے کہ کھیل کھیلا قالمین سکت یدنا عنوائی کی مدح یا است کے شہیدا عظام درج کرے درحتی کے کہ کھیل کھیلا قالمین سکت کے شہیدا عظام درج کرے درحتی کا کھیل کے اس نے اس برتا وہل کی پائس کھائی گراویل اس طرح کی کہ اس کی رکاکت کا خود معترف ہوتا پڑا۔ اس شعب مدہ بازی کا مقعد در تھا کہ کہ کہ طرف کا واقع نسنیوں کے درس میں دفعن کی تخم دریزی ہوجائے دوسری طرف کا ایک طرف کا واقع نسنیوں کے درس میں دفعن کی تخم دریزی ہوجائے دوسری طرف کے درس کا بان ڈول کی گراویل کے دوسری طرف کے درس کا بان ڈول کی گھیلا کے اور کے دوسری طرف کے دوسری طرف کا دوسری طرف کا دوسری طرف کا دوسری طرف کی دوسری طرف کو دوسری طرف کا دوسری طرف کی دوسری طرف کی دوسری طرف کرائے کا دوسری طرف کا دوسری طرف کی دوسری طرف کی دوسری طرف کا دوسری طرف کی دوسری طرف کی دوسری طرف کی دوسری طرف کی دوسری طرف کرائے کا دوسری طرف کی دوسری طرف کا دوسری طرف کی دوسری طرف کی دوسری طرف کا دوسری طرف کی دوسری طرف کی دوسری طرف کی دوسری طرف کا دوسری کا دیا تی کو دوسری طرف کی دوسری طرف کا دوسری کا دوسری کی کارو کی کارون کی کھیل کے دوسری کارون کارون کی کھیل کے دوسری کی کارون کی کھیل کے دوسری کی کھیل کے دوسری کارون کی کھیل کے دوسری کارون کی کھیل کی کھیل کے دوسری کارون کارون کارون کارون کی کھیل کے دوسری کی کھیل کی کارون کارون کارون کارون کارون کارون کی کھیل کے دوسری کو کھیل کے دوسری کی کھیل کے دوسری کارون کارون کارون کارون کی کھیل کی کھیل کے دوسری کھیل کے دوسری کی کھیل کے دوسری کھیل ک

اس سے ہم مذہب لینی مشیعہ تو تا ویل کی دکاکت دیجھ کروہ اسے تقیہ برجھول کرلیں سے۔" بیک کرشسر دوکار" سے بجاسے" سرکار" کرنے والی اس سبائی منہوندی " پرمیو دھی بھڑک ایٹے میوں گے۔

به توبقینی ہے کہ یہ کمتوب حفرت علی کانہیں ہے ۔ اس میں جن خیالات فاسدہ
اورا فکار باطلہ کا سدہ کا اظہار کیا گیا ہے دہ ان سے بری ہیں ۔ انکی طرف اس کی
نسبت ان ہرا فترا را ور بہتان ہے ۔ مگراس سے برمعلوم ہوتا ہے کہ شیدہ برا براس
کوشش ہیں لگے رہے کراس خون ناحق ا ورجرم عظیم کی نسبت کسی ذکسی طرح حفرت
علی کی طرف ہوجائے۔ اسی مقعد سے رجعلی اود وضی محتوب ان کی طرف منسوب
کیا گیا ۔ ان متع بین سیدا تیر کی پالیسی اور و بلومیسی شیعیت کا ایک سنلون بن گئی ایک
نمور دیکہ رجکا ۔ ایک اور ملاحظ ہو و شیول کے مشہور عالم حلی جن کا ٹام حن بن ایست
ہوا در ابن مطہر کی کفیت سے مشہور ہیں اپنی کما ب " منہاج الکوامة " میں شہاد ت
خوالا نوشن کے متعلق کی کھتے ہیں ۔۔
ذی الذوشن کے متعلق کی کھتے ہیں ۔۔

ا ودَّمَثَل دحغرت عِنْمَان د دِمْنِي الشَّدَعَةُ ) بهر سب کا اچاع بوگیانتما.

كاجعومني تستسل

یز ماز وہ مقاجب کے خلافت عباسیہ سیل آگار میں بہگرغرق دریا ہے فنا ہو کہی تھی اس برہا دی کا اکیسے ومردا داملوی غدارہ ملکت آگار میں وزیرمتفا ا ورشیعہ اس خونخوا توم کے جیسے اوڈ تنہ تھی ہے جو سے اس کے غوش عاطفت بیل لمپسنت کے ڈون پر ٹروش پاہیسے ان حالات عین حی کو تسینوں کا خوجت کیوں ہوتا ؟ اس نے کھیل کرکبر دیا کہ حضرت خوات ارباب حمل وعقد کی مشفقہ دا سے سے شہرید کھتے گئے ۔ جن عین حضرت علی جمینیا واضل ہیں۔

سله المنتغى من مهاى الاعتدال بين الرفض والاعترال لابن تيمير للخيعى دبي من ٢

ا ما ابن تیمینے نے حلّی کا یہ تول باطل نقل کرے اس کی مبتان طرازی کی تجید دری فرائی ہے اور آبت کیا ہے کہ حضرت علی اور دوسر صحالیے پر یہ الزام خالص بہان وافراہ شہا دہن تو اور بھی بہتیں کی جاسکتی ہیں بمکین جو بھی ہم جی کر بھی ہیں کہ وہ خود کھا یہ سے ہیں زا کہ ایس اور ہرمنص ف مزائے اُنھیس دکھ کہ کراس نتیجہ ہر پہونچے گا کہ حفرت علی رضی اللّٰہ عذبہ کے زمائے خلافت ہیں جو سکب کی بیفا ہران کے خیرخواہ اور دور حقیقت ان کے بلکہ دین اُسلام کے دشمن اور ہم و یا بہوں کے آلا کا رسے مان کی سیاسی تدہر یہ بھی کہ خون ذی النورین کا و جو فریب وافرار کے جا دو سے کام لے کر اُس محتمد کے ان کا ایم جمعمد کے درمیان کسی طرح بھی سلے درمیو نے پائے پرجی مقالہ معتمد کے اور شدت اُن تعالی کی وجہ سے ان کے اور حضرت معادیقے کی وجہ سے ان کے اور حضرت معادیقے کے درمیان کسی طرح بھی سلے نو ہمونے پائے کے کہ اُن مقی اسی پر بیرلوگ اس دفت بھی گامزن سے ۔

کوائی تقی اسی پر بیرلوگ اس دفت بھی گامزن سے ۔

تیسری تامیب نے

سبائیوں نے زلقین کے درمیان صلح کے اسکانات ختم اور آتش حبک مشتقل نے

میلئے تمسری تدمیری کی کر اپنا پوراز درگفت گوے مصالحت کو ناکا) بنانے برحرف کردیا
اوربابرا ایسے طریقے اختیار کرتے رہے جب فرایقین کا اشتقال برحقار ہے ادرکسی مرحلہ
برجمی صلح کا کوئی متفقہ فا دیوار طے نہ ہوسکے ربطور نوند مندرجہ ذیل واقعہ پرنظر کیے جب برجمی صلح کا کوئی متفقہ فا دیوار طے نہ ہوسکے ربطور نوند مندرجہ ذیل واقعہ پرنظر کیے جب فرقی نے

میلی میں کے دوارکان جشریان عردین محصن الفادی ، سیدین قیس ہیں ،
اور تمسیار کن مشہور سائی شعبین مردین محصن الفادی ، سیدین قیس ہیں ،
اور تمسیار کن مشہور سائی شعبین درجی ہے۔ دہاں ہوئیکر پہلے بشرین عروئے گفتگو

کی ان کے بعدقیس بن عموبات شرو*ع کرنے ہی والے پہنے کہ شب*ٹ بن *رببی اول* پڑا۔ ذدااس کی فتندائگیز تقرم پر الماحظہ فرائے :۔

استععادي ابن محصن كوجوجواب تم سفوياس خوب مجھ گیا۔ خواکی قسم جوتم چاہتے ہورہ ہم سے معنى نہيں ہے . تم فے لوگوں كوميكا في الفين ابى طرف ماكل كرسف ا درا بنا مطيع بناست كاس ك سواكونى وربيدز باياكتم ان سي كم وكتم اس ا ام مظلم آفتل پوسے ہیں ہم ان کا تصاص جاہتے مِی تمہاری اس بات کواحق اور کم فیم لوگوں نے مان لياء اورهمين حوب معلوم بي كرنم تعان كى احضرت عثمانگاکی) (معاُدکرنے میں دیڈوانسنڈ "اخركى واورتم خودجلبة تنفع كدوة تسل كريسية جائیں : اکتہیں یہ رتبہ حاصل ہوجلتے جیے تمطلب كررسي بوءا ودمبهت سيتمنا كرسته والمالي موسق بيكران كاورات مطار امرك درميان الله عزوجل حاكل مروجا أابي ا ورمبت سے تمنا كينے والوں كى تمنا اورى بوقى جعبكاس كمتمثاسة ذائدمثلب اصغواكن تسمة بارس من ان دون بس سيحى باست ميس مجى مجلاتى نہيںہے۔ اگرتماني اُلميروں ميں تاکارے توتم پرترین عرب ہوسگے ا دراگر

" يا معداد يدة إنى فهمتُ ماردوت على ابن محصن ان خوا وله الديخ على تحيينا ماقبلاب انك لمرتجد شيستانيسكغوى بسدالناسكيستمسل سها هواعهم وتستخلص سدا طساعتهما كاقولك فشل اماسكم مظلوما فنحس تطلب بدمه فاستنجآ لسلة سفها فحايشاس وطغيام وقد علمتاان قسيدابطأت عستسب بالنصرواحببت ليفا لقتل لهدذه المنزلمسةالتماصيحت تطلب ر ودب متمنى اسروط الب والله عزوصك يعول ووشاؤبتين ودبياءونى المتمنى استبيتك وخوق اصنيته ووافأناء ماكك فىولصدة منهماخسير لمأن اخطأت ماشو جوائك نشوانعريب حسيالافى وكك ولسأن اصيت سسا يتسسنى لاتعيب له حسنى تستحق من بهك

تہاری تنابودی موگئ توتم اپنی مراد پانے پرائند خان کی طرف سے بہنم کا نیدس خفے کے متحق موجا ہے کے بہن ایے معادیق اللہ سے ڈردا در اپنا طراقہ چیوڈ و۔ اور کومت کے ارسے بن اس فنحق سے زحبے کوچواس کا اہل ہے ؟

صلی النارف توانده یک معدوسه ودع شا انت علیه وکاشاز عالام لله ه دطری عه موادث من میزدنوان در دیمله معادیش الی العلام دانجا مستری از مینال

م پنوددی کے گراس سبائی ایڈ دکی توریس قدر غرصہ برب ناشاک تن اشدقال انگیزاود آ داب سفادت کے خلاف ہے اس کے بعیصالحت کی کجا توقع بہر کئی تھی ؟
اس میں اس نے کیا کچھ کہ ڈوالا ۔ اس کی توضیح آپ کو انشار انڈرخبند سطروں سے بعد سلے گی ۔ بہلے آناء طن کر لیسنے ویجئے کو مودودی صاحب کواس طویل روایت کا حرف آیک جملہ یا در یا ۔ جسے اس کے پس منظر سے آنگ کر سے آنھوں سنے بیش کیا ہے ۔ بہلے یا در ہے ۔ اس کے پس منظر سے آنگ کر سے آنھوں سنے بیش کیا ہے ۔ بہلے تھے ہیں ؛ ۔ جملہ یا در دی الحجے کے آنازیں باقا تدہ جگ مؤدود عامونے ہوئے حضرت

دو ذی الحجرے بنازیں باقا دے جکے سے روع ہو کے سے بہلے حقرت علی نے حضرت معاور کے باس اتمام مجت کے لئے ایک و فد بھیجا مگر ان کا جواب یہ مختا کرمیرے باس سے چلے جا کہ میرے اور تھا رے درمیا "اواد کے سواکھی ہے و صفی ا

حاله کا مسب روایت مکورہ باله امنوں نے یہ بات شبت بن رہی کی مشدرہ باللہ مفدان کے مشدرہ باللہ مفدان کو مشدرہ باللہ مفدان کو مقدرہ کے جائے بالا مفدان کو محراکہ بارغورے دیجھ لیے میں مقربہ کو محراکہ بارغورے دیجھ لیے میں مقربہ کو محرکہ بالدی مقامل و مدر بینے میں منتجہ بر میر بر کے کراسے شکرا کیہ عاقبل و مدر بینے میں منتجہ بر میر بر کے کراسے شکرا کیہ عاقبل و مدر بینے میں منتجہ بر میر بر کے متعمل کیا رائے قائم کرسکتاہے ؟

وفد کار پرسیائی رکن آواب سفارت بی نہیں بکہ آ وابعبلی کوبھی بالانے طاق رکھ کرتنگراندا ورمنگروک کہ لب ولیجہ میں گفتگو کرتا ہے۔ آغاز کالم ہی بیں اک محتسر ) ہے۔ غیرتر بغیار چلے کرتا ہے کہ :۔ انہارامقصدحصول آقتدارے۔

(۲) عملاً کو بے دقوت بنانے اور پھیا نسسنے کے لئے تم نے مطالب قصاص انام مطلعہ کومہار بنایا ہے

ان باخ دردغ بافيول ا درم زه مرائيول كرسا توجيًّا حبوث بربوت المعيم كم الخبس خلانت کے بارے میں مفاذعت کرنے والاکتیاہے کا تبنان عالاموا هلا كين كامطلب بهست كرحضرت على مستحق خلافت بيب اورتغ خود خليقه بننا جلبتة بهوا ور اسى كسينغان سے بھيگڑ رہے ہي۔ بركھ لامچا مہتبان تھاگيونك اس وقت كسب حضرت معا وليسن مركزادات حلانت موت كى ادنى خوابش كانجى اظهار زفسرايا مقا. ملک ال کے روب اور صالات سے معلی م و اسے کہ اس وقت یک ان سے حامشیدخیال میں بھی ہے بات نامتی کہ وہ خودخلیفہ بن جا تیں ۔ خود مودودی صاحب مجى تسليم كرت بب كروا تديحكيم سے قبل اسھوں نے خلافت كا دعوى نہيں كما سف مجعراس درون بافى اورغلط ببانى كامغصداس سيمسوا اودكيا ببوسكتا متعاكر فريتين يمه درمیان خلیج اخلامت کوکسین کیا جاسے اورائیا فساد دوایا جائے جس کی اصلاح سنہ مروسکے۔ یہ مفسد اپنی تہدیر آمیز گتاخار تقریر سے اُنھیں غیرمشروط اطب عب ALL BURKENDER CARDITICARL BURKENDER الى طرح بوتى ہے ؟ اودكيا اَل محرَم كواس برتياد موجا اَ چِاربينے تَعَا جَكُوبَى مُنصفّ

مزاع اورسمجداً را دی به نہیں کپیرسکٹا کہ اضیں ایسا کرنا چاہیے تھا۔ تدبرا دوانشندی
کا تھا ضا یہی کھا کہ وہ اپنی ملافعت کے لئے تیا رہوجا یک ان کا ردیدٹ بھا۔ اخلاقاً
سیباسٹہ برطرے بالیکل میچے تھا ۔ اس سیائی کی تبدریدا میز خلاف آئیں اورٹبرافت
وتبدیب سے گری ہوئی تقریر سنکروہ بجا طور پر یسمجھ کے کہ باب خلافت کی
پالیسی برسب ائی پارٹی بوری قوت سے سے اعدا ترا نداز ہور ہی ہے ۔ اوربراس
وربطاقت میچر جی ہے کہ ان انرات سے بیما غیر کئن ہے ۔

يرسياني ليدرأ مت كمي شبياعظ كوقتل كرف يس سنرك مفا اوربربات منتهور مجى سقى . يا وجود إلى ك اس كى يرج كات كدحضرت معا ديم ك در بارسي ا شے اس بات کی واضح داسل تھی کہ میرمفسدہ پر واز گروہ بہت طاقت بجڑ جیا ہے۔ اس پیمستزا ویہ کے خلیفۃ المسلمین کے دوس سے میزکی بات کاٹ کرخودگفتنگو ننروع كردينا بميماليئ كسنناخانه اشتعال الكيزا ودبرا زمبتيان وافرّا باستكزا اور بجاستے شدائط شلح بیشی کرنے یا گستنے سے غیرشروط اطاعت کا مطالب کرنا ، اس حقیقت کی روشن نستًا نیاں ا ور واصنح علامتیں تھیں کرسسائی گردہ مہرت طاقتور ا درحصرت على مح قا بوسے باہر ہو جيكا ہے۔ ووحضرت على محر تبر اوران كا خلاق عالیہ سے واقعہ ستھے اورجانتے تھے کہ وہ بہت صلح بیسند عیں تسکن اس سبا ٹی کے ر ویہ سے وہ مجھ کے کران کی مصالحت جوتی ا ورامی لیسندی کی پالیسی کویہ برباطن گرده حلنے ندد سے گا اودکسی زکسی طرح مسلما اوّں کا خون مہاکرد ہے گا ا ن سے مساحنے دورا ستستف اكب يدكروه بغركسى شرطاك اطاعت تبول كرلس دوسرايه كاني مأنعت مے لیے الوار افغائیں ۔ فیصلکن جنگ ،-

مودودی صاحب جنگ صفین کابیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں در

"اس جنگ کے دوران ایک واقع السابیش آگیاجی تے نفون سے رہائے کول دی کا فریقین میں سے میں پرکون ہے اور بالل پرکون وہ واقع رہے کارحن خاربی بامرج حفرت کی کی توج بی آنا ل محقے صفرت معادیجہ کی فوج سے الاتے ہوئے شہید ہوگئے ، حفرت عائم کے متعلق نبی میں اللہ علیہ کا یار شاوش کیا ہیں تنہود ومعروف مقاا و رہبت سے معاجمی نے اسکو صورکی فربان مبارک سے شما تھا کہ تفقالک انفشاۃ الباغیدہ قرائم کوا کی بائی گروہ شل کریگائے۔

كى سطرون مى حديث كے حوالے ديے كے بعد ككھتے ہيں ١-

«متعده محایدة البین نے دوخرت علی وحفرت معادیثر کی جنگ میں ند بدب تھے۔ حفرت خمارکی شہا دت کو پیعلوم کرنے کیلئے ایک الماست قرار دیا کہ فراقین میں سے تق پر کوٹ ہے ا دریاطل میکون ہے۔

بھرایک سفر کے بعد تکھتے ہیں 1-

" اورظاہرہے کہ ان کوشک حفرت معادیشے گروہ نے کیا تفاۃ کرحفرت علیٰ سے گروہ نے اص ۱۲۹)

الگایگیاکداس نے مرکونسل کردیا ہے تو بحض اس الذام کی بنا دیر بہیں کہد سکے کہ ذید سے قصاص لینا تفق مرکع سے ابت ہے۔ بیاسی وقت کہر سکتے ہیں جب دلیل شرع سے زید کا قاتل ہونا بھی نابت ہوجائے ای طرح اس صریف سے رمارڈ ٹابت ہورہا ہے کہ حفرت معسا دین کا کرد گورہ مقال میں اس سے بیا ہے کی طرح نہیں ٹابت ہوتی کہ حضرت معسا دین کا کرد گا دہ باغی ہوگا اسکی اس سے بیا ہے کی طرح نہیں ٹابت ہوسکتاہے جب دیا ترکی کی وہ "فتہ تا بات ہوجائے کہ اس کردہ نے انہیں قبل کیا تھا۔ یہ کہنا کہ نفس صریح سے بیات بھی ٹابت ہوجائے کہ اس گردہ نے انہیں قبل کیا تھا۔ یہ کہنا کہ نفس صریح سے بیات گئی کہ کون حق پر ہے احد کون یا طل پر" مدود و سے تجا وزا ور قول سے بیات گئی کہ کون حق پر ہے احد کون یا طل پر" مدود و سے تجا وزا ور قول باطل ہے جو قتا کی کی کون حق پر ہے احد کون یا جا سے بیا طل ہے جو قتا کی کہ کا میا تھا " ظاہر" نہیں کہا جا اسکا۔ انشار اللہ چند سطوں کے بدیا پ اس کی بحث دیکھیں گے تو آپ پر حقیقت واضح ہوجا ہے گی کہ پر بہنان خالص ہے۔ اس کی جیٹ دیکھیں گے تو آپ پر حقیقت واضح ہوجا ہے گی کہ پر بہنان خالص ہے۔ فیصلہ کن تنتیجات خالص ہے۔

اس مقام بردونفتحات فيصار كن بي :-

ا کیب برکرحفرت تقار کوحفرت معا دین کے گروہ نے قبل کیا یانہیں ؟ اورا گر نہیں کیا تو ان کا قاتل کون گروہ ہے ؟

دومری ایم تربحت یہ ہے کہ آیننس صریت خدکور کے ۔۔۔۔ بین نظر حفرت معاور پڑ کے گروہ کو اس کا مصداق بنا یا بھی جاسکتا ہے یا کہیں ؟ دوسری منتقع ایم تربھی ہے ا وراس کی رکشتی ہیں ہہتی منقعے کا مرحابھی اَ سانی سے طربوسکتا ہے۔ اس کئے اُ غاز بجٹ اس سے مناسب ہے۔

یہ اکیے مسلم حقیقت ہے جس میں کسی شکس کی گمبی اسٹس ٹہسیس کا آئی کریم صلی الگلہ علیہ و کم کی زبان مبارک سے کوئی فضنول ا درغیر مفید باش ہمیں کا سکتے ۔ جو بات بھی انخفسور سے ارتبا و فرمائی اس میں کوئی نہ کوئی حکست ومشعنعت ۔۔۔۔

غیرمغیدا ورالیعی بات سے آپ کی ذات ا قاس بنند وبرترہے ۔اس عغیرہ مجیم کی دوشنی میں صریت خرکوربرعور تھیجے کہ اس ارشاد سے آنخضورکا مقصد کھاموسکا ہے ؟ فی نفسہ یدا طلاع کہ تہیں باعی گروہ فتل کرے گا ایک خبرہے جس میں کوئی بھی افا دین نہیں ہے۔حضرت تھارمیٹی پھو گئے توامنیں اس سے کیا کا تھیں كس في شبيدكيا ؟ اوراكرعالم آخرت بي بيونجكر انهي معلوم مواكر جس كرده ف ا مخیں شہید کیا ہے وہ باغی سبے ۔ تواس سے انہیں کیا تغی*ے بہوئے مک*یا تحابي باغيوں کے باتھ قتل ہونا کوئی خاص فضیلت کی چربھی نہیں جویہ کہاجا سکے ک اس سے اظہارفیسلت مقصود تھا۔ شہاد ت بعیثًا فعنیلت سے لیکن وہ کا فرم ں کے باتھ سے بوا اپنیوکے ہر دوصورت ہیں فضیلت سے مفعوص طور پر باغیوں سے باتھ سے قتل ہوناکوئی فضیلت کی چرنہیں ۔اگرآنخفورکا مقعدبیثاریت ویٹا یا ان کی فضیلت بیان فرمانا ہوتا تو حرمت شہادت کی بشارت دینتے ۔ فکتہ با غیہ سے ڈکرکٹ کیا - عزورت على ؟ اگر يركها جائے كه مقصده ومرسے لوگوں كو آگا ه كر نا مقا نوسوال بيد بدا ہوتا ہے کہ دومروں کو بھی تبائے سے کیا فائدہ تھا ج کسی عاقل کی خبرے محض خرمقعدود نہیں ہوتی ۔ بکراس سے مقصود انشاء ہوتی ہے۔ حرمت پر بات معلوم ہوجا تا کر حفرت تھاد کا قاتل گروہ باغی ہے بائکل ہے کا را ورغیرمفیدہے جب کے اس علم سے کوئی حکم شری زمعلوم جوتا جو۔ بیری کم بیباں بانکل ظاہرسے۔ قرآن مجید یں صاف ا ورصری طور ہرندکورسے

(اورباغی گردہ سے قبال کرویہاں تک کہ وہ انٹرتعالیٰ کے حکم کی طرف رجوع کرمیں) اسے ساھنے دکھتے توارث دنبوی صلی افھرعلیہ کے کامقصد واضی ہوجا تاہیے ۔ بعنی انخصور اس گردہ کوجوحفرت مخارکونسٹل کرسے باغی قرار و سے دسہے ہیں جس کامقصد یہ ہے کہ سب مسلما توں کو ان سے جنگ کرنے کا حکم دسے دہے ہیں یہا ں تک کے

وه الله تعالی مصحکم کی طرف رجوع کریں رجیسا کہ قرآن مجید کا ارشاد ہے ،۔ دبیھنے کی بات بیرہے کہ جب حفرت عادرحنی اللہ عنہ کی شہاد سے اس امر کی بقینی ولیل تھی کہ جو گروہ ان کا قاتل ہے وہ نثر غایا خی ہے اور یہ روایت عام طور پرصحابه كرام وبالعين كومعلوم تخلى واستحرسا تذبقول مود ودى صاحب يهجي سبكومعلوم بوكميا تفاكه مخيس حفزت معاوي كيكروه في قسل كمائي تواس كالقاصر به تفاكه جنن صحاب وتالعين اس واقع سے پيلے فرلفين كے قبال كو" فتند " تجھ كرغيرجا ندار مق اوروولؤل سے بے تعلق ہو کرخار نشینی اختیار کے بھوے تھے وہ سب کےسب حفرت علی کے معاون ا ورحفرت معاوی کے کے خلاف ٹیمٹیر کمبند ہوجائے ۔ اگر ابعیمہ پ توكم ازكم صحاب كرام سيے توية تو تف يفنني تقى كه وہ يفتول مودودي" اس نص مريح سے" حفرت معاورته كا باغی ہونا ظاہر ہونے كے بعد حروراً يته موصوفہ برجمل كرستے ا وران میں کیا کے بل جل مح جاتی دیکی ہم دیکھتے ہیں کرات میں اس وا تعدے بعد می کوئی حرکت دیسیدا ہوئی۔ زیر غیرجا نبداری کی روسٹس سے ہٹے۔ ندا مغوں نے حفرت معادیے کے خلاف کوئی محاقبہ تایا۔ زران کے مقابلہ میں حضرت علی سے مشکر میں شامل ہوتے "اریخ سے کہیں اس بات کا نتوت نہیں ملٹا کہ ان حصرات نے حضرت علیٰ کی عافت کی موا ورسخرت معا ویٹر سے خلات صعف آرار ہو گئے ہوں ۔ حالانکہ اس سے توبورى ونيائ أسمام مين مبحان عظيم ببيا بوجانا جاسية عقا. جيسا كرحفرت عمّانُ کی منبا دیت سے پیدا جوگیا تھا۔ خصوصا اس منے کدان کی شہا دی کا حا د نتر ہیر سب حفرات ا ورسلمانان عالم اسلامی دیجھ شکے تنے ا دران سے طلات بنا وت كوفرد لذكرنے كے نبائج بھى ديكھ دہلے واس تجے باس تجرب سے عبرت حاصل كر كے اخير تولهت جلد اوح توم كى حردرت يخي أكراس سے كوئى بيجيا ن بيرا بواہو: نا الودحفرت معاؤتيسك خلات جرائث كاطوفان أممداجو بالويقينا بدوافته تواتريك

ساتھ منقول ہوتا ۔ سکین بیمیا بات سے کہ تاریخ کے اورا ق اس کے تذکرے سے پیکسرخالی ہیں ؟ بہاں کسکہ اعوان والفارکی قلت کی وجہ سے حفرت عشلی بیسرخالی ہیں ؟ بہاں کسکہ اعوان والفارکی قلت کی وجہ سے حفرت عشلی بھی ووبارہ شام برحملہ نذکر سکے رخود مودودی صاحب کا بیان ہے کہ وا فذکر کی کے بعد حفرت علی نے دوبارہ شام چڑا صائی کہ ناچاہی:۔

" مرگز عواق کے لوگ ہمت ہا دیجھے تقے ا ورخوارج کے فیتے رفز نے حفرت علی کے مصری کا ایک ور دسم میداکر و یا تھا ۴ ص

گویا ان کے پاس اب اتنی فوج مذکلی کہ وہ دونجا ذوں ہرجنگ کرسکتے ۔ لیکن یہ دفت بیش ہی کیوں اتن اگر غیرجا نیا رصحابر کام اُن کے ساتھ ہوجائے ۔ ان حزات کی تعداد بھی خاصی تنی بچران ہیں ہے ایک ایک کا ہزاروں مساما لوں پر الرّ مخا ۔ ان کے ساتھ ہونے سے الکھول کا نشکر اُن کے محبشات کے لیے جس ہوجا آیا اور وہ دولوں محافظ وں پر جنگ کر کے فتح حاصل کر سکتے ہتے ۔

غیرجا نبداد صحابہ و تا بعین کا بدسکون وسکوت حفرت عالظ کی شہادت اور حدیث ندکور کے علم کے باوجود آخر کیوں مخفا ؟ ان میں ا ورعام سلمین بھی ہیجان میوں رہید! جوا ؟ اس کی توجیہ ہیں جار باتیں کہی جاسکتی ہیں ہر

اصل :- اس صریت کا آنھیں علم ناتھا۔ مگریہ غلطہ ۔ تودمود ودی خا مجی اکستے ہیں کہ صربیت معروف وہ پھر دا ورم نزل متوانز ہے ا ورسب کومعلوم تھی۔ حدوم ، سعم تھا لیکن وہ شہا دیت سریان عارکوفئڈ قا کر تھے فئٹ اعیسہ مونے کی علامت نہیں مجھے تھے۔ اس صورت یں کوئی بجٹ نہیں یا تی رہی ا دری العث کا مدما نود کچود عند تھا ہوجا تاہیے۔

سیوم :رُانغوں نے دیرہ و دانسنۃ نھرشین سے پیلج نئی کی ایکین توجہیہ رونہ شیعہ بی کرسکتے ہیں کسی گئی کی تربان سے البی معنوا ورغلط باشتانہیں کل سکتی ۔

ان دواؤل توجیہوں کی غلطی تابت ہوئے ہے بعام ہی کہا جا سکٹا ہے کہ ان حفرات خصوصاصحابة كوقطعا اس كالقنين نهبي تقا كرحفسسرت عيشاركوحضرت معا ویُرِ کے گروہ نے قتل کیا ہے ۔ وی نہیں بلکہ عام مسلمان بھی جوغیر جا نبدار پھتے ان کے گروہ کی جانب اس کی نسبت کو صحیح نہیں سمجھتے ستھے بہی وج ہے کہ اس خرے مستے ا ورص میث ذرکورمعلوم جوستے سے یا وجودا ن کے دل میں حضرت علی کی حابیت ونصرت ا ورحضرت معا وليه كي مخا لفنة كاكونى جذبه نهبي بديا بهوا - اس تفعلا و وكونى دوبري توجیراً ن کے اس رویدکی نہیں کی جاسکتی ۔ اس کے معنی بہیں کہ مقتقائے حدیث پرتط کرتے جو تے حضرت معاویہ سے گروہ کو اس کا مصداق نہیں بنایا جاسکتا اور يرباري رائ نهييس بلكراس زمان كسان كثيرالتعداد صحابكرام العين اورعام ملين کی رائے ہے جوغیرہا برار تھے اور واقعات کا علم بہسے زیادہ رکھتے ہے۔ اورجہوں نے صدیث نہ کورکی وجہ سے حقیقت حال معلوم کرنے کی کوشش بھی کی ہوگی ۔یہ بات بہت ہی جیرت انگیز ہے کہ مندرجہ بالاحفراست جواس ڈما نہیں خو دموجود نتے او<sup>ر</sup> جنہیں تحقیق و تفتیش کے وہ وسائل حاصل تھے جو بعدے لوگوں کونہیں حاصل تھاس بات برمطان البيب بوست كرحفرت عادم كوحفرت معاوم كروون فتل كياب ا وراس کا کی تھیں تھیں نہیں بہوا۔ مگرعلماء متا خرین مثل علامہ ا بن کثیر وعلامہ الویجر جعاص ·وانثاليم كواس كاليفنين حاصل بوگيا ؟ آخران حفرات كو وه كونسا نبو ش ا يسامبسر بوگيا جوحفزات متيفدمين كونعل مسكامفا ۽ روشن بايت سبے كران حفات صحابہ و العین ۱ ورزمان حاوثہ معامہ سلمین سے سکوت کے بعدان علمارم اخرین كے آرار كاكونى وزن اوراغبار نہيں باتى رينا ۔ ان كى رائے كا ما خذ ومستند طری وا قاری وغیرہ کی روائیس ہیں۔ ان سے غیرمعمد علیہ جونے سے قطع نظر ان روایا ن سے نیتجہا خذکرنے کا جس طرح حافظ ابن کٹیرج وامثالیم کوحق سے اسی طسدہ

ہمیں ہمی حق سہے۔اس بارسے میں اخیس ہم ہرکوئی احتیاز وتوجیح صاصل نہیں اس سے ان کی دا سے کوبطور حجست نہیں جہتے کیا جاسکتا ۔اس سیسلے میں مودودی حیا حب مکھتے ہیں ۱-

> " جنگ جل سے حفرت زمریم کے ہٹ جائے کی ایک وجہ پہنی محی کر ان کوئی صلی انڈرظیرو کم کار ارث ویاد مقا ( در اسفوں نے دکھیا کہ حفرت عائم کے لشکریں حفرت عماد بن یا مرتوج وہس ہے مشا

گزمشة صفحات ميں بم اس پر بحث كرهيكے ہيں ا ور ثامت كر هيكے ہيں كہ رچھ صبل روایت سے موتندوں نے گڑھی ہے۔ حفرت زیرہ جنگ جمل سے بہتے ہی رز تھے ۔ للکن بالفرص اگر بروا فعرسی تسلیم را الباست توسوال بربدا بوتاسے ،ک حفزت ذبيج توحفات عاد كوحفزت على كاطرفذار ياكربئ بيجيع مبث تشخط كنيكضحاب كام كى اكثريت و وتالعين كى كثيرجاعت وخصوصًا خود أك محمققدين كوكيا مؤكما تفاركروه شها دت عارضكا وافغه ويجه كريمى حعزت على خايت اورجعارت معاور کی مخالفت میں تمثیر بکیف نہ جوسے ؟ اور قبال اہل بغی ہے ا رسے بس صریحانص قرآنی کی اسعاد اللہ) صریح خلات ورزی کی بخصوصًا الیسے وقت میں جب کہ اُنھیں اعوان والضار کی مٹ پیرصا جت بھی ا ورفوج کی فلت کی وجہسے وہ پریشان شقے ، دومراسوال برہے کہ حفرت زبیق کو جہ بیفین بوگیا بھا کہ حفرت علیؓ حق پر ہیں بھیونکہ اسمضوں سفے حفرت عمار کوما ن کا حامی ویادگا<sup>ر</sup> بایا تفاتومیدان جنگ سے مِث جا نیکے بجائے اُتھوں نے ان کی تھرت کیوں نہ ک ۱۹ وران کیصفوں میں کبوں زنٹا مل ہوسگتے ؟ حیدیان سے میٹ کرحایت حق کے فراہیں سے کیوں گرمیز فرمایا ؟ اس سے ظاہر ہے کہ اگر جنگ سے آن کی کتارہ ی کی غلط ا ورموضوع روایت کوسیمے بھی فرض کرایا جلسے تو بھی اس کی یہ نؤجہر بھیجے نہیں ۔ اس کی وجہ کوئی ووہری ہوگی ۔ حصرت تھارکوحفرت علیج سے ساتہ دیجیٹا اس کا سبیب نہیں ہوسکتا۔

' اہل خربتیا "کا طرزعمل بھی اس سسلہ میں قابل توجہ سے ۔ طری سے منعول بہوجیکا ہے کہ ڈیج لوگ سقے جوحفرت علیؓ کے معتقد تنے یسکین اس خار ٗ جنگی میں غيرجا بدلار دمنا چاجتے تھے۔ اور بعیت کے لئے آئی مہلت چلہتے تھے کر حفرت علیؓ ا ورحفرت معا دیج سے درمیان معامل صیاف جوجا کے بمی بن ابی کرم کی غلط پالیسی نے انہیں بریم کردیا تھا تاہم اسموں نے کوئی بنا وت نہیں کی۔ رہ خلیفہ اسلین کے خلاصہ اہل سشام کی املاد کی ۔ طبری میں سے معلوم ہوتا ہے کہ بدلوگ وس برار آ دمی میدان حجک میں لامکے تھے۔ اتنی بڑی تعدا دیے حفرت عماری شہا و ت كاواقددكيماا ودوه مديهضٌ تغتلك الغشة الباغيده "سيمي واتفسيض ليكرأن یں سے دش بنش مے میں اس وا تعدیمے بعد حفرت علی کا ساتھ مذوبا، بلکراس کے برعكس حفرت معا ويم كے طرق إرجو يكن ا ورمعربر جملے ميں ان كے تمريب رہے۔ اس کی کیا وجہ ہے ؟ آننی بڑی تعداد میں کیا ووجار ہمی ایسے صالح ا وّاو رہ سکتے چواس صریت کی روشنی میں شہا و ت حفرت عمار پر نغر کرتے ا ودحفرت معاویر *ہ* کویاغی سجھ کران سے خلات حغرت علیٰ کی امدادکرستے ؟

خود پھریں حفرت معاور ہے مامی کٹر تداد میں نظراتے ہیں انھیں کی امراد سے وہ معربہ قابق ہوئے ۔ ان بین سے بھی کسی کواس حاد فذکے بعد معربی اندان کی امران میں ایک بھی الیسان شکل جولقول مودودی معربی اندان کی بناز ہرائی ہیں ایک بھی الیسان شکل جولقول مودودی صاحب اس نفس حریح کی بناز ہرائیسی اعنی مجھ کران کے خلاف کھڑا ہوجا ؟ ؟ مساحب اس نفس حریح کی بناز ہرائیسی اعنی مجھ کران کے خلاف کھڑا ہوجا ؟ ؟ اس حارب شام کی دسیع و مولیق مرز میں اور کشیراً با دی میں چید یفوس بھی ایسے نہ شکلے جو حفہت معاویر ہم ہر پھر کرتے اور کہتے کہ آپ تو ازرو سے نفص میں ایسے میں ایسے نہ شکلے جو حفہت معاویر ہم ہر پھر کرتے اور کہتے کہ آپ تو ازرو سے نفص میں ایسے میں ایسے میں اور کیسے کہ آپ تو ازرو سے نفص میں کا در ہے ہوں کہتے کہ آپ تو ازرو سے نفص میں کے ایسے میں اور کیسے کہ آپ تو ازرو سے نفص میں کے ایسے میں ایسے میں ایسے میں اور کیسے کہ آپ تو ازرو سے نفی میں اور کیسے کہ آپ تو ازرو سے نفی میں کیسے کہ ایسے میں ایسے میں ایسے میں ایسے میں ایسے میں ایسے میں ایسے کے میں ایسے میں میں کھرا ہو میں کے میں ایسے میں ایسے کہ میں ایسے میں ایسے میں ایسے میں ایسے کرانے کے میں ایسے کے میں ایسے کے میں ایسے کے میں ایسے کرانے کے میں ایسے کے میں ایسے کرانے کے میں ایسے کرانے کے میں ایسے کہ کھران کے میں کی کھرانے کرانے کے میں کے میں کھرانے کی کھرانے کی کھران کے کھران کے کہ کے کہ کار کھرانے کے کہ کہرانے کے کہ کھرانے کیا کے کھرانے کے کہرانے کے کہرانے کے کھرانے کے کہرانے کی کھرانے کی کھرانے کرانے کی کھرانے کی کھرانے کی کھرانے کی کھرانے کے کھرانے کی کھرانے کی کھرانے کرانے کی کھرانے کی کرانے کے کہرانے کے کہرانے کی کھرانے کرنے کے کہرانے کے کہرانے کرنے کی کھرانے کے کہرانے کرنے کی کھرانے کے کہرانے کی کھرانے کی کھرانے کی کھرانے کرنے کی کھرانے کی کھرانے کی کھرانے کی کھرانے کی کھرانے کے کہرانے کی کھرانے کی کھرانے کرنے کی کھرانے کی کھرانے کی کھرانے کی کھرانے کی کھرانے کی کھرانے کرنے کی کھرانے کی کھرانے کی کھرانے کرنے کی کھرانے کھرانے کی کھرانے کی کھرانے کی کھرانے کی کھرانے کے کھرانے کی کھرانے

باغی قرار پا بھیے ہیں۔ ہم آپ کا ساخفہ نہ دیں گے ؟ عجیب تر یہ کہ حفرت الوالدروار معفرت الرا ما درصی اللہ عنہا کے الیسے جلیل القدر صحابی و با ن موجود ہے۔ گروہ محبی اس وا قعہ سے علم سے با وجود غیر جانبدار ہی رہے ؟ امہات المؤمنین خصرصا امرا المؤمنین سید ترنا حفرت عائشتہ صدیقہ علیہا السلام نے ہمی انہیں کوئی خطرنہ تحریر فرا یا معظمہ تواعلی درجہ کی سیاسی بھیرت بھی رکھتی تھیں ا ورا مربا لمعرف فربا یہ معنوں میں وابعی مرحمی کو تاہی منہ فربا تی تھیں یہ حضرت سہانی بن صنیف جوصفیں میں حضرت علی محساحة مقے جیگ بن ہی پرراحتی ہوگئے ا وراس مدیث سے انھوں نے است یال بذکریا علی

عداد كالمراح أخراب فيزمسلم فريخ، مبارة صلح عدسر. أكتاره صفحات بي انسَّاء، عَدْريددواسِت منقول مهوكي -

ا لزام قطعًا غلط ا ورلیتنیًا بهتان سب ان کاگروه هرگزاس صریت کامعداق ا ور دئة باغیهٔ نهس تھا۔

أكراس سعانكاركيا جاستة تورنسليمكرنا فيرسه كاكفتحابرا ورثابعين اس حدیث کوحفرت معا ورفز کے باغی ہونے کی دلیل ترسیحفے تھے جیرت ہے کہ بعد میں آ نے والے بہت سے شنی تاریخ نگاروں نے مندرجہ بالاکیفیت ہربائکل نظرت کی۔ ا ورشیع دا ویود، کے اس بیان برصا د کروباکر حفزت عارکوحفرت معاور پنے کی فوج نے تهدكياتها واس عجيب تربات يرب كداس بات سے كہنے والوں سے خود حفرت على في التين كي طرز عمل يريمي نظر نهيس كى - صالة كمديد وا تعد بهت بي ابهما ورفيصاركن جننیت کا حامل ہے کہ اصول نے حفرت علاکی شہا دت سے حفرت معادیر کی بنات براستدلال نہیں فرمایا۔ کتب اریخ میں مہیں کوئی ایسی قابل قبول روایت نہیں کمتی جس سے ایت برتا موکدا نہوں نے حفرت معاور کی کواس حاواتہ کے بدیعتول مودودی صاحب کص مریح بی بنار برباغی قرار دیا بور دوخطیم کاس مماروح کی جانب خسوب بي ا ورمشها دت ستستيدناع مضارك بعنظيم المضول سف بعي إنى کتاب میں نعتسل کئے ہیں ۔ جن کے متعلق بحث انٹ دہ صفیات میں انشاراللہ ملاحظتے گزرے گی۔ ان میں مجی حسادۃ ندکورہ اور اس کی سینیاء برحدیث نرکورسے اسستدلال کا کوئی نشان پن<sub>س</sub>یس ملیا. ان مبینه خطبوں میں وہ عوام ا وراینے سشکر والوں کوسٹ م برحسبہ کرنے کی ترغیب دیتے ہیں اور مخالفین کی غلط روی کو واضح کرتے ہیں تسکن کس قدر حیرت انگیستد بات ہے کہ وہ ان کے خلاف توی ترین ولیل سے کام نہیں لینے ا دراس کی طرف ا خاره كدنهس كرية إحالا كدفظسرى طور برانهين اس موقع يراس يسكا) لينا چەجئے تھا وہ اسے بیش کرے غرصا نبدارصحابہ وغیرصحابہ ساانوں کواہل شام کےخلات

صغب الامرسكة تقع ا وردائے عام كوان كے خلاف متى كركے ان كى قوست مقادمت کوباش یاش کرسکتے تھے بلک خودنشام میں گان سے خلاف بغاوت پیدا کرسکتے ستنے ۔ گویا سبیاس حربی ددین انتظامی پرتشم کی معیلیتوں کا تعا ضایہ تھا کہ وہ اس ما دنهٔ کواوری میناسته اسس میں زیارہ سے زیا وہ شتبر کرتے اور مدیث ناکور بیش کریے تابدا مکان بڑسلمان تک یہ بات مہونچا و بنے کہ ازدویے حدیث مذکور حفزت معاوُمْ کا باغی جو تاروزروشن کی طرح نیابت موجیکا ہے۔ اس لیے حکم الہٰی مع فقعًا ستندًا التي تسبعي برعمل كرنامب مسلما يون بروض على الكفايه ب مکین احوں نے پینہیں کیا۔ اس کی پیلسٹی ٹونجا و مآتواشار ہ بھی اس کا تذکرہ نہیں فرماتے۔ اُنٹرکیوں ؟ رفع مصاحف کے وقت اُنٹییں کہنا چاہیے تقاکدازروئے صریت بنوی تم لوگ باغی قرار یا حیج بهو-ا بکسی دو مرے منصلے کی کیا عزودت ہے شبعول كاجوكروه جنگ بندى يراص كرر باخنا اور ندما خفيران كے خلاف بغاوت برآيا وه مقا چوبغول مشهوربعدكو خارجى كهلايا اس كے سامنے مجبى انہيں شہاوت عمارة كا واقعدا ورحديث أكوركوبطور حجت بيين كرنا چاجيئه تقارا ورفرا أحاسي مَنْ كريه لوك ازروے صريت فئة باغيه بيس اوران سے تمال اندوسے قرآن وا جب ہے۔ الحول نے رجبت کیوں رسٹن کی ؟

ای سے مہر پھروڈ کی طرح روشن سبے کہ حفرت علی حفرت معاوی کی جاعت کواس حدیث کا مصداق نہیں سمجھتے تھے ۔ حفرت سہل بن حنیف دخی افد عذا جو جنگ صفیں ہیں حفرت علی کے ساتھ تھے ۔ حفرت سہل بن حنیف دخی افد عنہ بندی جنگ صفیں ہیں حفرت علی کے ساتھ تھے ۔ قرآن بھیدکو حکم بنا نے اور جنگ بندی پر داحتی مہرکے ۔ اس حدیث سے استعمال کرے جنگ جاری رکھنے کا مستورہ نہ دیا ہے اس محدیث سے استعمال کرے جنگ جاری رکھنے کا مستورہ نہ دیا ہے اس محدیث سے استعمال کرے جنگ جاری در محدیث کا مستورہ نہ دیا ہے اس محدیث سے انداز دستے مقدمی اسے مدین معاورت معاورت میں انشان انتیار دوایت منقول ہوگئ ۔

كے گروہ كوشتير ناحضرت عائش كا قاتل قرار ديناكسى طرح قيجے ا ورجا كرنہس مايك مسنی سے لئے تو اتنا ہی کا فی ہے۔ کیونکہ مسنی سے اگر نقول مودری صاحب اس صربیث کوحفرت معا در کے باعنی ہونے سے بارے بس نف صریح" سمجها جاسئه وربيجي كما جائے كه ان كا قاتل حفرت معاوري كا كروه متعا توريجي ماننا بڑے گا کہ اس زما نہ ہے غیرجا نبدار صحابہ سے جن کی تعدا د کنٹر بھی دیدہ وانستہ مخت کو آی مجونی ۔ ان سے علاوہ جوصالحین *است غیرجا نبدار سفنے وہ جی ا*س معصیت میں ان کے مشر یک رہے بہاں کک کرخود حضرت گلی نے بھی شاعت علم ومعروف کا فرلیفرترک کیا لین اس حجت فترعی ا درحدمیث نبوی کومپش کریے غیرجا نبدارحفرات صحایرؓ وغیرصحاب کو با غیوں کے خلاف جنگ کے ہے ہنس اً بعاداً- ظاہرے کہ ایک مُستنی کسی حالت جیں بھی ان زہریے اوریکی کوانے حلق سے نہیں آتا درات باتون کا اکیس کمحد کے لیے بھی قائل نہیں ہوسکتا اس سلط اننابِرُ بـ گاکرحفرت عادِیم کوابل شام سفے تعلّ بہیں کیا۔ اگرا بساہو ا توحفرات نذكودكواس كاعلم حروربهوثا ا ورعلم بوثا تو وه تعِذًا حديث نزكور كم مققف يغل كرتير

## امسل قاتل <u>ہ۔</u>

ایک اہم سوال مدسی کوجس واقعہ کاعلم نہ انہ وقوع کے باخبر حضرات بکا شرکار جنگ بہاں کک محضرت علی گو بھی نہ ہوسکا ۔ اس کاعلم پرمہا بُرس کے بعد طبری ، واقدی ، ابو مختف وغیرہ کو کیسے ہوگیا ؟ اکل میجے جواب میہ ہے کہ ان توگوں نے اخباد نگاری نہیں کی ہے بلکہ اخبار سازی کی ہے بنودا ان لوگوں نے یا ان کے بیشے و اور مفقد اسب انیوں نے اپنے کا رفانہ ورد غ باقی اور بہان سیازی میں حضرت معاویے کے گروہ بہر بے غلط اور حجوثا الزام تیار کیا ۔ اور مزید

چلاکرے اس کی پنسیٹی بعدے آنے والے ان نام نہاد مورخین کی جوشید ہونے کی وجہ سے حکمارکرام سے خلات بہتان طرازی ا ورا نر اربر دازی کو کار تواب سمجفے متے بٹیعی ہروسگی اے کا کال دیکھوکہ ایک عرصہ کے بعد مسنی علاء ومورضين بھي انہيں كى آ وازيں اً وازما نے لگے اور اس حتل كا الزام السام كر مرحقوت بيل المحيس شيرمسنفين كيمنوابن كيار الدحفرات حضرت معاوي كي طرف سعد دفاع مجى كياا ورأن كے طرز عمل كواجتها دى غلطى قرارد سے کرحد و دمعصیت سے خارج کر دیا۔ نیکن کائن وہ کھ وقت اس مسئلہ پریمی عودکرسنے میں حرف کرسے کہ اس واقعہ کی نسست ان کے گروہ کی جائے جیجے مجى ہے يانہيں ؟ مگربات بيہ ہے كمت يعم أن حضرات كو دھوكد وقت بي حرف اس وجه سے کا میاب ہوئے کہ حفرت عرضار حفرت علیج سے تر کید ا ورحضرت معادیّے كى فخالف صفول مين تقع يدحفرات شيعى كنكسا ورسسائى بتفكناً ول عدوا قف نهتقے اس وجسے اُن کے ہرومیگیڈے سے شائٹر ہو گئے اورظام کو حیفت سمجعه پنتھے ۔ الزام مذکورکا بہ ٹیوت کسی در میدیں سیحے ہوتا بسٹرطیکہ اہل شام کے ومداراس کا انگار مذکرت مگروه انکار اوراس الزام سے ابی براءت کا اظهار کردسے ہیں ۔ ایسی صورت میں و نیاکی ہرعدا لت سے نیز دیک برطا ہری نبوت مشكوك ومشتبه بهوجا آسه ا ورباد تبوت مدعى يربين تورسالق باتى ربتا ہے ۔ لیکن شیعی پر ومیگیز طب کا اثر دیکھے کہ ان کے انکارکوتا ویل کاجامہ پینیا یا جا آسے۔مودودی صاحب کلیتے ہیں بر

''مگرجب حفرت عارش کے شہید ہونے کی خرحفرت مدا وکڑا کے نشکرمیں پیچ نچی ا درحفرت عبدا نسرین عمروری ادامیں آپنے والدا وا محفرت معالق دولؤں کوحضور کا یہ ادرت دیا دول یا توحفرت معالق م

نے فورڈاس کی بڑا ویل کی کرکیا ہم نے عمار کوفتل کیاہے ؟ ان کوتو أس نے قتل كيا جو انہيں بيدان حبك بيں لايا "، وحد"ا و صفح ا انصات کی بات بہ ہے کرانکارکو ما ویل مجھتے کی غلطی حرث انہیں جہ بہیں ہوئی بلكه المبسنت بهي اس ميس مبتلام وئ بين بها ن تك كرمشني علار كي كشرنعاد و نے بھی کا وانسنڈ اس کا ارتبکاپ کیاہے۔ مگران کی ہے جین شیعیت کو ترجم میں تعرف كرك ويانت كارقص مبل ويكے بغرنسكين مد موتى ،ملاحظ موطرى كى اصل عبارت "اشعا فتل عُمَّالاً من جاءيه "جس كالمجمّح ترجم برب ع الداس تخص تے قبل كيا ہے جوانوس كر آيا ؛ معلوم نہيں ، انہوں نے ميدانِ حِنْگ پیکس مغظ کا ترجر کیاہے ؟ اسے ابجا دیندہ ، تصرف بے جا اور ترجمہ پیس خيانت كے علاوہ اوركياكها جاسكتے ہے اس كامقعدد يرمغالطروبيا ہے كرحفرة معاويغ حفزت على كواس فتل كا قرمه دار قرار دسے دہے ہیں اس لئے كه وہ حفرت م عماركوا في مجراه لاكاس طرح بالواسطران مح فقل كاسبب ب. اورظا برب که بیرناویل بی سبعے۔ اس طرح اس جملہ میں انکار کا پہلو نوست دہ اور آیا ویل کا پہلو واضح ہوجا تاہے۔اس غلط مقصد کے پیش نظر چود حویں صدی کے ان داعی خلافت نے میلان حباک میں کے الفاظ اپنی طرف سے اصا فرا دیئے۔ واہ دی وبائت !

حقیقت واقع بہے کہ حضرت معاولاً کوئی تا ویل نہیں کر رہے ہیں بکران کے تقال سے اپنے گروہ کی موارث معاولاً کوئی تا ویل نہیں کر رہے ہیں بکران اسے تقال سے اپنے گروہ کی موارث کا اظہار اور اس غلط الزام سے صاف صاف انکار فریار ہے ہیں۔ اس کے ساتھ وہ اصل قاتلوں کی نشا تد ہی بھی فرمار ہے ہیں امن کے ساتھ وہ اصل عقوم ہے تہوم بیش کرد ا ہے ۔ اس سے حفرت امن کے نقط یہاں اپنے اصل معنی بھی عموم ہے تہوم بیش کرد ا ہے ۔ اس سے حفرت علی آور علی آور میں خاص مراد نہیں ۔ ان کے مقدر جبالا تول کا میجے تر ترجمہ آور

حقیقی مفہوم یہ ہے کہ جولوگ انھیں اپنے ساتھ لائے انہیں نے انہیں تاکی ہے۔

دفتہ من کا نفظ عام ہے ۔ جواگر دو نفظ "جو" یا "جس "کے وار ون ہے جی طرح بدوؤں

نفظ عام ہیں اور ان سے بغیر کمی قرضیہ کے فرو معین تہیں مراد ہو سکتا اسی طرح

"من " ہے بھی بغیر قرضیہ شخص معین نہیں مراد لیا جاسکتا۔ اور بہاں قرضیہ

مفقود ہے اس کے علاوہ ام ما محدر حمداللہ کی روایت نے بات باسکل صاف کوئی

ہو جس کے الفاف یہ ہیں ہے۔

کیا ہم نے اُنھیں تنل کیا ہے حقیقت یہ ہے کراکھیں ان لوگری نے مثل کیا ہے ہوائیں سے کراکے تقے ۔ انمحن تقلناه؛ انعا قتلدالدُّين جادويه (البدايان كيُرْجلد مِنْمَ بيان تُها مت عَرُّ عسار)

ان کی مُرادیہ ہے کہ ہا دے سے دالوں نے انھیں ہیں تہیں ہیں ہیں ہو دائیں کے سنکر کے سبابیوں نے انہوں قتل کر کے ہم پرجوٹا الزام لٹکایا ہے ۔ مو دودی صاحب ہر توکوئی تعیب نہیں۔ وہ توحفرت معاویر کی مخا دفت ہراً وہا رکھائے بیٹے ہیں ۔ لیکن مجھے بڑی جہے بڑی جہرت سبعض علما راہل سنت جیسے علامراین کنیر دغیب سبرہ ہرہے کہ انھوں نے اس صاحت وحری انکارکو " تا ویل " دغیب سبرہ پر ہے کہ انھوں نے اس صاحت وحری انکارکو " تا ویل " کیونکر سجھا کہ سوا اس کے کیا کہا جا سکتا ہے کہ شیعی پر و پیکنڈے نے اس خلاط کیونکر سجھا کہ سوا اس کے کیا کہا جا سکتا ہے کہ شیعی پر و پیکنڈے نے اس خلاط بات کو اس قدر شہرت دی کہ اچھے اچھے خلعی اہل علم بھی دھوکہ میں مبتوا ہوگئے اور اس قدر شہرت دی کہ اچھے اچھے خلعی اہل علم بھی دھوکہ میں مبتوا ہوگئے اور اس کندے وہ ہمان خل کھی ہے نے انسی کہا تا اور اس کندے وہ ہمان کی ہمان کا دیا ہمان کے اقراد سے بعد کی جاتی ہے"۔ توکیا ہم نے انہیں نہیں قبل کیا ہے " یہ استعمام انکاری ہمنے وہ انسی مہتوا ویل ہے اس سے صاحت معنی براہی کر ہم نے انہیں نہیں قبل کیا ہے ۔ انسیار کے بعد اویل کے کہا فردت یا تی رہ جاتی ہے ؟

نے بحدوابت نقل کی ہے۔ اس نے تو

علامرا لوكرجصاص حنفي

بات کوروزروشن سے بھی زیادہ روشن کردیا ۔ وہ تحریر فراتے ہیں کہ جب حضرت عبداللہ بن گفتنگوی تواسعوں حضرت معاملہ بن گفتنگوی تواسعوں نے فرایا ، -

اندا قتله من جاءبه فطوحه ورصیقت انهی تمان که اندا والولان الیان تحال نے والولائے الیان تحال کے والولائے الیان الیان تحال کے الیان تحال کے الیان تحال کا الیان الیان الیان الیان الیان الیان الیان الیان تحال الیان الیان تحال الیان الیان الیان تحال الیان الیان الیان الیان الیان تحال الیان ا

اًں بمدوح کامطلب پرہے کہ سبیا میوں تے اُنھیس شہیدکیا ا وران کی لکش كومجيكے سے ہارے مشكرے ورميان لاكرا الديا تاكر ديجينے والے يہم بين كر انہيں ت رف م نے شہد کیا ہے ۔ وہ برنوس کہدرہے ہیں کو انھیں سا تقولانے والے ان کے قتل کا سبب بنے بکہ صاف صاف کہ رہے ہیں کہ جولوگ ان کے لانے والے ہیں اُٹھیں نے خود اُنہیں قبل کیا ۔ اوراُن کی لائٹس ہمارے نشکر میں الد<sup>ی ۔</sup> ا کے سلیم القیم شخص کے نزد کے۔اس مراحت کے بعد نا دیل کا اختال ہی مرب سے باقی نہیں رمینا۔ اس مے بعدوریا کی ہرعدالت میں ان مے الشکر براس الزام مر نگانے والوں کا دعویٰ مشکوک ومشتبہ بہوجا آسے ا ور باریٹوست ال پر عا مُدرِدِ وجا تاہے۔ حق یہ ہے کہ اگریسیائیوں کے اولین فرا خرین بھی جمع موجائیں توائة جهوت الزام كوا بت تهيي كرسكة ها توبرها نكم ال كنتم صاحقين اميرا لمونين مستيدنا حضرت معا ويردضى اللدعنذسي اس بيان كوغلط يجعنا الیی جراً ت ہے جس کا ان کا برکسٹنی سے امکن ہے۔ لیکن جن لوگوں کی عقل میں شیعیت کا زجگ لگ مچکا ہے الناپر اتمام جمت سے لئے ہم وہ والا کی ذکر کرتے ہیں جن ہے ک*ی معدوث کے بیان کی تصابق ہوتی ہے۔ حکر اس*ے يهيع بم إينے دعوے كومكرر واضح الفاظ بين پيش كرنا چا ہے ہيں بہارا وعویٰ ہے

ا وریم پورے جن اور وَلُوق کے ساتھ کچھتے ہیں کہ :۔

یہ وہ حقیقت ہے جے کذب و دروغ کے ڈیعر میں چھپانے کی کوشش شیر مورخ مثل طری واقدی، کلبی وغیرہ مسلسل کرتے رہے ہیں ممکر وہ ظاہر ہوکر رہی۔ در حقیقت نہ بیکوئی نیا انکشات ہے رہ مخصوص طور برمیری تحقیق بلکہ اکا برعلماء منقد میں کی ایک جاعیت سے اس حقیقت کا اوراک کر اما بخا اور اسمنوں نے اس کا اظہار بھی فرما یا۔ دیجھتے علا مر بدرا لدین عیسی علام ابن بطال رحمہ الکدری تول نقل کرتے ہیں ہے۔

ا حفرت معادیم بینانت کاالن کا حدیث ذکورتعدک الفکت الباغیدگی بنام پرلگایا گیلیت اس کا پجواب خاام ابن بطال خدید دیاست که اس کے مصدان خوارج بی جن کی جا نب حفرت عالی نے حفرت عارکیجا عندیوں شامل بزیکی عورت م فاجاب ابن بطال عن ذمك فقال الما يسمح هذا في الخوارج الذب يبت الدلهم على عماراً هذا في الخوارج الذب يبت الدلهم على عماراً ايدعوهم الى الجاعدة (عمة القارى فرح نجارى جدة الى بب التي دن أن المسروسة ٣٠)

سليه الوالمحن على بن خلف بن عبدا لملك. بن يبطال القاطبي شارج بخاري مين وقات السيميع وتشداسك الذمب م<u>يموس</u>)

علام ابن بطال گئتنجیست علم ونضل وتفوی کے اعتبارے مثازاد م تعارف سے بے بیا زہے ۔ وہ بھی اس دائے میں متغرد نہیں ہیں علام عین تحریر فروانے ابن کہ علامہ مہلب اورا کیس جاعت کی مجھی بہی دلئے ہے۔ ان کے الفاظ بیرہیں

رم میں گیا ہوں کہ اس مستلیں ابن بھا لدے مہلب کی مستلیں ابن بھا لدے مہلب کی مستلیں ابن بھا لدے مہلب کی میں کا میں ان کی اوراک جاعث دئے اس بھا کی افری کی

قلت بع ابن بطالٌ في وَالك المُهِلِدُّ و العدة على وَلك جداعة احمال لَكُون

ان سب حفزات کی رائے ہے کہ صدمیث نبوی: تفتلک الفرّۃ الباغیاۃ میں حثت باغیدہ سے مرا دخوارج میں جس کے معنی یہ ہیں کہ انھیں لوگوں نے

ی علاد علی نے اس مراع افزان کیاہے کو خوارج تو بعد مجلے صفیں اُ بھرے ہیں اور صفرت عگارای کھی۔ بیں خہد ہو تھے۔ بیکن اعزاف کی جھے ہیں ۔ اوا اُس کے کہ جنگے صفیں بیں ان کی شہا دت خود شکوک ہے۔ اس سلسلہ کی دوا توں ہیں شدید اصفواب سے جوان کی صحت کوشکوک بٹارتا ہے تفصیل کا پہاں موقع نہیں ۔ تا نیا اس وجہ سے کرخوارج کے طاقت کروائے کا ذایا ہے تفصیل کا پہاں موقع نہیں ۔ تا نیا اس وجہ سے کرخوارج کے طاقت کروائے کا ذایا ہے دہ موجود توصفین کے موقع ہر جمی تھے ۔ فاہر ہے کہ خوارج سے بہوں ہی گا ایک تو گا کہ ان کا کا بہا ہے ہوری فولی پہایا ہے ہوگئی ہوگئی ۔ نفیدنا بیعلے سے ہو لوگ اس کے لئے کھوائی ہوگئی ہوگئی ۔ نفیدنا بیعلے سے ہو لوگ اس کے لئے کھوائی سے بروائے ہوگئی ہوگئی اور اُس صفوں سے حصرت تھا۔ کو اُس سی صاحت میں میں اور تھی ہو تھی۔ بروائی کے دوائی ہوگئی ہوگئی اور اُس صفوں سے حوصفیس کے موقع پر موجود سے میں اور تھی ہو تھی۔ کو تا میں ان بروائی ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تھی۔ کو تا ہو تا

عله المهلب بن احدين اكسيداله سدى ابن الخاصفي مترومًا من بهي المعالم ومجم المولفين ع 10 صلح - ٣٢)

حفرت عائد کو شہید کیا تھا۔ اس تھرے کی عرودت نہیں کہ گروہ خوار ہے مجی سب ایر ہی کی ایک شاخ ہے۔ دوہری شاخ کا ام شیعہ ہے ا شاھیب کا تقیب شیعان علی مقار ان کا جو گروہ حضرت علی کے خلاف ہوگیا اس کا ام خوارج شیعان علی مقار ان کا جو گروہ حضرت علی کے خلاف ہوگیا اس کا ام خوارج بڑا گیب ۔ دولوں ایک ہی تھیل کے بڑا گیب ۔ دولوں ایک ہی تھیل کے بڑا گیب ۔ دولوں ایک ہی تھیل کے بخطیع اور ایس وجہ سے مہور کہ ہے کہ علی مرسے نا تلون کی تعیین میں تساخ می مواج و رش نوا دو ایک کے ایک کا دولوں کا ایک کا ایک

ان اقوال کے نقل کرنے سے میرامفصد بیہے کہ میں نے کوئی نیا انگٹافی ہیں کیا ہے۔ بکا صدیوں پہلے کے اکابر علام کی اکیس جاعت بھی اس کی قائل تنی کہ حضرت عمار کے قاتل اہل ٹام نہیں ہیں بلکہ نقول حضرت معاور ہے وہی لوگر ہیں جو آنھیں میدان جنگ میں لائے تھے ۔ اس محدید معندرجہ ذیل دلائل کی روشنی ہیں ہمارے اس وعوے کو دیجھ کرفیصلہ کیجے :۔

بمارسے وعوے کے دوجزوہیں بہ

١١) حضرت عُمَّار كوا بل شتام في نوبين فتل كعبا .

١٣١ ان ك تألى خورسبا في مقط جوه فريت على كي فوج مي كظ -

جزوا قبل اس کی بہلی دہیل توہی ہے جہے ہے سب سے بہلے تفصیل کے ساتھ ابیان کر بھی ہیں تعنی مقدم اس کے حدیث پر نظر کرتے سے بہا الزام باطل معلوم ہوائے اگر الیسا ہو تا تولیف نے جانب ارامسلما اول تصور صّاصحا ہر کرائے ہیں حضرت معاور شرک اگر الیسا ہو تا تولیف نے جو جانب ارامسلما اول تصور صّاصحا ہر کرائے ہیں حضرت معاور شرک خوات معاور شرک کے خوات معاور شرک کے خوات معاور شرک کے خوات معاور شرک کے خوات معامر ہوا ہو کا حالات ایس کا کہیں نام و نشا ال مجی نہیں ما اس الزام ترامنے والوں کو بھی اپنے مقدر مرک کا اس ور میں کمی ورگ کا احساس ہوا جس کی ترامنے والوں کو بھی اپنے مقدر مرک اس ور میں کمی ورگ کا احساس ہوا جس کی

تلانی کے لیے انتفوں نے خود دہبن کی مدوسے ایسے صحابہ کو دیجھنے کی کوشش ک جنہوں نے اس وا قعرے بعدائبی غیرجانبدا الماند دوشش بمدیل کروسی ہو گھے۔ بچر بھی کوئی پذهل سنکا ۔ حالا نکہ اگر دُوجیار مل بھی جائے تواس سے سبی کام نہ حلیاً سوال توریخا کہ بقول مخالف اس" نص *صریح "کے بید تو بیری دیا*ئے اسسالم میں اہل ٹ م کے خلاف بیجا ن پیالہ و نا جا ہے تھا۔ ووجا مراوی اگر متیسر سمی ہوگئے تراس سے مدعاکیے ابت ہوسکتا ہے اسکین اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حضرت معاویہ کے حق میں ان کی نصرت کا کرشمہ دیکھو کہ ا کمیسی الیسانہ مل سنکا ۔ ٹاکا می سے بعدسسائيوں نے جعلی دوانييں وضيح كرنا نثروع كيس مگراس مركت مذہوحی ے بھی کچھے فاکدہ نہ ہوا - اسی قسم کی ایک جعلی وموضوع رہ اسٹ مودودی ضا تے ہی نقل کرے اس کر وری کوچیائے کی سعی لاحاصل کی ہے تکھتے ہیں :۔ للحضرت عبداللدين عرشف افية أخرى زمات بين كها كرمجيمكس چیزمیاننا افسوس نہیں ہے جنتااس بات برکٹیں نے علی رضی اللہ عند کاسا مقرکوں نہ ویا ۔ 1 صلحان

اس کے ملے اُنہوں نے طبقات ابن سعد اور استیعاب کا جوالہ دیا ہے۔
اس کی مسند کا یہ حال ہے کہ اس کے طرق بیس عبدالعزیز بن سے باہ اور علی جا بین العباس شدیو ہیں۔ جن کی روابیت قابل قبول نہیں ۔ ایک سند بین کوئی شیعہ نہیں نظر آ تا مسکا ای آجا ہیں۔ بین ابی نابت ہر ہوتی ہے جن کی تھا ہت ین کلام نہیں مگوں قس جین کہ تھا ہت ین کلام نہیں مگوں قس جین ۔ اور عنعن کے ساتھ دوابیت کرر ہے ہیں مآلیس کی ر دابیت عنعن کے ساتھ بالفاق محد مین غیر مقبول ہوتی ہے ۔ گو یاست کے اختیار سے ایک موفار روابیت ساقط الاعتبار ہے۔ اور کسی شیعر کی وضع کی ہوئی ہے ۔ موسا آئی کا درخیا رہ کے اس وروغ ہے فروغ کی انجھوٹ واقعات سے میں طاح ہر ہے۔ حف شد ابن عرف کے اس وروغ ہے فروغ کی انجھوٹ واقعات سے میں طاح ہر ہے۔ حف شد ابن عرف

توعبدالملک کے زماریک زندہ رہے مگر انھیں مجی اپنی غلطی کا احساس شاہوا حالانکہ بقول آپ کے تص مربح "سے حق وباطل کا حال کھل گیا تھا۔ حالاً کم متعدم مواقع اس غلطی کی تلانی کے آھے اور ہوا تو آخر وقت میں ؟ حالانکریہی حضرات ابن عمر خم بلوے کے وقت حضرت عثما لڑا کی طرف سے جنگ کرنے کے لئے ال سے دولست کدہ برفوراً پہورج گئے سختے۔ یہ دومری بات ہے کہ انخوں نے جنگ کی اجا زنت ندوی ۔ اسی سے ظاہرہے کہ بیکسی شیعہ کی وضیع کی بیونی جعلی ا وزھبو ٹی روایت ہے۔ اُکھوں نے کھی یہ بات نہیں فرمائی۔ مرید پیکر مخاری شرافیہ ہیں ان کے ذخی بونے اوراس کی وجہسے و فات یا نے کا وا تعمین مذکورہے مگر اس میں کہیں بھی اس اطبار افسوس کا تذکرہ نہیں۔ علاوہ بریں اگریم العرض روایت کوصیحے بھی تسلیم کرلیں تواس سے بیکس طرح ثابت ہوتا ہے کہ یافسوس حضرت معاوريم كے خلاف جنگ ذكرنے براتفا ؟ خوارج سے جنگ بين مجى تواكفولسنے كسى عذركى وجر سے تمركت نہيں فرائى اس برا المہارا فسوس فراتے مِوں کے۔ ای طرح کی ایکے سندسا قط الاعتبار روایت حصریت مسروق من الاجوع کے متعلق نقل کی ہے۔ بہمی واضح رہے کہ برصاحب کو فیصحابی نہیں ہیں، بلکہ تایسی ہیں ماگریہ روایت تسیلم بھی کرلی جائے توان کے قول کو کوئی خاص مہت نہیں دی جاسکتی ۔اس کے ساتھ بہاں بھی بداختال بکلتا ہے کے خوارج کے مقابل س شرکت ذکرنے کا اضویں ہو۔ حقرت عبدا فلڈین عمر وین العاص کے منعلی پر ککھنا کر منھیں جگ میں حصرت معاویت کا ساتھ دینے بر ندامت وہی ۔ یا ہے ہیں ہم ل اورشیعوں کی وضع کی ہوئی حجوثی روایت ہے باریارعوض کیا جاچکا ہے کہ استیعاب قابل اعتما و کمآب نہیں ، میسمے واقعات سے ساتھ سیائی کارخسار کا جو کوزا اس کتاب میں فی چرکہ یا گیا ہے اس کا ایک حصدیہ روایت بھی ہے ۔

روزروس کی طرح روش بات ہے کہ وہ آخروم کے جنات معاویے کے معاون کے معاون کے معاون کے معاون کے معاون کے دوائی رہے۔ آخر وہ اس پر نادم کب موسے ؟ اور نادامت کے بعد کیوں منا حضرت علی کے ساتھ بہو گئے ؟ حضرت عارکی شہا وات کے بعد توا ہے لبتول "نفس مرسی " سے حق واضح برگایا تھا ۔ بھر انفول نے حضرت معاولی کا ساتھ کیوں رہوں کے جواری ایک ایمن کی اندیک کے اور حضرت علی سے کیوں رہاں گئے ؟ کوئی احمق کا در کے اندیک کے اور حضرت علی سے کیوں رہاں گئے ؟ کوئی احمق کا در کے اندیک کے اور کا احمق کا در کے اندیک کے اندیک کا احمق کی در کا ایمن کا در کا احمق کی در کا ایمن کا در کا در

له صنى ١٣٩ كرجانير برمود دى صاحب نے مجواله فترح فقه اكبرا كيد دوايت درج كى ہے -ان كامقصديد دكها ناسط كم حضرت على فشكر شام بى كوفاتل عمارة سمجيقة تنفيرا ورحفرت معادية بيء قول كو أبكار فهيس بكرتا ويل مجعة عقر. فكصفي بي وحفرت علي كوجب معارض معادير كا اس یا دیل کی خبر بہرونجی تو اسمنوں نے فرمایا اس طرح کی تا دیل سے تو بیر بھی کہا جا سکتاہے کر حصرت حراث کے قاتل خود نبی صلی الله علیہ ولم نتھے۔ اس مے متعلق ا وال میگذارش ہے کر بیکس شبعہ کی وضع کی ہوئی روایت ہے پوکسی شیعہ کاتب نے فرح فقہدا کریں کمی گروی ہے۔ جس کا قربینہ بر ہے کا بر کے سب تشخون میں یہ روایت ہیں ہے میرے یاس آ نقاب جند پرلیں کا جی ہوئ سمتاب ہے اس میں اس کانام وفشان مجی مہنیں ۔ اس سے علاوہ جہاں ہے سے سعدت اس سے ساقطال مّنبارا ورمردود ہے۔ نیانیا بالغرض استمجے بھی تسلیم کسی تواس سے استندال تعجیح الهي ميميو كم حضرت على توخوه فرات عظ أكب فران ما قول وومرا سر خلا ف حجت الهيس بنايا جِ سَكِنًا رَا عَنْبَارِ تَوْغِرِجَا بْدَارِحِعْرَات كَى رَاحِتَ كَاكِياجا مَكِلَّاجٍ رَاَّ لَهُ : حفرت عَلَى كومسياتُون في جرخریں دین ا ورصورت معامل کو ان تحصراحت جس طرح چشن کیا اسی سے مطابق انھوں نے را تے فائم فرباتی سکی جب سبایوں کی خبری می غلط تقیں توا ن کی را ئے برکیسے اعتماد کیا حاسکتا ہے۔ان گاکوئی علی دریخی مگریہ رائے چیخ نہیں کہی جاسکتی ۔ رابعنا : اس روایت کے غلط ہونے کا و يأتي من ١٩٢ مير)

وومری دلیل | طبقات این سعدگی مندرج دیل روایت ہے۔اصل عبارت کا مين في من المرام نهن كما مع بكر دار المصنفين اعظم كرو مين كا ترجم مين كرمامون: بنی موتی عمر بن الخطاب سے مروی ہے کہ ایندا میں علی سے مقابل من معالمينيك سائة مماء معاوير كيسائق كين لكرك والله يم عار المجي فنل ركري مك اكرم ال وقل كري مي ترم ويسي الموال محے جب کہ دگر کہتے ہیں بنی اخی ۔ جنگ صفین ہوئی تو میں تفتولین کہ و پھینے گیا آنفاق سے عاربن اسرمجی مقتول سے میں عمرو بن العاص کے یاں گیا جولنے بخت پر لیٹے ہوئے تھے۔ اور کہا کہ لے ابوعد و مندر خ أتفول ن كماكمة كياجا بعة بوي يسف كماكم لل كرو يحيد لوتوين تم سے اسکروں ۔ وہ اسٹوکرمیری طرف آئے میں حضا کیا کا عمارین ہمر كدح بن تم في كيام ما ي المعنول في كما كرحفور في الكامي يا عَي كُرِدة قُتَلَ رِيكِاء مِن سَعَهَا وه يهين وانقُد مقتول بن والفول في کہا یہ خلطہ ہے ۔ میں نے کہا میری انکھ نے انہیں مفتول دیکھاہے والفول نے کہا جا کر چھے دکھا کہ یں انھیں سے گیا۔ ا درا ک سے یاس کھڑا کردیا ۔ تعواری دیرتک انھوں نے دیجھا ان کا ڈیکسہ دل جما بھر م مخوں نے اکب ا درمیلوا ختیار کیا ا ورکہا کران کو تخیں لوگوں نے "قَتَلَ كَمَا سِيَ جَرُانِيسِ لِحِكِرًا حَ تَحْدٍ " طَبقات ابن سع طبق مهاجرين حصدوم جلدهم 9 ١٤ ترجرتها كيح كروه واللعشفين اغظم كماح)

<sup>(</sup> بقیہ حافثیمنفی ۱۹۱۱ پر ) ایک بھوٹ یہ ہے کہ حفرت علی نے اس معالی کا تنہیر دنہیں فرائی ہے کسی موقع پر اس سے است دال فرایا جدیا کہم حصل بیان کرھیچے ہیں ہی کے معنی بیرای کروہ اہل ٹنام کران کا ڈاکل نہیں سجھتے ہے۔

اس روابت سے معدوج دیل امود روز دکشن کی طرح روثن ہوجا تے ہیں (۱) حدیث تقتلک الفائد الب اغید الشکام میں منہور تھی اور اس کی وجہ اس حضرت معاوی ہے معدوقا اور اُس کا پورا کشکی جھڑت عالی کے قتل سے احزاز اور اُس کا پورا کشکی جھڑت عالی کے قتل سے احزاز اور پر مربین کرنا ہجا ہتا تھا۔ ویجھے وہ صاف صا ف کہدر ہے ہیں کا گربم اُنحسیں "قتل کر دیں گے تواس حدیث کی بنار ہر ہم باغی قرار با کیں گے ۔ وہ حود کوحق ہر بر مربی کے نواس حدیث کی بنار ہر ہم باغی قرار با کیں گے ۔ وہ حود کوحق ہر بر مربی کے نواس حدیث کی بنار ہر ہم باغی قرار با کیں گے ۔ وہ خود کوحق ہر بر مربی کے نواس لاتب کے منتق بنے کے لئے تیاد سی انتہا ہوں اپنے اقدام کو نزیغا ویت سی کھے تھے ۔ اور نواس لاتب کے منتق بنے کے لئے تیاد سی تھے ۔ اس لیے کھوں نے قسم کھا کرعزم مصم کرایا تھا کہ انھیں بنے کے لئے تیاد سی ہے ۔ اس لیے کی مفول نے قسم کھا کرعزم مصم کرایا تھا کہ انھیں قتل ذکریں گئے ۔

۳۱) حفرت عمرَقُبن العاص كولقين تفاكدان كے نشكروا لے برگز برگز حفرت عمار كوفتل نہدیں كریں گئے۔ اس پر وہ اس قدر طبقن تھے كہ اُ نعیس منبیّ کی باشت پراعتبار نہیں ہوا۔ ا وران كى لائش ديجه كرمتيج وثشف كمربجو گئے۔

دم، حضرت عمرون العاص کوجھی صدیبٹ مذکود کاعلم تھا اس ہے وہ کھی تھا۔ میں نہیں کرسکتے تنھے کہ حضرت عام کو وہ یا ان کے نشکروا کے نشل کر دیں ۔

۵۱ جب المخول نے ال کی لکٹ وکھی توغور ومشا برے سے واقعہہ کی حقیقت جھے گئے اور انھیں معلی ہوگیا کہ بہ حرکت سبائیوں دشیعہ وخواری کی حقیقت جھے گئے اور انھیں معلی ہوگیا کہ بہ حرکت سبائیوں دشیعہ وخواری کی ہے ۔ انھوں نے حضرت عائ کو تا کر کے ان کی لکٹ بیان الاکرڈ الدی ہے ۔ آپ کہ الزام ہم بر کھے اور ازرو سے حدیث ہم یاغی قرار ہائیں سلی الزام ہم بر کھے اور ازرو سے حدیث ہم یاغی قرار ہائیں سلی

ہے عمکن ہے گرکسی کے ول میں یہ وصوسر پیدا ہوکہ حضرت عروبن العافق نے ان ویکھ کرا صل آن لوں کو کیسے معلوم کرلیا ؟ اس کے شعلق عوض میرہے کہ یہ رکوئی مشکل یاست ہے اور ڈتیجیب خیز ایک معمولی وہین آوی ہائن کی میکست اور دفشن کو دیجھ کرمیہ ہے۔ آسانی سے مجھ سکتا ہے کہ مقتول کواسی مجارت کیا (ایجافی صفحہ میں ۲۱ میر)

۱۶۱ می مختول نے بھی بائکل وہی بات کہی جوحفرت معاویے نے فرمائی محقی بعنی اپنے نشکر کی جانب اس فتل کی نسبیت کا اٹھارفرمایا ا وراصل قائلوں کی نشا ندہی فرمائی ۔

ان امود کا نتیج مرح به تکلتا ہے کہ ہل شام لینی حفرت معاوی کے سنگر

فیصلی ہموئی بات ہے کہ دہ الیں حرکت کمس طرح کرسکتے تقے جس کے متعلق وہ
اچھی طرح جانتے تھے کہ ان کے سیامی وحربی مقصد کوخاک ہیں ملادے گی۔
اچھی طرح جانتے تھے کہ ان کے سیامی وحربی مقصد کوخاک ہیں ملادے گی۔
اوران کی پوزلتین بوری و نیائے اسلام ہیں خواب کرکے انھیں باسکل نامام بنادگی۔
اوران کی پوزلتین بوری و نیائے اسلام ہیں خواب کرکے انھیں باسکل نامام بنادگی۔
میسری دلیل ابن جربیطری کی وہ روایت سے جو اس نے حوادث سخت ہے
میسری دلیل ابن جربیطری کی وہ روایت سے جو اس نے حوادث سخت ہے
میسری دلیل ابن جربیطری کی اتحت درج کی ہے جس کا خلاصہ بیہ ہے
کہ حضرت عادی منہا دمت کے بعد شب کوعبوالرجمان سلمی نشکر شام میں گئے تاک
محصرت عادی میں مقال میں حادثہ کا ان کوگوں بیر کہا ا تربیوا۔ ان کے سامنے حضرت
میں اللہ بن عرف نے حدیث فرکور پڑھی ا ورائیموں سے کہاکہ " قتلہ اللہ نین
جاء و بدی ان کو انھیں نرگول نے تعلق کیا ہے جو انھیں سے کہ آکے تھے "اس

فخرج الناص مین عسنسد فساطیطهم و اخبتیهم و هسد یقویوں اشکا قتل عکسا از مین جیاء میں"

اوگ داہل نشگرشام ، ایٹے ڈیروں اور خیموں سے یہ کہتے ہوئے سکل آئے کہ بھیٹا عمد آرا کو اکھیں لوگوں نے تشان کیا ہے جُراہٹیں لائے تھے ۔

یہ روایت طری سے البدارہ وا لہّا یہ میں بھی تعلّ کی گمیّ ہے۔ اس سے طبقا<sup>ت</sup> ابن سعد کی روامیت ترکورہ کی تا تید ہوتی ہے ۔ اور مندرج تویل امور دوشن موجلے ہیں ۱۔

۔ ۱۱۶ حضرت معاولیؓ نےاپنے مشکر کی جانب اس قبل کی نسبت کوغاط کہا اور فربا یا کہ ورحقینفیت ان سے قاتل خود الن کے بشکرہ الے ہمیں ، جوسبا ثیوں کے کے سوا دوسرے نہیں ہوشکتے ہتھے ۔

۲۱) ان کے پورے نشکہ ہیں یہ بات مشہور پروگئی بھی اور بڑنخص اس بات کا قائل ہوگیا کہ انھیں خود ان سے ساتھیوں (بین سب ہیوں) سف فتل کیا ہے۔

رالف، سوال پر ہے کہ اگریہ بات محض تا ویل تھی جس کا بعید مہوا چودہ سومال کے بعد مودودی صاحب کو بھی باسکل پر بہی نظراً تا ہے توخود سشکر اوروال کی ہبک ہے اس رکیک تا ویل کو کھیے فتول کر دیا ؟ اوراس صادة سے ازروئے حدمی اسے ازروئے حدمیت اسے باخی ہونے اور حفزت معادلین ہے برسرباطل ہوئے کا جوشیہ ان کے ول میں قدر تّا بیدا ہوگیا تقااس تا ویل بعیدسے کیسے دور ہوگیا ؟ اور وہ اس سے کس طرح مطمئن ہوگئے ؟ کیا سشکرشام بکر وہاں کے خواص وعوام سب سے سب اس قدراحیق اور عقل وخروسے بیگانہ تھے کہا ن خواص وعوام سب سے سب اس قدراحیق اور عقل وخروسے بیگانہ تھے کہا ن کے لانے والوں کوفتل کا سبب بعید ہے کہا والی اوراصل کے لانے والوں کوفتل کا سبب بعید ہے کھراصل قاتل اور باغی ہے ولیا اورا صل

قاتلون کوبالسکل نظرا ندازکردیا ؟ جنتحص اہل شام کواس قارمیو توف سجھتا ہے۔ اس کی بافہی ا در بےعقلی سی کئی کام کی تجائش تہیں ، بات مہنم و ذکی طرح داضح ہے ، پودان کرشام حجیقت سے واقف بوگیا تھا۔ ا در حفزت معاویش کے اس تول کے متعلق اس سے حاشیہ خیال بس بھی یہ بات ندا فی کہ بہذا ویل سے مبالک اور اصل خفیقت کا اظہار سمجھا تھا۔ جس کی وج سے انگار اور اصل خفیقت کا اظہار سمجھا تھا۔ جس کی وج سے ان بیس کا ہرکہ وجسہ بالمکل مطبئن ہوگیا کہ جا داکورئی سا بھی حفرت عمدار شا میں کا برکہ وجسہ بالمکل مطبئن ہوگیا کہ جا داکورئی سا بھی حفرت عمدار شا میں کا قاتل نہیں ہے اور نہم حدیث مذکوری مصدل قبیں ۔ بلکدان کے قاتل وہی ندار و مکارس بائی ہیں جنہوں نے کرئے نہیں نا حضرت عثمار شاہد ہو جواہتے ہوں شہر کہا ۔ " منا فقول کی بہی ٹولی مورس نے مناکورگی مصدل تا ہے جواہتے ہوں شہر کہا تہ نا فقول کی بہی ٹولی مورس نے مناکورگی مصدل تا ہے جواہتے ہوں نوق بعض سے " فئہ یا غیر" ہے اور سکسیار نا تھارکونٹل کرنے کے بعد ظلمات بعضها فرق بعض "کانو ڈبن گئی ہے ۔

دب، فولمندرج بالاروایت کے عربی الفاظ پر بھی ایک نظر ڈالی لیجے۔
اہل سن مانی بات لفظ الما شعر شروع کرتے ہیں جوعری میں کلمہ حصر ہے ا ور
اسی دفت بولاجا تاہے جب شکلم کوائی بات پر لورلا جزم اور وٹوق ہو ہیں نے
ترجہ ہیں ان دونوں باتوں کا کحاظ دکھا ہے ۔ اور اس کی طرف متوج کرنے کے
اس برخط کھینی عدیا ہے۔ اس سے ظاہر ہو تاہے کہ اہل شام کو لیتینی فورل تیے
اور دلائل سے بہ بات معلوم ہوگئی تھی کر حفرت مادئے کے قاتل دہی توگ ہیں جن
کے وامن اُسکے تہا پی خاس ماری تھی کہ حفرت مادئے کے قاتل دہی توگ ہیں جن
کو امن اُسکے تہا پیشا ہے۔ اس قرائی ہوں ۔ یا رہے قوی قرائن معلوم ہوگئے ہوں
جن کی بنیا وہر انھیں اس کا اس قرری ہیں اور دوٹوق ہوگیا کہ وہ کلہ حصد کے
ساتھ کہہ رہے ہیں کو سوا ان گوں ( اپنی سبائیوں ) کے کوئی بھی اس قبل میں
ساتھ کہہ رہے ہیں کوسوا ان گوں ( اپنی سبائیوں ) کے کوئی بھی اس قبل میں

حقہ وار تہیں۔ اورہ شامی کا دائمن ان کے ٹون ناحق کی چنٹیوںسے باسکل پاکسیے اس روایت ہیں یہ بات بھی قابل تومہ ہے کہ داوی ہے بیان مے مطابق حفرت معاویے نے جسلہ مذکورہ چندا دمیو*ل کے* ساستے فرمایا تھا اورجس جگر یگفتنگو ہورہی تھی دہاں چنداً دمیوں کے سواکسی کی موجودگی کابیۃ تہیں جلتا ۔ یہ بات باسکل بعیداز قیامس ہے کہ چندلموں میں ان کی بات پورے نشکریس اس طرح پھیل گئی ک ا ورسے تشکر کے لوگ اینے اپنے تیمیل میں اور اسے مکل تکل کراس بات کو دہرانے لیکے۔ اسس سے ظاہر بہرتاہے کانشکرشتام میں یہ بات ال سے فراتے سے پہلے ہی مشہوم چھی تقى جن كى صورت اس كے سوا اوركونى مجھ ميں تنہيں اُنى كه اہل عسكركى ايك معتديه جاعت كونودا ين وداكع سيليني ا ودقطى لمودبرسبابيول كراس ظالمانة فريب كي خفيقت معلوم بروكمي تنى ا ور الهبين بيته چل گيا بنظا كهمار ساخة پرچیڈا نہ جال یا زی کی گئی ہے کرہمیں یاغی نابت کرنے کے بخے سائیوں دشیوں ا ورخارجیوں) نے خودحفرت عائے کے خوان 'احق سے اپنے ہاتھ دبگ كراس كاالزام بهارس شرتهويا ہے اوراس فرض سے ان كى لاش با رسے مشكر میں لاکر دالدی ہے۔ تحواہ خود اپنی اطلاعات کی بتاریر انتقوں نے بیرا کے تائم کی جو یاحضرت معاور شیر کی بات سننے کے بعد ان کے اعتماد بر میرکسیت میہ بات ا فقاب نصف النهار كى طرح واضح بي كرحضرت معا وينيف اويل نهي فرائى تقى لمبكر أظهار واقعد فرما يا نفاً. ا دروه بات بالتحل يجع ا درحن ب يعنى ي قسل ت میوں نے نہیں بکرخودسیا کیوں نے کہا تھا ۔

دلیل جهادم میسید کنو دحفرت علی مرتفی دضی السرعنهٔ کے ساتھ حبکے صفین میں شرکیب ہوتے والے خلفین کی بھی بدلا شے مد تھی کہ حضرت عمالہ کو حضرت معادیم کے نشکر والوں نے شہید کیا ہے ا وراس بناء ہر وہ صدیریث مذکور کا معسلات ہیں ۔ و پیچنے پرحفرت سہل بن صنیف رضی الگرعنہ صحابی ہمیں اور اُ خز کہ حفرت علی م کے طرف ار رہے ۔ صفیس ہیں ان کی طرف سے حفرت معاور شیرے خلاف جگہ ہیں ترکیہ رجہ لیکن میدان صفین ہی میں جب اضوں نے جنگ سے اِ تھ روک لیا اور بعض خوارج نے اس ہرا عزاحتی کیا ہے تو اس کے جواب ہیں وہ کیا فرماتے ہیں اسے طری صبری کی البی کسی گھٹیا تا رہنی کتا ہے ہی نہیں بکل بقول تیں اس کے الکتب بعد کہتا ہا لیک ہمیں و پیچھے ہے۔

سهل بن حنیف من صفین ایناه سهل بن حنیف من صفین ایناه نستخبرگی فقت ل اقتهه وا السودای خستندل مندور آشیدی یوم الجه جندل دو استطبع ان آرگ عسد کلی رسول ادله مشکل الله علیه وسلم امسر کی کده دو دو الله وسلم امسر کی کده دو دو الله وسلم امسر کی کده دو دو الله وسا و صعنا اسبیا فنت بن الی اسر فعرف خشا الا مسرف خطا الا المقار و منافع بن الی اسرف حرف خشا الا المقار و منافع بن الی اسرف حرف خشا الا الفقید ما شد بده خصا الا الفقید ما شد بده خصا الا الفقید عدید خصا الا الفقید می میاندری کیف

سکے متعد عیرے اسسالی کی شقت کا بیب ن کرنا ہے ۔ جو حضرت ابوجٹ د ل ج کی دالہی کے شیعد سے اعجہ ر بڑی (سمبا فحسے صف**ے ن ہ**و ۲۹۹ )

ناتىلىة.

وبخارى مستشريف ع ۴ كمة بالغازى باب غسيشروة الحديبير)

ب دینی تقیق اورکمی جائے ہو چھانجا کر بہونجا دینی تقیق ، (مگراس کام بعنی اس خانہ جنگی کا بہ حال ہے) کرم اس کا ایک دا پہ بند کر سے دیں تو دو مرا د ا دبھوٹ دا بہ بند کر سے دیں تو دو مرا د ا دبھوٹ ہم آ ہے۔ ہا ری مجھے میں نہیں '' اکرم اس سے کس طرح نمٹیں ۔

مطلب برہے کم پرسے اندر جنگ صفین میں جوجوش و تؤدکش کہیں ہیدا بہوا اور بیبا کی سے سابھ نینے زئی سے جو بیں نے گریز کیا اس کاسبب خوانخواست برولی نہیں بھتی۔ بلکراس کی وجہ یہ ہے کہ مقابل میں بھی مسلمان سکتے جن کا باطل پر ہو نا واضح ا وربھینی نہ تھا اس ہے جنگ میں احتیاط برتنا ناگز پر تھا کیو کراہیں صورت میں فطری طور پر اکیے متنقی مسلمان کا با تھ دکرک کرجانیا ہے۔

سوال بربیدا بوتا بدی آگرانیس معلوم تفاکه حفرت گارکو حفرت معا دین که استان معاور بین که دانوں سے تشہید کیا ہے اور آنہیں حریث مذکور کا بھی علم تفاتواس شرووا ور ایس در اور کا بھی علم تفاتواس شرووا ور ایس دمین کے کیام عنی ہوگیا تھا۔ اور دی صاحب نص حری سے مخالف کا یاغی اور برمر یاطل ہونا واضح موگیا تھا۔ اور یاغی سے قبال کا حکم بھی آزان مجید کی نفس حریک نفس اور ایک کے صاف

ربقيها تيسنى ٢٩٨ ) يمطلب بنين به كمعاف الله أنحفوصلى الله عليه في كم حكم كى خلاف ورف كا جند بهيدا بمواسخا بخود فرار به بن كربا وجود كم حفرت الوجدل كاكفار ك باقة بى و دبارة اسير بواسخت رنحسره اورغم أكر بنفا مكرًا تحفور ك يحم بررتسلياخ كرك خاموش بوكيا يمجديها كرامي بي معلمت ويحمت مبركي اور بهن مجرب اس التي كما فلدا وراس كم دمول بم سه فريا وه والسنة المين م

ا درهر تک معنی پیریس که وه نشکرشام کوان کافت تل نہیں سمحت تھے۔ پیمریریمی ناممكن سيرك لشكرنخا لف إنى البخصيت كوقتل كرسے اور انہيں اس كاعلم نہ ہو۔ با وجود کمکہ وہ خود سشکریں موجود سخے۔ اس سے مہر تمیروز طرح بہ حقیقت روش بروجاتی ہے کہ حفرت معاویر شکے مشکروالوں نے حصنب دے عمارہ کوفتل نہیں کیا تھا اب، علامداین کنیر شق البایه والنباب صلیم احوال جنگ صفین کے ماتحت یہ بحث چھڑی ہے کہ حضرت علی ا وران کے دفقار کسی نص صریح کی بنیا دیر نو دکوبرسرحی سمجھتے بتھے یا احتما دکی بنیا دہر ۔ اس ذبل بیں مسندا مام احمدین حثیل وحمدا فلدا ودمسل شريف سيفقل كياسك وحفرت عالاست جب حضرت قيس بن عبا دنے دریا فت کیا کہ آپ جرحفرت علیٰ کا سامتہ دے دسے ہیں ہے آپ کا اجتما ہے یا آتھنورصلی اللہ علیہ ولم سنے اس سے بارے میں آپ نے کھے فروا یا تھا ؟ جوا ين أكفون سف فرما ياكه الخفتورة بحصاس بارسه بين محفعوص طور مير كحينهن فرايا انفا دمین میراید دومیرمیرسے احتہا و برمبنی ہے زککسی نفس پر: اسی کے بعد عفرت علی کے متعلق مجی اکید روایت تقل کی ہے جن کا ماحصل میں ہیں ہے ۔ ا ووحضرت سهل بن مستیف کی مندرجہ بالا حدیث بھی ذکر کی ہے۔ ۱ ہی روایات کوجس طرز پراُ معوں نے نقل فرایا ہے اس سے ظاہر ہو"ا ہے کہ خودعلا ٹم کی رائے جنی ہے کہ ان حفرات کا اقدام بریتا اجتها دمغا کر بریزایف .

یهاں بھی دہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگریشکرشام نے حفرت عارکوشہی کیا تھا تونص صریح سے مخالفین کا اغی ہونا تا بہت ہوگیا مغا دنعن کی موجودگی ہیں اجتہا و کے کیامعن ہی کم از کم حفرت عام کو تو کہتا ہی جاہیتے تھا کر جب یہ توگ ہے ہے شہید کردیں تو انفیں لفینی طور پریاغی مجما ۔ اوران کی شہا دیت سے بھر توسیب ہی کو احتی دیے ہجا ہے اس نص عربی سے اہتدالال کرنا چا ہے تھا ۔ اس سے برحقیقت الم نشرح موجا تی ہے کہ ال حفرات سمے نزدگی ہی جوخرو فراتی تقے ا درمیدان حبک میں موجود تقے حفرت عمارہ کو حفرت معا درنے سے نشکروالوں نے تنہیدینہیں کیا اوروہ تشکریٹ مکواس الزام سے بڑی سمجھتے تھے ۔

اس کے بعداس تعری کی صرورت تہیں سمان حفرات کا جوحفرت معاویج سے بربرخبگ بنتے ا درجائے وقوعہ پرموج وجود بوٹے کی وجہ سے حقیقت واقع سے سب سے زیاوہ با خرج وسکتے تھے ۔ ان کے تشکولاس الزام سے بری سمجنداس بات کی بڑیان ساطع ا ورولیل قاطع ہے کہ واقعقا ان کا تشکراس کا ذرار اور حدیث مذکور کا معدال قریمتا ۔

<u>جز دووم</u> مارے دعوے کا دومراجز دیہ تھاکہ ،۔

حفرت عادیشی الدیمن کوخودسیا گوں نے مثل کیا جمان تھے ساتھ حفرت علیٰ کے دشکریں تھے ہ

اس غلطی سے بارسے میں گانیس معند ور تمجھا جائے گا۔ مگر مندر میر بالا ولاکل ڈیجھے کے بعد بھی اگر کوئی شخص اس پرا صرار کرسے کہ حضرت عمار کوئٹ کر نتام نے قتل کمیا تھا تو وہ لقائیا معا تد ہٹ وہ م اور لغین صحابے مرض جبیسٹ میں مبتلہے۔

ہاں توعف برکرنا ہے کہ جزوا قال سے تابت کرنے سے بعدا صولًا ہماری ذمر دارى ختم بوجاتى بيدا دركسى قاعدب سيمي يدفر لفيد بم برعا مأزنوس ہوتا کہ ہم ان کے ما تلوں کی نشا تدہی ہم کے رہے ہے رہے تابت کر دیا کہ ان کے قاتل حفرت معا ورينا كم نشكر واليه نهيس تتصد يحرس في قال إ واس كاجواب ہارے دمرنہیں کیکن ہادامقصدان کی جانب سے دفاع کے الماوہ حقیقت نا ئی اور ان مفسدوں کی نقاب کٹ ٹی بھی ہے جہوں نے ان معزات کے ٹلات بہتان طرادی کی احتمام الم میں سلساد فتن سے بانی تھے۔ بہ وہی سبائی تھے پوشیانِ علی سے نام سے ان کے مشکرمیں موجود تقے ، بعد کوب دوگر وجوں میں منقسم ہو گئے لیعنی شیعہ اورخوارج مگرسہ کیت دولوں مشترک رہی بہی وہ گروہ ہے جس نے متستيدتا حفرت عافريضى التدعنة كومشهيدكيا ، اوراس كوحديبشد أركور مين فرّة إغيير فرما یا گیا ہے ۔ اسی نے انھیں قتل کر سے الزام مشکرشام پرلسگا ویا مگر سے قرميها المصردز محشرجي كاكتنتول كافولكوكر جوجُبِ *رم*گي زبا *نخبرلهويكارے گا استين كا* 

آستیس کالہوا جے بھی پکارپکارکران کے چرم عظیم کا اکمٹنا ٹ کررہا ہے۔ اور جی بخص کوحتی تعالیٰ نے فراست ایمانی کے ایک ذریسے ہے بھی نوا زا ہے وہ " کمنے دفنے حسے فی لیحن احقول "کی روشنی میں آج بھی انھیں بہچان بتنا ہے روں کل مواصف ہوں ہ

شەسورە تىمى دىشنى اللەعلىرى مىئاقتول كے متعلق ارتباد بارى بىركىپ دىنىپى ان كے طرز كام سے نئرور بهجان لىن گ

بہلی دسل مہدے کہ حضرت معاور شیخ حضرت عرق بن العاص ا در ان کا اچرا الشکر النی وسل مدیسے کے بعد اس نتج بر بہرنی کا کافیس سبائیوں نے مل کیا ہے ہم اس واقع کی تفقیل بہان کر بھیے ہیں اور واضح کر جیکے ہیں کہ حضرت معا ویٹے سے ہوا اور واضح کر جیکے ہیں کہ حضرت معا ویٹے سے ہوا موبل نہیں کی مفی بلکہ اظہار حقیہ عنت کیا مقاء اول توان کے متعلق برموز طن جائے نہیں سے انہوں نے غلط کہا۔ اور اگر افر عن محال اس کا اسکان محمی تسلیم کر لیا جائے تو پور سے نشکر کا اس غلط بیانی کو تبول کر لینا اور سب کا اس برمتفق ہوجا نا جا کے تو پور سے نشکر کا اس غلط بیانی کو تبول کر لینا اور سب کا اس برمتفق ہوجا نا جا کہا خلاف ہو تا اور اس کے معنی پر ہیں کہ ان کا بیان صحیح مقا اور اس فیل خلاف عقل وقیاس ہے۔ اس کے معنی پر ہیں کہ ان کا بیان صحیح مقا اور اسل قائل سبائی ہی شھے ۔

د دسری دلیل: اس میں توکسی مشبہ کی گنجائش ہی نہیں کہ حضرت عارفا کو قبل کیا گیا ۔ سیمی تابت ہو حکا ہے کہ اہل شام نے اتھیں قبل نہیں کیا ۔ اس کے بعد یربات متعین اوریقینی بوجاتی ہے کر حضرت علی می کے اشکروالوں نے اُنھیں جام شها دت بلا بانقاد ككن أن كريك كرمي دوقسم كما فراد سق. أكيه جاعت تر مخلیں ا ورصالے ا فرا دکی بھی جومحض حق نعّا لیٰ حِلْ سٹ بُڑکی رصّاد خوش ہوری کے ملحان كامهائق وسے رہے تھے اور اپنے اجتہاد كے بوجب تواب انحرت حاصل كريج تقے ، ان پرصحابہی تھے اور البین بھی ۔ اس جاعت پراس موکمت شنیدی اولیٰ شبہی بہیں کیا جسکتا۔ دومرا گردہ سبایوں کا مقاجوا ہے نفس ا ورشیطا ن سے متبع تقع اورمنا فقا خطور برجمض اپنے اغراض فاسدہ سمے ہے ان کے ہمدر وبن کر تمرك حبَّك تقد جب به واحنى موجها كه مندرص بالا دولؤل جاعتيں اس جُرم كى وتنكب نهس مونكي تومنطتي طود برامئ تمييرى جاعبت يعنى سببائى نولى كالمجرم مونا متعین پوگیا ۔ قاتل خوادشید مول یا خیارجی یہ باش متعین ہے کر وہ سہائی مخے ۔ تنيسرى دليل برشها وستحضرت عالف كمستعلق وانتعات وروايات برغاكر

نظركرن سه برمحبدارآ دى استجريه ويطاكك النك قاتل ييسباني تضفواه ودشيع وا یا خادجی ا ورایغول نے اپنے تجرم کوچھیا نے سمے ہتے اس پرچھوٹی ا ورصلی روانتوں کی مٹی ڈاسلنے كى كۇشىش كى سے . اس حادث فاجعكو الترىخ سے برودە سىس برملاحظ فرمائے كىكن بطور تقدم يه بات من نظر تفيد كرم الل كالحقيق وفقي كالسلامين مندر فيرال موركليدى جنيت ركف بي -(الف) وقت قتل د ب، كيفيت قتل دج» كالهُ قتل ددى م. تَبِّلُ وَرَقِّلُ كَالِعِد لائن کی کیفیت اس قسم سے حاد شہیں قاتل کا بیّہ لسگا نے کے لئے ان امور برعور کرنالازم ہے۔ اور اُنھیُں ساھنے دکھ کرتحقیق دّفقیق کرنے سے بڑے بڑے دیا لاک قاتل بعض ا و قات گرفتار م وکرمزا یاب موستے ہیں ۔ چوقاہ سوپرسس سے بدریو ممكن نہیں ہے كہ تا توں كا إن كم بكر كر بنادیا جائے كر بہ مجرم ہن ليكن یہ بنا ویٹا اب بھی بمکن ہے کہ اریخ کو اگر تورت کو یا کی عطا فرما دی جائے تو وہ پکار پیکا رکر کہے گی کیسسیدیا عمادہ کے قاتل وہی سبائی وں جہوں نے اپنی صفت دروغ با ٹی کی پوری مہارت وحذانت اس کاالزام مشکرشام پرلگانے میں حرث کردی تھی۔ روایا ت متعلقة كااستقاء كيجة اوران بيفا ترنظ في الكريري باست كى صحت وغلطى كا فيعد فرائع. علامه ابن كثيرٌ نے البوايہ والنہايہ جلام خمين فراحق کا دبن بابرون المتعظ كاعنوان قائم كريمه اسسلوكى مسب روا تيول كوطرى وغيره سي يجانقل كرياب ان دوایات پس سے اکٹریس کوئی رکوئی شیع یا خارجی دا دی موجود ہے۔ ٹروع کی دورواتین میں توقیل کے واقعہ کا تذکرہ ہی تہیں ہے۔ بہاں کے کر فہرست مشہور سٹیعہ دا دی ابوخنف کی روایت بحوال طری ہے مگراس میں بھی حضرت عاریخ كے جراش وخروش كا تذكرہ ہے جنگ ياشتها ديت كاكوئي انذكرہ نبيس ہے واس كے بعد سمیں ابن دیزال کی اکیب روایت ملتی ہے جن کا اکیب راوی جا پر حبقی ہے۔ بیر ا اعالی شدید تقا ورام ابوحنیفدر حمالند فرمات بی کدیس نے جا بر کا ایسا حجوظا ادر کناب اُ دی بہتیں دیکھا جیز تماس روایت میں ان کی شہادت کا واقعہ مذکور اسے ۔ دادی کہتے ہیں کہ ابوا بغا دیہ فزاری نے انجیس نیزہ ادا ور ابن جوئی سکسکی نے مرکاٹ بیا ۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا مرتن سے صُداکر دیا گیا تھا ۔ یہ سرکیا ہوا ؟
اس کا کوئی تذکرہ کہیں ملیا ۔ اس سے قطع نفر ' بہتی ' کی جور وایت طبقا ت ابن سعد سے چذی سفات پیشتر نقل ہو جی ہے وہ صاف طریقے سے بتارہی ہے کہ مرمبا دک سے چذی سفات پیشتر نقل ہو جی ہے وہ صاف طریقے سے بتارہی ہے کہ مرمبا دک تن سے قیدا نہیں ہوا تھا ۔ اگر تمر تن ہر ہوجو در نہوتا تو '' بنتی '' دیکھتے ہی الش کوش خت کیو کر کے بیان ایس کے معنی یہ ہیں کہ مرمبا دک جسم کے ساتھ والبتہ تھا۔ دولوں روائیو بیسی یہ کھا ہوا تنا تعنی اورتی اورتی

ليه ملاحظ بوتمبرب التهليب

سے بی قامرے۔ اس سے کچھ نہیں پتہ چلڈ کریہ صاور فاجع کس موقع ہر مہوا روایت آگر چہ سا قطالاعتبار ہے اور جابر جعنی کا نام ہی اس بات کی صفائت ہے کہ بہمن گڑ مہت قصر ہے ۔ لیکن اس سے آ نا افرور مطوم ہوتا ہے کہ اسے گڑھے والے کا مقعہ اصل وا تعدکو چھ با نا اور فرمن کی غلط رہنائی کرے حقیقی قا کوں سے چہرے یوسٹیں۔ وکر تا مخا ۔

ودمری دوایت طری کی ہے جوا لبوایہ النہایہ ہیں بھی اس سے حوالہ سے مذکور ہے۔ اس کا مصل یہ ہے کہ حقرت عارض نے ہتم بن عقبہ کوج حفرت کا جھنڈا باخدیں گئے ہوئے تھے۔ حملہ کی ترغیب دی اور انھیں سسا تھ لے کرمشکر شام پر حملہ کیا۔ ان کے پیچے بیچے حفرت علی معا ہے دستہ کے بیچے ا ورا تھیں ووٹوں کے ساتھ اُمغوں نے بھی شدت کے ساتھ حملہ کیا ۔ اس کے بعد را دی کہا ہے کہ حقرت عاز و باتم دواون شہید ہوگئے۔ بنا ہریہ روایت زیا رہ قرین قیاس ہے اگرچیرسند کے اعتبارسے میمجی قابل اعتماد نہیں ۔ تاہم اس کی تائیداس واقعدس موتى بي كرحفرت على سنهان دولؤن حفرات كازجنا زه اكب ساتھ ٹرمصائی سمتی۔ نسکین اس روایت ہیں یہ بھی ہے کہ حضرت علی نے ا ر بے سانف ساتھ مبہت مخت حارکیا بھا۔ السی صورت میں لادم سے کہ شہا دت کے فورًا بدراتنىعظيم! ودمشهور ومعروت تخصيت كي لاش أمُّها لي كُنّي بو. مگراس كا كوئى كراغ نہيں ملتا ۔ بيباں بمب كم بيم مجھتے ہيں كہ ہاش مشكر شام ميں بے گور دکھنی دیڑی ہوئی ہے ۔ جبیبا کہ طبقات ابن سعد کی منقولہ سابق روا بہت سيهملوم موتاب رحاه كالقول طرى حلهين حضرت على سيصنون كوتوزكرابل شَام کے قلب مشکر کے بہوئے گئے تھے ،الیں حالت میں توفوراً رسٹس ا مطالبنا جائے۔ بخفاء ان مشکوک ومشتبر بکاموضوعه روا بات اور دا و یول کے انحسان بیان کوسانے

ر کھٹے توصاف معلوم مجڑا ہے کہ سبائی اس واقعہ کی حقیقی کیفیت کوچھیانے کی كاشش كرد ہے ہيں كسى روابت سے بھى تيج وقت قبّل كا يَدْبُهِ بِي حِيثًا بِحِوْابُنُ کا حضرت معاور میز سے کشکریس اتنی دیر تک بڑا رمینا اس بات کی علامت ہے کہ بقول سیدنا حضرت معا دیم سائیوں نے انھیں کسی دومبری بھی مثل کرے ان کی لاکش پوکشید وطور میران سے مشکر میں لاکر ڈوالدی ٹاکہ یہ مثل ان کی جانب منسوب ہو۔ بہاں اس وا تعرکوبھی کمحوظ ر کھتے تو بات ا ورواضح ہوجائے گی ک جب حنگ بند ہوجا تی بھی تو فریقین ایک دومرے کے لئے کمیں ہے بکلف آنے جاتے تھے ا درا نے مقتولوں کی لاٹنیں اُٹھا لاتے تقے کے اس سے عیال ہے کہ لاش اپنے مقصدے نیش نظر مشکرت میں بعد کو ڈالی گئی تھی ورن اگروہ وہاں مشید ہوئے بوتے تونقینا کوئی زکوئی ان کی لاش اُ تھا لا تا۔ اس سلسلہ کی ایک تبیسری روایت علامهابن كثيرة البدايه والنهايدين ابن البثيم كى كماب سينقل كى ب يجس كا خلاصہ یہ ہے کرفع مصاحت سے بعد جنگ بندی کے متدا میرحفرت عمار کوحفرت علیٰ سے اختلاف مجوا۔ اورجب حصرت علی نے جنگ بندی کا بخم دیدیا توا تھوں نے اس کی خلاف درزی کمیتے ہوئے مشکرت م برحکہ کر دیا ) در اوسے ہوئے تتہیہ ہوگئے اس روایت کی انتهابعض مجهول الاسم خارجی دا دادس پرمزد تی ہے گویاسسند کے اعتبار ے بائکل ساتھ الاستب راور بے اصل ہے . " ایم اس سے معلق موتا ہے کر سے حسب دفرنع مصاحف مے ہوا۔ یہ دوایات منقولہ سالغہ کے خلاف ہے۔ ان سے اگر حد وقت کا تعین نہیں کیا جا سکتا لیکن بظاہراتنا صرور تجھیں آناہے

سله وسجّعے الدار والنها برحامفهم م ۲۰۰ زیرعنوان تصدالخسیم مفعول مندرم کا آخری معتمد نیز طبقات این سعدگی منفول رواین ملاحظس بو

یہ حا وٹر قبل رنبع مصاحب مہوا تھا۔ روایت ہیں مزید کمز وری ہہہے کہ دفع مصاحف کے بعد فریقین ہیں کوئی سخت معرکہ نہیں ہوا جس ہیں حفرت عمدارُ ا کی ٹہا دے کا اسٹر کیا جا سکتے ۔

، دوایات مُدکوده کی اس مجان بین سے برصاحب بعیرت مندرجی آنج کیری کچیگا۔ ۱۱) اس سلسلہ کی رواتیس نا قابل اعتما وا ورغائبًا بالکل دوخوع ہیں۔ اس کے ساتھ ۔

دلا) ان دوایات کے درمیان تعارض اور ناقض بھی یا یا جا آ ہے۔ اس اختلاف ناقض بھی یا یا جا آ ہے۔ اس اختلاف ناقض پرنظر کرنیکے بعد میہ بات بھی مشکوک جوجاتی ہے کہ حفرت تخاری منہا دست جنگ صفیں کے موقع پروا تع ہوئی ۔ ہوسکتا ہے کہ وہ اس سے پہلے یا بعد کوشہید ہو نے ہوں نیکن شیعوں اورخواری نے اپنے مقاصر کے مین نظر اس حادث کوصفیں کے موقع پردکھا نے کی کوشش کی ہو۔ چہجا نیک اہل شن م کا اس حادث کوصفیں کے موقع پردکھا نے کی کوشش کی ہو۔ چہجا نیک اہل شن م کا اس صادث کوصفیں کے موقع پردکھا نے کی کوششش کی ہو۔ چہجا نیک اہل شن م کا

ری افزار میلی از است کی شہادت کے بارے میں اس قدرا حکاف و تا تعدی بیان بھروقت و موقع کا فیرمتعین ہونا اس اے کی علا مت ہے کہ یا تو دا تعدی صحیح کیفیت جھوصا وقت اور موقع دار دات کا علم لوگوں کو نہیں ہوا ۔ اس کے معنی برہیں کہ شہادت میدا ن جگ ہیں نہیں واقع ہوئی ۔ بکٹ نصیں خفیہ طور برقیل معنی برہیں کہ شہادت میدا ن جگ ہیں نہیں واقع ہوئی ۔ بکٹ نصیں خفیہ طور برقیل کیا گیا اوران کی اکش مشکر شام ہیں ڈوالدی گئی۔ یہ حوکت سواسیا بھوں کے اور کون کورک کو انہیں انہیں کے شکروالوں اور کون کورک کا مقابیح فرما یا حفرت معاور فرخ نے کہ انہیں انہیں کے شکروالوں در سیا بھوں کے انہیں انہیں کے شکروالوں در سیا بھوں کیا اور انہیں ہما دے لئے کہ میں ڈوال گئے ۔ باسبائی اسے اور شیدہ و کھنے اور شامیوں برالزام لگانے کے لئے قصداً اس قسم کی غلط بیا نیا ں کی جول میونکہ دواتی بی گھڑنے والے متعدد شیعہ یا خارجی سنے اس لئے بیا ات

بین اختلافی تنافض پیا بوگیا : خصوصاً شیعون اورخارجیون کے بیا نات

بین تعارض کی ایک وجدیمی ہے کہ دو توں نے اپنے مطلب کے موانی دوشیں
وضع کی بین . مثلاً جا برجعفی اورالومنسنس شیعی انھیں اپنا بمنوا ظاہر کررہ بہ بین اور بظاہران کی سنسہادت رفع مصاحف سے پہلے بیان کردہ بہیں ، اور
ابن البیتم نے جوروایت نقل کی ہے اس میں خواری انھیں اپنا بمنوا تبارہ بین اور واقعہ کا وقت بعدر فع مصاحف بیان کردہ بہیں ۔ اس شق کوا ختیار بین اور واقعہ کا وقت بعدر فع مصاحف بیان کردہ بہیں ۔ اس شق کوا ختیار کرنے سے بھی نتیج بہی بھلتا ہے کہ اصل واقعہ بر بہدوہ دالنے اور اپنی خون آلوہ کرنے سے بھی نتیج بہی بھلتا ہے کہ اصل واقعہ بر بہدوہ دالنے اور اپنی خون آلوہ استین دومروں کی نظر سے پہلے بیات یہ دکھتے کی کوششن کی جا رہی ہے ۔
استین دومروں کی نظر سے پہلے تیں اور کھتے کی کوششن کی جا رہی ہے ۔
سبب قسل ؛

قاتل کی شنا خت کا اکی بہت مقید وقابل اعتماد ذریعے پہ بھی ہے کہ بب تقت کا اکی بہت کہ بہت کہ وہ کہاں پایا جا آہے ؟ بہاں دوگوں اس جن ہر بادی النظریں قاتل ہوئے کا متبد کیا جا سکتا ہے۔ اقول حفرت معاویر کا گروہ دومراسب بیوں کا گروہ ۔ اول الذکر کے متعلق اگر ہم بیسوال کریں کہ اگر انظوں نے مثل کیا توکیوں ؟ تو اس کے جواب بیں ہوت ہے بات کہی جا کتی اگر انظوں نے مثل کیا توکیوں ؟ تو اس کے جواب بیں ہوت ہے بات کہی جا کتی جا کتی ہوتا ہوں کے جواب بیں ہوت ہے بات کہی جا کتی جا کتی ہوتا ہوں گروہ نے انہیں قتل کیا ۔ گویا مقابل اور مربسر حباک ہوتا سیات قبل تقا ہر اس کے انہیں قتل کیا ۔ گویا مقابل اور مربسر حباک ہوتا سیات قبل تقا ۔

ہمیں اس سے انکار نہیں کہ یہ سبب بہت قوی ہے اور بادی النظریس دی ا ای طوت جا تاہے کہ انہیں اس گروہ نے قتل کیا ہوگا جس کے مقابلے میں وہ نبرو ارمائی کررہے تھے۔ لیکن اس سبب کو کمز ور بلکہ کا بعدم اور غیر موثر بنا نے والا اکے قوی سبب بھی موجود تھا جس ہر نظر کرنے سے بعد با دی النظر کا یہ فیصلہ باشک غلط ناہت ہوتا ہے۔ وہ میدب مانع یہ تھا کہ حدیث نبوی تقلک لغت السب غیب " ک وجہ سے حضرت معاور آیا دران کے نشکروالے حضرت عارث کونسل نہیں کرنا چاہتے تنے۔ جیساکہ ''تہنی 'کاس روایت سے ظا ہر ہوتا ہے جوہم چندصفحات قبل وضاحت کے سابق طبقات ابن سعہ سے نقل کر پچے ہیں ۔ تا تید مردید کے لیے مشیعہ را وی جا ہر حیفی یہ روایت بھی ملاحظہ ہو جس میں وہ تذکرہ کرتا ہے کہ :۔ احفرت عمارت محالی کونشکر د تعنوی میں دیجہ کر) د صفرت اودا لکا آئے حزت عمرہ بن العاص سے کہتے تھے کم یہ کیا ہے ؟ ایعنی یہ ان سے مات

یہ روایت توجا برجعفی یا اورکسی سباتی کی گڑا می ہوئی اور باہ کل جھوتی ہے ۔ حضرت عمر و ناسبائیوں کا بہتان وا فترار ہے جود وسم کی گرا می جوئی اسبائیوں کا بہتان وا فترار ہے جود وسم کی تروایتوں کے بھی خلاف ہے ۔ لیکن اس سے آنا ہے تہ مزور جلناہے کہ اگر حفرت عالم کو حفرت معاور شکے گروہ کا کوئی تنخص قبل کردیتا تو نشکر شام میں ان کے خلاف بشاوت با کا مار کم ان سے عدم تعاول اور ان کی اعامت سے دست کشی کا خطرہ تھا ۔ اس کا احداس حفرت کی اعامت واطاعت سے دست کشی کا خطرہ تھا ۔ اس کا احداس حفرت عرف بن العاص کو بھی تعاجن کی تنخصیت شام میں حفرت معادم نے سے کم انجیت م

دکھتی تھی۔ اور یہ بات اس قدرمنتہورہ واضح بھی کرسسبائیوں نے بھی اس کا تنگرہ کیا۔ محافول نے حفرت عروبن العاص کے ضلات دوایت گراحی نئیں اس مضہور سے حفرت عروبن العاص کے ضلات دوایت گراحی نئین اس مضہور سچی بات کو بیستیدہ سنہ کرسکے اگر صروح آل کا رسکے محافظ ہے ال سکے مطلات پڑتی ہے۔ نظر بریں دوایت ندکورہ کا پیمفتریقینیا قابل قبول ہے کیونکہ وہ وشمن کی شہا دست ال کی موافقت ہیں ہے۔

روایات سے تعلع نظریمی یہ بات مجھیں آئی ہے کہ صدیت مذکور کی بناء
پرحفرت عادہ کا قبل حفرت معاور ہے کے لئے بہی اعتبار سے مہہت معنر تھا اس وجہ سے بقینا اس محت میں اعتبار سے مہہت معنر تھا اس سے احتراز کیا مؤکا، اس سے احتراز کیا مؤکا، اس سے برہم آغاز بحث ہیں اچھی طرح روشنی ڈوال بھیے ہیں اسے ذہن میں مستحفر فرما اسیا جائے ۔ اس توی مانع کو میٹی نظر کھنے ہے بعد یہ بات مہر نمر و ذک طرح روشن جاتی ہے کہ اس توی مانع کی موجود گی ہیں حفرت معاور ہے کے گروہ نے بقینا انھیں جاتی ہے کہ اس توی مانع کی موجود گی ہیں حفرت معاور ہے کے گروہ نے بھینا انھیں قبل رئی اجوکا ۔ جس سے معنی یہ ہیں کہ بادی النظر کا فیصلہ طلعے اور بسب و محرک مقتل اس گروہ ہیں ہے اثر ہو کو کرک تقاریب

اس کے بدروں کے کو دہ تعنی سبائیوں کو تیجئے اورغور کیجئے کا ایکوئی ایسا سب موجر دیمقا جوان کے سیائیوں کو تیجئے اورغور کیجئے کہ ایکوئی ایسا سبب موجر دیمقا جوان کے سلئے اس جرم کے ارتباب کا محرک بنا ہو ہ جب ہم اس زا ویہ سے حالات و دوا قعات بر نظر ڈا لئے ہیں تو ایک نہیں متعدد اسباب ایسے ملتے ہیں جوان لوگول کے لئے قتل حضرت عمار کے میں کے تعدد اسباب ایسے ملتے ہیں جوان لوگول کے لئے قتل حضرت عمار کے میں کے انتہاں ملاحظ ہو۔

دالف) حفرت عاد فی تحقی کرسے اس کا الزام حفرت معاوی کے مشکر میے لگا دینا مسیائیوں سے میاسی اغراض سے عین مطابق اوراً ن کے مقاصر کے لئے مہمت مغید مقا۔ اس طراقیہ سے وہ اہل سٹام کو باغی ابت کرسکتے تھے جیسا کہ طاہر ہے اجب، اس حرکت سے لئے کرفتام ہیں بنا وت پیدا کرسکتے تھے جیسا کہ جاہر

جعنی اور کمپنی کی نرکورہ روایتول سے ظاہرہوتا ہے۔ یہ دولوں اسے قوی محرک منتے جن سے ہوئے ہوئے سمجداراً دمی ا ول نظرمیں اس نتیج ہر کہے گئے سكتاسي كران سحة قاتل سبائي بي بول تحفظه وه نشيد مين يا خوارج بحصوصيًا اس وحرسے ہ اس طائغہ فاستہ کے لئے اس قسم کے کام بہت آسان تخے الہ ان کاموں سے بیعادی تھے۔ نڈائہیں اللہ تعالیٰ کاخوٹ مختار رسول کی مترم تھی ۔ ان بی سے بعض میہ وستھے اوربعض ان سے زیرا متر۔ اور اس معضوب علیم توم یعی بیروکی یه خاص کنک ہے کہ جرم کرسے الزام دوسرے برنگا دیا جلے خصوصًا مسيامي قتل ميں تو يہ لوگ ميلے ہى ماہر بتقے ا ورآج ہمى ماہر ہيں - بريمي سامنے دکھتے كرسبائيوں نے جنگ جمل مے موقع برخود حضرت علی محدقتل كانجى منصوب تيايا تقا مگر دُنتی معداکے سے پیٹ نظر ہارٹی نے اسے قبول نہیں کیا اس کا تذکر ہ صفحات ب لقد بن كميا جا حكاشم . اس جاعت سع كيا بعيد ہے كہ مندر حب بالا قوى محرکات وامسباب کی موجودگی بیں اس نے انھیں شہد کر کے لاش لشکرٹنام میں والدى مجوا ورالزام لشكر مخالف برلسكا و إمجو حضرت معاوير حفرت عجوب العاص ا در ایدرانشکر نشام متفق اللفظ موکر کهدر با مقاکدیمی سبانی ان سے قاتل میں عمین واردات کے وقت اس شہرت عام ا ورشہادت سے بعدا ن قوی اسباب ومحکات تمثل کی موجودگی ہیں پر باست باشکل روش ا وربیتینی موجیا تی ہے کہ سیدیا حصریت عمارٌ منی انگرعنهٔ کے خون سے اپنی پیاس مجھلنے والے بہی سبا ٹی تھے نواہ وہ لله على ي م حوادث مستريس مركورے كرجب حضرت على اوراصحاب جمل سے درميان مصالحت مواطع يا إقر

 فيع ميون يا خارج جنول في مندرج بالامقا مسر يميش نظران بي شويدكر كان كى لاستون كرشام بي فوال ي اورهبوا الزام الرشام بدلگاديا .

رج) ان دولؤل ابب کے علا دہ ہی بعض امودا ہے سے جنے متعلق کہا جا سکتہ کر بہتی ہے۔ کہ بہتی کے اس مجم علی کے کہ بوئے بطری جلا بنچ ہیں کہ ناحشہ تا ان کے خلاف تنویش کا انڈرہ کرتے ہوئے اور کہ کہ بہت بھر کے کہ کہ جب بائیول نے عالی خیان کے خلاف شرکا تا ہوگی کہ بیش مقابات کا دورہ کر کے لوری کو خلیفة المسلمین نے تعقیق کیلئے ایک مجمیشن مقرکیا۔ اس نے سب مقابات کا دورہ کر کے لوری تعقیق کے بعد دلورٹ کی کرزر کھایات با ایمل خلا ہیں ہمام بیل کہ عال سے خوش اور مکم کن ہے ایک فقیق کے بعد دلورٹ کی کرزر کھایات با ایمل خلا ہیں ہمام بیل کہ عال سے خوش اور مکم کن ہے ایک فاصل مفسدگردہ جو بہت میں ملیل ہے جو بی شرکی فلا ہیں ہمام بیل کہ عال سے خوش اور میں مقابلے کے مسئون کے دور اورٹ کے موب ایس مقابلے کے کہ میں مقابلے کے کہ میں مقابلے کہ میں مقابلے کہ کہ میں مقابلے کہ میں میں مقابلے کہ میں مقابلے کو کہ میں مقابلے کو کہ میں مقابلے کہ کہ میں مقابلے کہ میں مقابلے کہ کہ میں مقابلے کہ کہ میں مقابلے کہ میں مقابلے کہ کہ میں مقابلے کہ میں مقابلے کہ میں مقابلے کہ کہ کہ میں مقابلے کہ کہ میں مقابلے کہ مقابلے کہ میں مقابلے کے مقابلے کہ میں مقابلے کہ میں مقابلے کے مقابلے کہ میں مقابلے کہ مقابلے کے مقابلے کہ میں مقابلے کے مقابلے کے مقابلے کے مقابلے کے مقابلے کہ مقابلے کے مقابلے کے مقابلے کے مقابلے کے مقابلے کی مقابلے کے مقابلے کے مقابلے کے مقابلے کے مقابلے کہ مقابلے کے مقابلے کے مقابلے کے مقابلے کہ مقابلے کے مقابلے کے مقابلے کے مقابلے کے مقابلے کے مقابلے کی مقابلے کہ مقابلے کے مقابلے کے مقابلے کے مقابلے کے مقابلے کے مقابلے

صفحات ما لغة کے حاشہ برہم بربات واضح کری ہی کرم بائیوں کے ایک گردہ زخوارج ) کا حضرت علی سے صفیں کے ہوتے ہر خرف ہوجا آ کوئی ا تغاقی اور ا چا ہم بینے والا وا تعدد تھا بلکہ بیلے سے سوچے سمجھے ہوئے منصوب کا نتیج ہمقا ۔ فعا ہر ہے کہ اس کے پیش آئے ہے ہی ہی سیائیوں ہیں اس کے متعلق کھرٹری کے مقا وظا ہر ہے کہ اس کے پیش آئے ہے ہیا ہے سیائیوں ہیں اس کے متعلق کھرٹری کے رہی ہوگی ۔ چریکہ صفرت عالقاس مفسد ٹولی کے مزاجے سے وا تف ہو کی تھے اس لیے عین ممکن ہے کہ اصف ہو کی کے مقاب اس موقع ہوگی اس کے مقاب ہوگی کے مقاب ہوگی ہوگی ہو اور مفسد مین کو بھی معلوم ہوگی ایک مواجہ ہوگی ایک مواجہ ہوگی ہو اور مفسد مین کو بھی معلوم ہوگی ہو اور مفسد مین کو بھی معلوم ہوگی ہو ۔ ہوگئے ہیں ۔ اس موقع ہر آئٹ عداوت تی ترقیب کی کھرٹری کا فیان شدہ میں تھرکہ کو کھرٹری کا فیان شدہ میں تھرکہ کو کھرٹر کا میں موقع ہو کہ کا میں کہ کہ تھے ۔ کے اور اور اور کی معلوم ہوگئے ہیں ۔ اس موقع ہوگا ہو اور اور کی اور اور کی اور اور کی اور کی اور کی اور کی کھرٹر کی کھرٹر کی کھرٹر کی کا فیان میں موقع کو کو کھرٹر کی کھرٹر کی اور کی کھرٹر کے اور کی کھرٹر کی کھرٹر کی کھرٹر کی کھرٹر کی کھرٹر کی کھرٹر کی کا مور کا کھرٹر کی کھرٹر کا کھرٹر کی کھرٹر کی کھرٹر کی کھرٹر کی کھرٹر کا کھرٹر کی کھرٹر کا کھرٹر کی کھرٹر کھرٹر کو کھرٹر کی کھرٹر کھرٹر کی کھرٹر کی کھرٹر کھرٹر کی کھرٹر کھرٹر کی کھرٹر کی کھرٹر کھرٹر کھرٹر کھرٹر کی کھرٹر کی کھرٹر کی کھرٹر کھرٹر کی کھرٹر کی کھرٹر کھرٹر کھرٹر کی کھرٹر کی کھرٹر کھرٹر کی کھرٹر کی کھرٹر کی کھرٹر کی کھرٹر کی کھرٹر کو کھرٹر کھرٹر

ا درا فشار راز کے نورت نے تحرکی مزید کی علاج مہی نظراً یا کہ ان ممدورے کو شہر کردیا جائے۔ چنا کچہ بقول معفرت معاوی وجیع نشکرشام سمبایوں نے اُنھیں قبل کرمے دائش نشکریٹام ہیں ڈوالدی ۔

اگریہ حادثہ رفع مصاحف کے بعد کا ہے جب توسیب مثل اور کمی واضح ہوجا آ ہے۔ ابن البشیم کی روایت سے جس کا حوالہ اوبرہ یا جا چکاہے معلوم ہوتا ہے کہ حفرت عارضی بیاری رکھتے پرصفر تھے۔ خوارج جنگ بندی پر اڑے ہوئے تھے۔ اس مسئلہ بیرسیا تیوں کے دوگروہوں سے میں گا لم گلوج اور ادبیٹ بھی ہوئی۔ حفرت عارض کی عظیم و یا انٹر شخصیت کا اختلاف سیائیوں سے اے معر تھا۔ اُکھوں نے اس موقع پر چیکے سے اُکھیں قبل کر کے اُکھیں جا موش کردیا ہو توکیا تعجب ہے۔

الحدللة كربل بين مساطعة اورولائل واضح سے مندرجہ ویل امورروزروش سے زیا وہ دردشن مو گھے

اق لی در صدیث تفتلک الفنه الباغید کامصران حفزت معاوری کا گروه نہیں ہے اسے اس حدیث کامصداق سمجنا ۔ اور اس کی بنار برباغی کہنا بائکل عکمط اور باطل ہے۔

حاوم برمسيد ناحفرت عاردصی الدعنه کوحفرت معادیش کے گروہ سے بہیں قتل کیا تھا اُنھیں اس جُرم کا فرکب کہنا غلط ہے ۔

سوم ہ۔حفرت کا کی حودسبانی سے (خواہ شید ہوں) ہو ان کے سابھ ان کے نشکریس سے جنہوں نے اس جُرم عظیم کا آدکاب کر کے هوا الزام حضرت معاویہ کے نشکر مرک ویا۔ اورگذاہ درگذا ہ کرسے می تعالی الی کے مثالب اورا کی بعث کے سختی ہوئے۔ و وہ راجواب اور حدیث کا بیجے مفہوم سے حق تو واضح ہوچیکا ۔ ا ورصب ا بُول نے ا فرّا مہمان ،کذب وروغ ، اور شکروفریب سے جوطلسم بڑی محنت سے تیار کیا تھا وہ ٹوٹ مھوٹ کردیزہ دیمزہ ہوجیا۔ نیکن اہسنت کے معروز قلب بیں اصا فرنیز حدیث نبوی کے معنی کی تحقیق مرید کرنے اورڈ شمنان صحابہ بہر حجت تمام کرسنے کے لئے مکتبہ نامعا دیہ رضی الٹارعنڈ اور اُن کے معاونین وعساکرکی جانب سے اس لغو ،مہمل ، فرسودہ اور مرا یا بطلان اعراض کا ایک دومرا جواب بھی بیٹی کرتا ہوں دہون ا

بَى كريم صلى الله عليه وسلم كول " تقتلك الفئة الباغيدة " برمزيرغور كيجيء عبارة النص الوديقصود كلام حرث دوباتيس نظراً تي بين ر

اق لے : حضرت عماری کیفنت استقال کا بیان کر آپ کی موسط بسی طراقیہ پر نہ ہوگی بلکہ خلعت شہادت سے مرز از کئے جائیں گے . دوم ۱- آپ کوفیل کرنے والا ایک باغی گروہ ہوگا۔

یہان سوال برہیرا جو آتا ہے کہ وہ فئنۃ باغیداس وجہ سے باغی کہا جائے گا کہ اس پر باغی کی مشری تعریف صادق آتی ہے یا صرف اس وجہ سے کہ اس نے حضرت عادیق کوشہد کردیا ؟

دوم رے الفاظ میں آنجناب کو" فئۃ باغیہ" قبل کریجا یا جرگروہ آپ کو قبل کرے گاوہ" فئۃ باغیہ" ہوجائے گا۔ حدیث کیا بنارہی ہے ؟

یہیں سے ایک ودمراموال بھی ہیڈ ہوتا ہے لیعنی ازرو کے حریث جوگروہ اسے معنی ازرو کے حریث جوگروہ اسے معدوج کوقتل کرسے گا اس سے قشتہ اِ غید " ہوسنے کاعلم عام طور پر بہلے سے موگایا آپ موصوف سے قتل سے بعد ہی اس کاعلم ہوگا ؟ گویا ان گافتل اس گروہ کے اغی مہرتے کی علامت ہوگا ۔ اس سے پہلے ان کا باقی مبر باکس کریا کم ایک علامت ہوگا ۔ اس سے پہلے ان کا باغی مبر باکس کریا کم ایک علامت ہوگا ۔ اس سے پہلے ان کا باغی مبر باکس کریا کم ایک علامت ہوگا ۔

دولؤں موالات کی دوہری شق نا قابل قبول ہے۔ باھل واضح اِت ہے کہ حضرت عمارہ کو قسل کر دیتا فی نفسہ بیغا وت کے مراد فد نہیں سمونی گروہ ہو یا فرد اگرکسی فردیا جا عت کوفتل کرد ہے تو اس سے اس کا یاغی ہوٹا لازم نہیں آتا۔ واكوليرك بهتول كرقتل بمى كرت بين اوران كا مال بمي جيين ليت بين ليكن شرعًا الهبي باعى تونيس كيتم باغى توالهيس لوكول كوكهركة بي جوملكت ( ٣٤٣٤ ) كے مخالف موں ا ور اس كا تخت أ كينے كى كوشسش كريں ، كارية علات ك خالفتین نہولی ہے شخصیت کوفسل کردینا بغا وت رکہلائے گا۔اس اصول کی دوشنی یس واضح جوجا آہے کرحفرت عمار کوشہد کرنے کون بغادت کہا جامکا ہے اور براسے " فئة قاله " ك" فئة باغيد " بهونے كى علامت قرار ديا جاسكة اس توضيح سے روشن ہوگیا کہ حدیث مذکورکا بہ مغہوم تھیا کرفتل سبیدنا عالاً" فرز قا لہ" کے باغی مونے کی علامت ہے پالکل غلط سے۔ بکراس کے پیچے مطلب دوہوسکتے ہیں اوّل بہ کہ ایک باغی گروہ جر پہلےسے باغی ہوگا اورجس کا باغی ہو تا معروت دمعلوم موگا حضرت عارض كوت كا-

دوسرا هیچے مفہوم یہ ہے کہ تھیں جوگرو دقتل کریگا۔ وہ بظاہر مملکت داسٹیٹ کا مطبع ہوگا ہیں درحقیقت اس کا مخالف ومنکر ہوگا گراس کی بخا وت کا فلہوران کی شہا دت کے بعد ہوگا۔ اس مغہوم سے کھا قاسے ان کی شہا دت ایک فلہوران کی شہا دت ایک بخا وت ایک بغا وت ایک بغا وت کے فاوت سے تین پیشیں گوئیاں مجھوس آئینگی بغا وت کے فروش کی بیش گوئی دوسری ہید کہ انہیں قتل کرنے والاگروہ ایک توحفرت آرکی شہا دت کی بیش گوئی دوسری ہید کہ انہیں قتل کرنے والاگروہ باغی ہوگا۔ اور مقیسری یہ کہ ان سے قتل کرنے والاگروہ باغی ہوگا۔ اور مقیسری یہ کہ ان سے قتل کے بعد خلافت سے خلاف ایک بغا وت کا ظہور تروش اوران کا قتل اس بات کی علا مت ہوگا کہ اس بغا وت کا قاداد مقابور تا دران کا قتل اس بات کی علا مت ہوگا کہ اس بغا وت کا قاداد مقابور تا دران کا قتل اس بات کی علا مت ہوگا کہ اس بغا وت کا آنادہ فلہور تروش والدہے۔

ان دونول مفہومول پس سے اگر پہلامنہوم اختیار کیا جائے توحفزت معاقبہ کے گروہ کو حفزت عافر کا قائل سے سلتے پہلے اس کا باغی ہونا نابت کرنا ہی سے گا اگر وہ باغی نہ تھے تو وہ ان کے قائل بھی نہیں ہوسکتے ہمیونکہ آنحفورصلی اند علیہ دسلم کی پیٹین گوئی غلط نہیں ہوسکتی ۔ اگر ان پر بغاوت کا الزام غلط یا مشکوک ہے تو ان کا قائل تھا رہونا بھی باکس خلط اور چھوٹ ہے ۔ اگر ایسا ہوتا توان کا باغی ہونا یقینی ولیل سے نابت ہوتا۔

مگرحقیقت حال پرہے کہ حفرت معاولٹے اوران کے دفقار کا باغی ہوا آرٹیکہ کے برابر بھی کئی دلیل سے آبابت نہیں ۔ جیپا کہ انشار اللّٰد آئندہ صنحات میں ہم واضح کریں گے ۔ لکین بیہاں علیٰ مبیل التنسیزل اصل حقیقت سے تعطیع نظسر کرتے ہوئے وض کرتے ہیں کہ ان کا باغی ہو آیقینی توکستی حالت میں کہ ہم ایس کہا جا سکتا ۔ آنا تومودووری صاحب خود بھی علامہ مملّاعلی فارسی سے نقشل کرتے ہیں ۔

> " إلى منت والجاعت ميں اس امر ميانختان ف ہے کہ انھيں باغی محد ام سے موسوم کيا جا سکتاہے با نہيں ۔ ان بين سے بعض اس سے اجتماب کرتے ہيں " ۔ ( صلاحہ )

شرعی ثابت اورروز روکشن کی طرح واضع موتا جس میں اہل حق کے نڑوکیے کسی احتلات کی گنجا تسن نہ موتی ۔ حدیث کا دومرا مفہوم اختیار کیجئے توقعول نبوی کی روشنی تا تلول کے حمرے دکھا دیتی ہے

اس مفہوم سے اعتبارہ کے صورت سے معلوم ہوتا ہے کہ حفرت تھارکی شہا وت الك باغي كروه كي فقد الكيزي كالمقدم موكى حب كى بنا وت اس حاد أنقل ك واضح مزموگی ، اس محالجد بنانے کی مزورت نہیں کہ میگرورہ نوارج کا تف اگریه جا در شعنی سے موقع بر مین آیا ہے۔ تومسلم طور برخوارج کی بغاوت کا آغاز اس کے بعد ہوا ۔۔ دولوں وا قعات کا درمیا نی فاصل بہت قلیل بمنسن لدمعدوم ہے ۔ اگریہ حا وقہ فتل رقع مصاحف سے پہلے ما نا جلسے جبیباک مشہورہے توسبانیوں کے باغیار طرزعمل کا غازاکی دن کے بعد جو کیا سف جبکر سیائیوں سے ایک گروہ لین خوارج نے حفرت علی کا حکم ماننے سے انکارکردیا اور انھیں قتل کی دھمکی دی -اور اس سے کھیے کا دلاں سے بعب ۔ '' کا کفول نے ان کی خلا فت سے انکارکرویا اوران سے خلاف خمشیر کھنے۔ پوگئے۔ اوراگراس حاولہ کا وقوع رفع مصاحف سے بعدما نا جائے جبیا کہ ابن الشیم کی روایت سے معلوم ہوتا ہے تواس ہیں ا ورخوارج کی باغیاء مرکزمی<sup>ں</sup> کے آغاز میں اکیب ون کا فاصل مجی با تی نہیں رہنا۔ پہشج میمے نہیں کر خوارج ب<sup>انی</sup> تواس وُفت ہوسئے جب آ بحفول نے حفرت علیٰ کی خلاقت سے انکارکر سے ان کے خلات الوارا تفائی ا ورمتواری حکومت قائم کربی راس سے مہلے وہ اور وصاحات "الفية الياغيه" كالمصداق كيب موسكة بي بم يكيو بكا ول توان كي با فاعده بغاوت بھی دا تقیمیکم ہی سے بدیشروع موگئ راس قسم سے دا تعات میں سال وبلے سال کا نصل کوئی فصل نہیں سمجھا جا تا ۔ اس مال قریب کی بنار ہے صدیث ہیں اسے

" فئة یا غیر " فرمایا گیا ہے۔ اس کے نطاقہ صدیت پس کر ت مل سکتے ہیں۔
مثل مشہود صدیث ہے کہ بی کریم صلی اللہ طلبہ و لم ایک روزجل اصد پر تستریف

لے گئے ہمراہ دکا ب صدیق اکبر فاروق اعظم اور آمست کے شہیدا عظم فی النورین
دختی اللّٰدعنہم سختے پہا ڈلرزنے لگا تواپ نے فرمایا کہ طہر جا تیرے اوبر
ایک نبی ہیں ایک صدیق اور دوشہید ۔ ظا ہر ہے کہ ان ودیوں حفرات کی شہادت
اس وا قعہ سے مہرت عرصہ سے بعد واقع جوئی ۔ تکین آنحضور نے مال کے لحاظ م

دومرے خوارج کا خردج اوران کی بغا وست اگرچہ فقہی اور قالانی تہار سے تواس حا دنہ کے مجھ عرصہ بعد شروع ہوئی لیکن اس کا منصوب تووہ صفین ہی کے موقع پر بنا بچھے متھے۔ اس لئے حقیقت ہے اعتبار سے تو وہ اسی وقت نمشتہ باغیر " ہوچیے تھے . صربیٹ میں اسی راز کا تو انکشاف فرایا گیا ہے کہ جوگر دہ مشر عالی کو قتل کرتیا وہ اگر جہ اس وقت باغی نز ہوگا بلک نفاق وققیہ سے کام لیلئے مولے حفرت عالی کام علی ومعا ون ہوئے کا درجی ہوگا ۔ لیکن درحقیقت اس میں بغاوت و مرکشی کے جائے میں وائے ہوں گے اوراس کے لئے اسکیم بنا چکا بغاوت و مرکشی کے جائے مہاری ہا جی ہوں گے اوراس کے لئے اسکیم بنا چکا مولی اور وقت کا منتظ ہوگا۔ اور اس کے لئے اسکیم بنا چکا مولی اور وقت اور موقع کا منتظ ہوگا۔

صدیث کا پرمغہوم ساھے دکھا جائے تو علا مہ مہذبے وعلا مرابن بطبال اور ان سے ہجیال علماری دائے باہلے جے نظراتی ہے کہ حفرت عائز کو خوارج نے تعقیل علماری دائے باہلے جے نظراتی ہے کہ حفرت عائز کو خوارج نے تعقیل کیا تھا۔ اور یہ بات روزد کوشن سے زیاوہ روٹن ہوجاتی ہے کہ پیش گوئی کو حفرت معا ویش کے گروہ سے اونی تعلق بھی نہیں ۔ حدیث سے ان کی بغا وت ہر سستہ دلاک کرنا باہل غلط مفال طرا تھی ، باطل ، اور اس کے ساتھ نہایت ہوں یہ کہا ہے۔ ایک میں مفہوم نا فی ہے اعتبار سے بھی یہ میں کے اعتبار سے بھی یہ

صدیت خون عمارسے ان کے گروہ کی برا رست ظاہر کر دہ میں یہ یہ اس نے اصل قائر کر دہ میں ہے ۔ بینی اس نے اصل قائر ک کا تقاب کت ای کر کے اور یہ ظاہر کر کے کہ ان کے قائل سبا فی بین روافض و خوارج میں جضر فی اور کے کہ دہ کے متعلق جوشک و مشبرا دراحتمال عقلی محتمان مقال عقلی محتمد اسے بھی بالعمل زاکل کر دیا ۔ اور واضح کر دیا کہ ان کا گروہ ان کا قسات مل نہیں ہیں۔

اس بحث سے پر حقیقت بالکل واضح ہوجاتی ہے کہ صدیت کے دولؤں منہوہ وں میں سے چوبھی مراد دیاجل کے اسے میں نابت ہوتا ہے کہ حفرت معا ورہ کا گروہ اس کا معداق نہیں را وراس کی بنا رہے اضیں باعنی کہنا بالکل غلط اور تول باطل ہے۔ معداق نہیں را تم سطور کے نزو کہ اس کا دومرا مفہوم لبنا اولیٰ ہے۔ کیند وجوہ ہے۔ بحند وجوہ ہے۔

ا ولًا ۱- اس وجهست کماس صورت بس تین پیش گو تیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ ا ورمفہوم ا ول کا اعتباد کرنے ہیں صرف دو۔

شانیاً ۱۰ اس لئے کہ اس شکل میں اس کی تائیدان دومری روایتوںسے بھی ہوتی ہے جوخوارج کی مذمت ا وران سے تتعلق پیشین گوئی پُرشتمل ہیں :

"ا نتا : مما برکام و تا لبعین کا طرز عمل بھی اس مغہوم کی ایمیدکرتا ہے۔
اب دیکھے کہ جوحفرات صحابہ و البعین حفرت علی وحفرت معاولتے کے معاملہ
یں بائکل غیرجا نبدادرہے ، وہ بھی خوارج کے ار مے میں حفرت علی کے موید
ا ورمعاول ہو گئے ، ہم وضاحت کر پیچے ہیں کہ ان حفرات نے حضرت سماولتے
کر باغی نہیں سمجیانہ حفرت تخمار کے قتل سے پہلے نداس کے بعد کیکن خوارج کو
سب نے بالا تفاق باغی قرار دیا سیمان کے کر خود حفرت معاولتے ہی

كريے حفرت على كا باتھ بٹايا اور ان كى ا عانت كى مبحاب كرائم سے سے كر . اً ج تک المسند بیں ایک فردیمی ایسانہیں بہواجس نے خوارجے کو باغی تہمجھا ہو۔ گو با اس گروه کا باغی بهوا ا کیسمتفق علیدا ورجمع علیدستار ہے۔اس لیے صوبیث کے دوسرے مفہوم کو ترجیح و بیکر اس کو حضرت تمار کا قاتل قرار دینا اولیٰ ہے۔ بكربيلي مفهوم سمرا عتبارس مجى بهى مرادحتعين ب اوربطا برغيرجا نبدارصحارة و العین مے طرزعمل سے میں معلوم موتاہے کہ اُ طول نے خوارج ہی کواس عُرَم كا مِرْبِكِ بمجدا بِمِوكًا . اص سے كه اس صورت بيں انخفور كي سينين كوئى كا کا ہے را میونا مہرنمیروزکی طرح روشن ہوجا آ ہے۔ صریب کا نوا ہ پہلامقہوم مراد دیا جائے یا دوسرا بہرکھف ، یہ بات اظہرن استمس ہوگئی کدا سے حضرت معافرین کے خلا ت سمچنا یا لکل غلط ا ور باطل ہے۔ بلکہ اس سے برخلاف صرمیش ا ل کے موافق بیےا ورحفزت عاکر حقے قتل سے ان کی اور اُن سے گروہ کی برامت ظاہر كرربى ہے يہى نہيں بكد اگر مزيد غور و فكرسے كام ليجي تو صربت سے يراشاره کے گاکہ ان کا گروہ باغی نہیں تھا۔ حضرت تھار کے اس کے متعابلے ہیں آنے حبَّك وصل مين شرك مونے كے اوجود الله تعالى نے ان كروہ كے وامن كواًن كے خول كى چيئىشوں سے محقو ظ ركھا - اس سے بنظام سمج میں آتا ہے ك وه فيةً باغير بهين تمااسي للة اس سعفوظ دبا ان سخف لسع احتراز كرّنار لاحق تعالىٰ نشائه نے اسے اس تعلّ سے بچیایا تاكر كوئی ان بر" فئة باغیه" بونے کا بھٹے نے کرسکے یہ استنباط معا نہ ومکا برکوساکت کردینے کے لیے توکا فی نہیں. مگرعقل ملیم رکھنے والے مے لئے یقیناً موجب اطبیبان ہے۔ اس بحث میں ایک مشدیدا ہوسکتا ہے جس کا ازال کردینا مناسب ہے

مخالف كهد سَمَدًا عِنْ كُرُ حديث مُبِوَى تقتلك الفرُّيُّ الباغيدُ "بين حضرت عماره

کے قتل کو قاتلوں کے باغی ہونے کی علامت قرار دیا گیا ہے۔ محضورا قائر صلی اللہ علیہ ولم کی مراد یہ ہے کہ جس گروہ کا باغی ہونا فلنی یا شکوک ہوگا دہ اگرا تھیں تقتل کرد ہے گا تواس کا " فئرۃ باغیبہ " ہونا بقینی اور قطعی ہوجا سے گا۔ جواب یہ ہے کہ یہ محض غلط فہمی اور مفالطہ آمیز احتال آفرینی ہے وجود ملاحظہوں ہے۔ یہ ہے کہ یہ محض غلط فہمی اور مفالطہ آمیز احتال آفرینی ہے وجود ملاحظہ ہوں ہے۔ اقد لے ، ر اسی بحث میں ہم واضح کر بھیے ہیں کہ حضرت تھارکو تقال کر دین اسکی گروہ کی بغاوت کی علامت نہیں میں مسکتا۔

دوم ۱۰ به امرسلم اور شهر به که دبیل ظنی یا مشکوک سمی منطنون بامشکوک نجروقفید کویقینی نهی باسکتی کسی دعوے کی صدا تعت کو درجب بقینی بک بچرونجا نے کے لئے دلیل کایقیتی وقطبی ہونا لازم ہے غور فراینے کہ جب خالف کو بھی تسلیم ہے کہ اس حادثہ قتل سے بہلے حضرت معاویش کے کروہ کا باغی بونا مشکوک یا زیادہ سے زیادہ فلی نظاتو اسے یقینی بونا چاہیے تھی کہ حضرت بھارکواسی کروہ نے قتل کیا ہے۔ حالا کہ بربات کسی دلیل ہے بھی کہ حضرت بھارکواسی کروہ نے قتل کیا ہے۔ حالا کہ بربات کسی دلیل ہے بھی کہ حضرت بھارکواسی کروہ نے قتل کیا ہے۔ حالا کہ بربات کسی دلیل سے بھی نا جت نہیں ہا دسے نزد دیک تو اس کروہ براس کا الزام ہی فلسی دلیل سے نیا بت نہیں ۔ اسے فسکوک یا زیادہ سے زیادہ فلون ہی کہا جا مسلوک یا دیا دہ سے زیا دہ نظون ہی کہا جا ساتھ ہے کہ اس سے معلی ہوا کہ صدیت کا جوم فہوم مخالف نے بیان کیا ہے۔ در یا شکل علط ہے ، اس سے معلی ہوا کہ صدیت کا جوم فہوم مخالف نے بیان کیا ہے۔ در یا شکل علط ہے ، اس سے معلی ہوا کہ صدیت کا جوم فہوم مخالف نے بیان کیا ہے۔ در یا شکل علط ہے ، اس سے معلی ہوا کہ صدیت کا جوم فہوم مخالف نے بیان کیا ہے۔

سوم: - علامت مے معنی ہیں" ما گیعلم بدہ الشئی" جو دومری چیز کے معلوم کرنے کا زردید ہو - اس لئے اسے باسکل واضح ہوتا چا ہیئے جوسٹے تورہی غیر واضح ا ورشکوک ہو اسے رومری چیزکی علامت بنانے سے کیا فا کارہ ؟اگر قتل عُمَّار" فئة قاً لمَّ مَحَ" فئة با غيد" بهونے كى علامت بو ّنا توليقينًا بہ بات باشكل واضح اوردوشن ہوتى كرُانحيس كس گروہ نے قتل كيا ہے ليكن ظا جرہے ك يہ بات اس قدرصا ت لقينى اور واضح نہيں ۔ اس محصى يہ ہيں كہ اسے قبا تل گروہ كے باغى موسے كى علامت قوار دينا ليمح نہيں اور صربت بركودكا بركر وہ مطلب نہيں جرمخالف نے مجاہے ۔

چہارم بر حدیث نرلین کا اسلوب بیان کی لفت کے موافق نہیں بنی کہ مسلم اللہ علیہ ولم تو بر فرا درج ہیں کہ حفرت عملی کو ایسا کردہ قبل کرے گاجن کا باغی ہونا دہیل فترعی سے ایت ہوگا۔ اور دہ لفت باغی ہوگا۔ یہ نہیں قرار ہے ہیں کہ ان کاقتل تا طون کے باغی ہوگا۔ اور دہ لفت باغی ہوگا۔ یہ نہیں قرار ہے ہیں کہ ان کاقتل تا طون کے باغی ہونے کی دہیل اور علامت ہے ۔اگر آنحصور کا یہ مطلب ہوتا تو اسلوب بیان دومرا ہونا جس کا مطلب یہ بمکنا کہ جوجاعت تہاں ترکی مطلب ہوتا تو اسلوب بیان دومرا ہونا جس کا مطلب یہ نہ کتا کہ جوجاعت تہاں میں قبل کرے آسے باغی سمجھنا چا ہیئے۔ ان کے قتل کا اس کے طوز بیان سے کسی طرح نہیں مون اے کی علامت ہونا حدیث کے کسی لفظ یا اس کے طوز بیان سے کسی طرح نہیں معلوم ہونا ۔ اس بحث سے افتاب لصف النہاد کی طرح روشن ہوگیا کہ مخالف معلوم ہونا ۔ اس بحث سے افتاب لصف النہاد کی طرح روشن ہوگیا کہ خالف کا یہ بہ بالکل غلامی اوروں پیٹر لین کا وی مطلب کے ہوئی خیال کے خالے کے حدالت ایس کے طاق کا ایک تیسرا جواب بھی ایسی کیا جا تا ہے ۔ گذار میں یہ ہے کا علی سبیل التنزل بالفرض کفرض الحال

تيسراجواب د\_\_\_\_\_ اگرېم

تسلیم بھی کرلیں کہ حضرت عمّاد کو حضرت معا درخ ہی کے بشکر والوں نے قبل کیا تھا توبھی ان کے گروہ کا فئۃ باغیہ بہونا لازم نہیں آتا ۔ اور اس صربیت کی بناء برلہیں باغی قرار دینا اس صورت بس بھی سیمے استدلال واستنباط نہیں کہاجا سکتا ۔ وجہ یہ ہے کہ آخییں قبل کرنے والے توجیندہی آدمی جوں گے ۔ جواگرتین بلکہ دوہی ہوں تو فرا کے لفظ سے موسوم کے جا سکتے ہیں کیونکہ جاعت کے اطلاق کے لئے تین کی تعداد کا فی ہے ۔ اوربعض کے نرویک توایک سے ذرائد ہرجی جاعت کا اطلاق درست ہے ۔ حدیث مذکور میں جس گروہ کو" فرنۃ باغیہ " فرما یا گیا ہے اس سے مراد میں قا لول کا مختفر گروہ ہے ۔ اگر جا برجیعی شیعی کی روایت تسلیم کرلی جائے ۔ تو وہ گروہ حرف دوافرا دیرشتمل تھا زیادہ سے زیادہ اس میں ایک جہو آئی میں اورشامل کر لیجے ۔ حدیث سے حفرت معاویتم اورشامل کر لیجے ۔ حدیث سے حفرت معاویتم اورشا وران کے لیورے گروہ کا باغی ہوتا کسی طرح بھی لازم نہیں آتا ۔ سوال بر ہے کہ اس مختفر کر وہ کو فرقۃ باغیہ کون فرط افراد کی ایس خود معاویت سے معاویت سے معاویت ہے کہ اس من خود معاویت سے معاویت اس ایمال کی تفصیل یہ ہے کہ حضرت معاویت اوراد سے معاویت معاویت کے معاویت معاویت اوراد سے معاویت معاویت معاویت اوراد سے معاویت معاورت اوراد سے معاویت معاویت اوراد سے معاویت معاویت سے معاویت معاویت اوراد سے معاویت معاویت معاویت معاویت معاویت معاویت اوراد سے معاویت معاویت معاویت اوراد اوراد سے معاویت معاویت معاویت معاویت میں اور معمورت عمارت عمارت معاویت م

حفزت معاوفير متعانعام نهبي ماسكار حنزت عاميني كالمصوصيت متى كدان كيفتل برزة لل انعام الكيف کے ؟ اس سے نبلام کیں کھیں آ" اہے کہ ہوگ شکرشام سے والبتہ نہیں تھے . بکرسیا ٹی سخے ۔ ٹ میوں نے جوجنگ کی وہ اپنا فریعنہ بجد کر کی ۔ اس پرکسی انعام کا مطا لپرکرنے کی جزاً تہ وخوامش أنحيين لهين موسكتى تقى البية غيرسيشيامى انشخاص الغام يحاطلب كاربوسكية تنع جب يرشاى نهي بتقة توليتينا حفزت على كي مشكر مع بول تليح كيونك و دي گروه و يا م موجود تنقير ا درا زي نشكر میں سواسیا تیوں کے اور کرتی اس حرکت کا ارتکاب نہیں کرنگا مٹنا ۔ اس کے علاوہ اس ر وایت سے ان اُوگوں کی سبا میت کا راز اس طرح بھی کھلتا ہے کہ اٹھیں حفرت معادیمیا وران سے گردہ کی قسّس ل مسيد المُقارسے كوا بت و ثالب نديد فى كا علم زنقا - ووزير انعام انگف ز جا ہے ۔ اگر براہل <sup>شا</sup>م ا ورگروہ معالیقیمیں سے بہوتے توانحیں علم حرورہوتا ۔ اس کے معنی بدہیں کہ بدا جنبی تقے جوسیائیوں کے علادہ ا ودکو ن موکیکتے ہیں ۔اس کی مزیر تائیداس سے ہوتی ہے کرشکرشام میں اچنبی ہونے کے ساتق به لوگ لشکرعسلی همین اس قدرمتنا رتھے کے حسب روایت جا برحینی مثنیی ) دا وی نے انہیں بین بنگام کانڈاد کے وقت میجان لیا ا دران کا نام جی بتاہ یا۔ تأکیدہ دنا پیداسی روایت ہیں پہلتی ہے كرحفرت معاوليًّا في قاتل كوجتم كى وعيد مُناف كريدا بينولوك سے فرايا كركىب بم ف المخين دحفرت عالم كو) حتى كيابيد؛ الخين تواكفين توكول خاخل كيا جاجوا تخين كے كركے تخعة اس سے معلم ہوتاہے کہ اپنی فراست سے ان قائلوں کی مسبا کیست کو بھے گئے ہتے اور اکھیں معلوم ہوگیا مقاكريهارين كركمة وكانهس بيكهسياني بين جومثا فقا زطوديهمارى طرفدارى كانطهار کررہے ہیں ۔ ا ورجینیوں نے اپنی مصلحت ا ورہاری حزر دمیانی سے لئے حضرت عمالی کوشہر کیا ہے حفرت معادیم کانہیں بیجان لبنان کی مباتیت کی نشانی ہے اس سے ساتھ اگروہ روایت میسی سامتے رکھتے جوہیں نے صفحات سالقہ میں نقل کی ہے اور حس میں ندکورہ اور آتی ستی ۲۹۶ پر ہ

سین میدان جنگ بین انھیں نقصان بہونجائے کا سا مان مہیا کیا کھون نے بیتنیا ان
سے بغاوت کی۔ اس معنی کے محاظ سے صدیت بیل تھیں فقہ باغید فرمایا گیا ہے۔ گویا
بغاوت سے اصطلاحی معنی مراونہ ہیں بلکہ مخالفت ہی کو بغاوت فرمایا گیا ہے۔ یہ بھی
موسکتا ہے کہ ان قاتلوں نے سبا بھول سے سازش کرلی ہوا ورحفرت معاویر شرکے
فلاف ہوگان کے الدکار بن تھے مہول سے سازش کرلی ہوا ورحفرت معاویر شرکے
فلاف ہوگان کے الدکار بن تھے مہول سے سازش کرلی جوا ورحفرت معاویر شرکے
فلاف ہوگان کے الدکار بن تھے مہول سے سائرش کرلی جوا ورحفرت معاویر شرکے
سے بناور کے الدکار بن تھے مہول سے باغی قرار وسینے کی کوششش کی مہود
اس صورت میں انہ ہیں حفرت معاویر کے خلاف میں بغاوت کرنیوالا فقد باغیر کہنا اور
اس صورت میں انہیں حفرت معاویر کے خلاف بغاوت کرنیوالا فقد باغیر کہنا اور
زیادہ واقعے ہے۔

تیسری توجیهای احتال کے ذریعہ سے پہلی ہے گفا کی خودیسبائی ہوں
اور انہوں نے دہی طرابعہ اختیار کیا ہوجو جگ جمل میں آزما چیکے تھے ۔ بعنی ان
کے کچھے افراد نشکرشام میں حضرت عالق کوشپید کرنے کے مقصد سے گھل مل گئے
ہول ۔ اس طرح شامی بن کرانہ میں قسل کردیا اور الزام لشکرشام ہرلگا دیا بہا ہول
کے اس اجنبی گروہ کو فئہ با غید اس سلے فرمایا گیا کہ اس نے خود حضرت مسائ سے بغا وست کی تھی ان سے عقابل نشکر میں شامل ہوکران سے جنگ کی اور
ان سے مبعیت تو را دی۔ یا اس بنا پر فرمایا ہوکہ انہیں لوگوں سنے کھے مدست
ان سے مبعیت تو را دی۔ یا اس بنا پر فرمایا ہوکہ انہیں لوگوں سنے کھے مدست

## چوتھاجواب ا-

بطورتمہیدیبردوایت ذہن میں رکھنے کہ جنگ جمل کے موقع پرجہ جھزت زبررضى اللدعنة كواكب سباني عموبن جدودني شهيدكر ديا ا ورحفرت على رضی اللّٰدعندکی خدمت میں انعام ما بھنے کے لئے حاصر ہوا تو آں ممدوح نے اسے اہتے ہاس آنے کی اجازت نہیں وی اورخاوم سے فرایا کہ اسے تبادہ کہ وہ جہنی ہے اس کے مبعد فروایا کہ میں نے دسول ا نشرصلی انڈ علیہ وسلم سے مُسنّا ہے کہ" ابن صغیراخ ا حضرت زمین کے قاتل کھینمی مونے کی خبرسنا دینا؟ البدایہ والنہا یہ جاریمنتم جگ جمل کے ندکرے کے بعد حزت زیم کے ترجم میں یہ واقعہ مذکورہے۔ اس کے ساتھ ب بھی ذہن میں رکھتے کہ اگر میر در حقیقت حفرت عاق کو حفرت معاوی کے گروہ نے قسل منهس كياسقا ليكنى منزل كرمحه تقوارى ومرسح لنت فرمس كت ليت بي أخيس اس كروه نے قبل کیا تھا۔ اس سے بعدگذارش ہے کہ اگر کوئی ناصبی بریجے کرجب آب مشکرشام کے دولین اومیوں کے جُرم کو لورے مشکر شام کے سرتھوپ رہے ہیں ا وراس کی بناء پرحفرت معاور فی ا وراک کے رفقار کو باغی کمیہ رہے نواسی قسم سے استدہ ال سے آب کوریجی ماننا پڑے گا کہ حضرت زیشر سے قتل سے بعد حضرت علی کا بورالشکار معا فائد) جہنمی برکیا تھا۔ اورنص مرکع سے ان کاجہنی ہو تا ا بت ہو تاہے

اگر حدیث مذکور کی بنار پر حضرت زیر آیے قبل کی وجہ سے ایک فرد کے قبل کی بنار پر حضرت علی ہے اپر رہے تشکر کا جہنی ہونا آبت نہیں ہوتا آبو صیت تقتلک الفت تا الباغیدۃ "کی بنار پر دوتین افراد کے فعل کی وجہ سے حضرت معاور آپر کے فعل کی وجہ سے حضرت معاور آپر کے فعل کی وجہ سے حضرت معاور آپر کے بود ہے تشکر کا باغی مونا ہمی نا بہت نہیں ہوسکد آزیاد ہسے زیادہ ان افراد کا باغی ہمونا آپر تونسل کیا تھا۔ ورزہ وجہ فرق بران کھے انواز کیا تھا۔ ورزہ وجہ فرق بران کھے انواز کیا جواب دیں گے ہے جوجواب کہ باس نامبی کھا عمرا احتراض کا دیں گے دی

آپ کے اعتراض کا مجی جواب ہوجا سے گا۔

اً كُراً بِهِ بِهِ كَهِينِ كُداسِ حديثٌ فئة "كالفظ أيا بِيرِجِس كااطلاق جاعت يربع اب أوراس مين قاتل "كالفظ آياب جب كالطلاق فرد واحد بير بواب اس سلے پہاں ہم نے لچدالش کرمرا دیاا وروہاں فردواصد تو ناصبی اس کا یہ چواہب دسے کا ک<sup>ہ</sup> فکۃ <sup>ہ</sup> کی صحت اطلاق کے لئے زیادہ سے زیادہ تین اً دمیوں کا مونا كافى ، وبى وقين أدمى حوقل حضرت عارضين تسريك تقد مراد بهوسكته بي ا ورصد قن صدمیت سے گئے ان کا مراد ہے اپتا کا تی ہے ۔ پورے لٹ کرکومراد بلینے کی کیا خرورت ا ورکیا ولال سے ؟ علاوہ برس لفظ" فئة " اپنے ماد سے ا وراسل اسی جاعت کو کھتے ہیں جوکسی جاعت سے آلگ ہوجائے اس اغتبار سے بھی اس بنار پر انہیں چند آدمیوں کی جماعت کو مراد لیڈا اولی اور مرت ہے جس نے حضرت معاوی اوران کے پیرسے نشکر کی مرضی کے خلاف گویا ان سے الگ بھوکرحفزت عضادکوٹٹبیر کیا ۔ بخلاف اس سے حدیث زیز بحث میں لفظ" قاتل" عام ہے۔ آگر دوآ دمی ملکر بھی حضرت زیر کو قتل کرتے توازدوئے حدیث سب کوچنمی بونے کی خبرشنائی جاتی۔ علاوہ بریں اراوہ قبل کرنے والے كويمى مشدرعًا احكام آخرت مين" قاتل " بى گروا "، جا تلسيد، ا دربطابرسواحفرت علیٰ کے ان کا پورا مشکراس ا را و سے ہیں شمر کیٹ تھا کیونکہ ان کے سواکسی سے اس صا دنهٔ برناگواری منعقول نهیں ۔ گرمبوتوجس سیے منعقول ہوگی اس کا استثنا ر كرديا جاستے كاراس ليے معا والترسب اس حدیث سے معداق ہوئے بخلاف

سله واضح ریدکریدالزای جواب سهد ورزکم نی شنی می اس کا قائل نہیں ہوسکنا کرمعا والگدھفرت علیٰ کا پورالٹنگرچینی تھا ایکین جوگوگ بللط استندلال سے کام لے کرچھزت معادیج کو باغی ہونے کا الزام ( باتی صغم 9 9 م پس)

اس کے حفرت معاویہا و راُن کے سب دفقار بلکہ اُن کے پورے لٹنگرسے پرمنعول ہے کہ وہ حضرت عام کو قائل کرنے پربائکل دائشی شریخے بلکہ اس سے سخت مشتقرا ورگریزاں تنفیص بیا کہ گزمشتہ صنحات میں مفصل مذکور جوجیاہے

وبقير حامشيم فقر ١٩٨) دينة بي ال مح طرز استدلال سے يعلط إت بھي لازم آتي ہے اس معلوم بواكدان كا قول علط اور كاطل م حقيقت حال بربيم كرحفرت كمل كالشكرمين ووقهم كمدا فراو مضايك توخلص جومحض الثرك واسط حضرت على محاث كيدين ان مي المالي وَّالْعِينَ صَالَحِينَ حَصْرات تَعْف. ووبرسع سباكي منافق جن بن اخلاص كااكيد وره يجي موجود ن تها اوران کامقصد کرشرا گیزی کے سوا کھے مذتھا۔ اول الذکرجاعت زاصحاب جمل سے عدادت ركھتی تنی زان ہیں سے کسی کرنسل کرنا چاہتی تھی بہم اس وا تعربص فحات سالقہ ہیں اچی طرح ر شنی وال سے میں اور دکھا چے ہیں کرجنگ محض غلط فہمی اورسبائیوں کی قریب کاری و فتذمير دازي كانتجر سى. فريتين بي سيكوني بيي جنگ ريايتا شا. ان مخلص حفرات مي سے اكير فردسي السامة تقاجو حفرت زينيركوتنل كزاجاتها بور البترسبايكون كاثوم تصربهي اسلام كونقصان بيومنجا نا ا ويسحابركرام كوقتل كرنابها ان سبسك نيت حفرت زبير كي تقل كى تقى اس سلنة حدیث غدکورسے ان سب سیائیول کاجہتی ہونا اطابیر ہوتا ہے حفرت عدایے ان سب سب کیوں کوچنم کی وعیداس سے نہیں شہنائی کہنیت کا حال انڈیفیائی کومعلوم ہے ۔ پنچر کی ل خرع کے کسی کوچیشی کورونیا جا کر نہیں ۔ ان سے الیے متعی اور فقیہ کی زبان مبارک سے الی بات کیے شکل مستی متی ۔ دومرے برکرجب انفوں نے حدیث بنوی بیان فرا دی تواس سے تحدیخودیہ بات وات مِوكَىٰ كُوْدِوْقَسَلُ كُرِفِ وَالْهُ ا وَدِنْيِتَ قَبْلُ كُرِفِ وَاللَّهِ وَلَوْلِ اسْمِينَ وَاحْلَ بَيْ يَسَى كُرُوهُ كَا نَامِ لِي كركيف كيا عزدرت بني قاتل جي ككرانعام بانتكف كيامقا ا ودمقرها امن واصطراست وعيد فرسنا وي تميسر یدکرسہائی اس وقت کرکسی خاص لقب سے لمقنب ا ور کام سلما اوّل سے بغتا ہرمشاڑیمی رُہوئے تحقے کران کا نام لیاجاتا۔

مندکیرنت انج اس طویل اورواضح بحث سے جونتا گئے بھلتے ہیں وہ مذکو ر مندکیرنت انج اس مجیحے میکن سہولت کے لئے اختصار کے ساتھ انکی وربارہ یاد ویانی کی جاتی ہے گزمشتہ صعفات میں براین ساطعہ اور دلائل وانسی سے مندرجہ ذیل امور دوئرشن کی طرح روشن ہو گئے بر

اوّل: حدیث نبوی" تفتلک الفندة الما غیدة "سے کسی طرح برنہیں نابت ہوتا کہ حفزت معاور نیز کا گروہ باغی تھا۔ اس سے ان کی بغاوت پرارترلال بالکل باطل اور غلط ہے۔ اور اُنہیں اس کا مصطلق مجھنا حدیث سے منہوم اور اس کے منقضا دولزں سے خلاف ہے۔

دوم و حدیث مذکور کاهیجے مفہوم سا ہے رکھتے تواس سے یہ نامت ہود ا ہے کہ مفرت معاور کے گاگروہ حفرت تمار کے قبل سے باکل بری ہے۔ اور اہل شام نے انفیس شہید نہیں کیا ۔

سوم ۱- حفرت عمار کا قاتل برگز حفرت معاولیّهٔ کاگروه مذبها میکه انهیس در حقیقت سبائیوں ہی نے شہید کیا اور ان کی لائش مث می مشکر میں ڈال آئے۔ اس کے مبدرت کرمٹ م ہران کے قبل کا حجوثا الزام لگادیا۔

دفقار کا باغی موتاکسی طرح حدیث سے نہیں ٹابت ہوتا۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ حدیث مذکود کی بنا پران حفزات کو باغی کہنا مرسے سے غلط سسے بنیا و اور باطل استدلال ہے۔

بعض علمار کے اقوال سے استدلال ۱ مودودی صاحب تکھتے ہیں :

" دومری جگرمافظ ابن جح کصنے ہیں" قبل عمار کے بعد یہ بات ظاہر موکمی کرحن حفرت علیٰ کے ساتھ بھا ا وراہل مندت اس بات پڑھن موگئے دراً نخالیک پیلے اس میں اختلاف متحاج (صف11)

صفحات سابعة میں ولائل توب واضح سے یہ بات روز روش کی طرح واضح ہوج بی ہے کہ حدیث مذکور کی بنا پر حضرت معا ویُڑکو باغی کہنا باسکل غلط ہے نیز ہے کو انھیاں حضرت معاور شکے گروہ نے نہیں مثل کیا تھا بلکہ ان کے قاتل سبائی تھے ۔ ان ولائل کے مقابلہ میں علامہ ابن حجر کے تول کا کیا وزن باتی رہاہے ؟ ان کے نول کی اساس ونباد ہی جب منہدم بڑگئی تواس کی صحت کے کیا معنی ؟ ا وراس سے استشہاد میکا لاونی ول ہے ۔

ان کے ایسے صاحب علم سے ایسی خطار فاحش کا صفر مبیداز قیاس ہے۔ اس دور کے ختم ہو نے سے بعد تبع البین اور ائمہ مجتبدین کا جودور آیا عسميں خال خال البعين بمى نظراتے ہيں اس ميں حضرت على محمد جن برر ہونے کے بارے میں اختلاف حتم ہوگیا۔ اورعلارا بلسنت نے غیرجا نبدار صحابہ كرام كامسك اخياركر يحاس بأنفاق كربيا اوداس تشريح كوبيش نظر كدكة ان کے تول کوئیجے کہاج سکتا ہے میکن اس سے بیمعنی کسی طرح بھی نہیں بھکتے۔ كرحفرت معاوي كي غلطي برجي آنفاق مجركيا مقاء اتمرمجتبدين ا ورا كابرفتها ر محذتين سلف كامام مسلك يدمقاكه وه فرليتين كوحق برسمين يتفح حفرت على كوحق بركينے سے برگزير لازم نہيں آتا كەحفرت معا ويش غلطى برموں . معا طه جہدنیہ تقا ، دوان ابی جگائی برستے اس توجید و اویل سے علام کا قول كسى حذكت في بوجا كب اسك كان كيكال سي مترشح بهوتا سبت كد ودان علما يسلت کی مندرجربالارائے کی بنیاد حضرت عُمّار کی شہادت کو قرار دے رہے ہیں۔ ان كى يەبات بالكل خلاف واقعه بىر ان بزرگوں كى داستے دومرے دلائل پرمبنی مختی حفزت عمار کی نتها وت سے اسے کوئی واسطہ در بخیا۔ یہ تفصیل ہم نے حرف علامرابن جرکے قول کی بقدرا مکا ل تصحیح کے لینے کی ہے۔ ورہزان کی رائے کوئی مجستانم عربی بہیں اور حب دلائل صحیحہ کے خلات مولو اس میں کوئی وزن باقی نہیں رہتا ۔ میمی بات برہے کراس باد سے میں ان سے کچے نسبانے بہواہے۔

اس کے بدمیں مودودی صاحب سے پر جھٹا ہوں کہ آپ نے عباد مر ابن جحرکا یہ قول کیاسمجے کر بہاں نقل کیا جاس سے آپ کی کائیدکس طرح ہوتی سے جا آپ کا دعوی تو یہ ہے کہ حصرت معا ورثیا باغی سے یہ بطوراست نہاد آپ نے ان کا قول میں کیا ۔ اس میں توکہیں مذکور نہیں کہ حضہت معاویہ باخی تھے۔ حضرت علیٰ کا حق ہر مہونا حضرت معاولیؓ کے باغی مونے کے مرا دف تونہیں ۔ نداس کے یہ معنی ہیں کہ حضرت معاولیؓ باطل پر تھے! جہاً ۔ ان اختلات میں دونوں مجھی نہیں کہ حضرت معاولیؓ باطل پر تھے! جہاً ۔ ان کا تحل ن وہ یہ جمی نہیں کہدر ہے ہیں کہ حضرت معاولیؓ برمر باطل تھے۔ ان کا تول فردہ مرا برجی آپ کی تا کیر نہیں کرتا۔ اور اسے مہاں نقل کرنا ہے محل ہے ۔

اس کے بعدا مفول نے ملامہ ابن کٹیری آیک تول نغل کیا ہے بجوالا ابدا ہے والہذا بہ لکھتے ہیں :-

" ا وراس سے بدبات ظاہر ہوگئ كرحفرت على حق پر ميں اور حفرت معاوم باغی ہيں" (صدستا)

وہ عبارت جس کا پرترجمہ ہے البدایہ والنہا یہ میں الحاق ہے کسی نتیعہ نے موقع پاکر کما بت یا طباعت کے وقت براحا دی ہوگ اس کے دونہوت ہیں اول البدایہ مطبوعہ مطبعۃ السعا وہ معربیں اس عبارت کو نوسین میں انکھ کرحائے یہ پرکھا ہے کہ یہ نسخہ معربیہ ساقط ہے لیتی اس میں نہیں ہے ۔ دوسرا نبوت یہ ہے کہ یہ حافظ ابن کیٹر کے مسلک کے بھی ظا ف ہے ۔ انہوں نے حضرت معاوی کو تجہد مخطی ومعنہ ورکہا ہے ۔ باخی نہیں کہا، ندوہ اس کے خطرت معاوی کو تجہد مخطی ومعنہ ورکہا ہے ۔ باخی نہیں کہا، ندوہ اس کے قائل تھے ، جیسا کہ ان کی کہا ہے ہے ظاہر ہے ۔ لیکن اگر بالغرض یہ عبارت آئہیں کی ہو تو رہان کی کہا ہے ہے طاہر ہے ۔ لیکن اگر بالغرض یہ عبارت آئہیں کی ہو تو رہان اور خلاف و دبیل نہیں ، بلکہ الم سنت ہونے کی وجہ سے بلکہ کے دہو تو کی وجہ سے بلکہ کے دہو کو کی جت و دبیل نہیں ، بلکہ عبار کہ کردوکر دی جائے گی ۔ مکھتے ہیں : اس خلط کہ کردوکر دی جائے گی ۔ مکھتے ہیں : اس خلط کہ کردوکر دی جائے گی ۔ مکھتے ہیں : ا

سك مناحظ مواليه إيروا لهار مبارشيم ترجرحفرت معاويرضى المتعط صيخاا

"متعدد صحابہ و مابعین نے جوحفرت علی اور حضرت معاور آن کی جگ بیم معز زب ستے حفرت عالی شہا وت کو رسعلوم کرنے کے لئے ایک علامت قرار دے لیا تھاکہ فریقین میں سے حق بیر کو ن ہے او باطل کرکون "دائن کے لئے حوالہ طبقات ابن سع طبری وابن اثبر کا دیا ہے)

ابن انیرکا توحوالہ ہی نضول ہے ۔ اسخوں نے توا ول الد کر دونوں کتا ہوں ہی سے نقل کیا ہوگا۔ ان دونؤں کتا ہوں کے متعلق ہم جلدا ول میں عوض کر بھے ہیں کہ قابل اعتماد منہیں ۔ ا در محض ان کا حوالہ کا فی نہیں . حقیقت یہ ہے کہ یہ

\_\_\_ مسبائی مورخول کی اڑائی مہو لی مہوائی ہے۔ جسے صدافت اور کا لی سے دودکا واسطہ بھی نہیں مصحابہ و العین نے قتل حضرت عمالہ کوحق وباطل کی علامت قراردیا بحت نه اس کی وجہسے اکھوں نے حضرت معادیم کوباغی بھا جوحفرات غیرجان اد منے وہ غیرجا نبدارہی رہے۔ اس مستد برہم تفصیل کے سا تقدروشنی ڈال چیکے ہیں ۔ بہال سوال بیرہے کہ آخر وہ متحد دصما فی ٹابعین كون سقے جنہوں نے شہا دت حفرت عالی کوحق و باطل کی علامت خیال فرایا تفا ؟ ان محام آب في سفكيون نهين تقل كمرّ الله دومراسوال يرب كم ان حضرات نه مجركياكما أكيا حضرت على كاساتقاديا ؟ أكرمنيس وياا وريقيني منهي دياتو تحكم اللي كى خلاف ورژى كيول كى ٩ اس محدسات يرسوال بجى بيدا بو"ا ہے کہ ان حصرات کے نزو کیے حضرت معاور شیرباغی کی تعریف صاوتی آتی تھی یا نہیں ؟ اگراً تی سمی نوند ندبیب سے کیامعتی ہے ؟ اور حضرت عمار کی شہاد لے صفحہ ۱۳۵۵ پرمودودی صاحب نے مہی بات ڈکرکی ہے ا ورووٹین نام وکرکتے ہیں حبر کا جواب يم وس دي به اوروانع كري إلى كما ان حذات كى طرت اس بات كى نسبت بالمكل عُظ مند -(ديمين صرام م مودر کو علامت مقرد کرنے کی کیا عزورت تھی ؟ اگرنہیں صا دف آئی تھی تو محفل سے حا دفتہ سے کیسے صادق آئی کی بھیسری مسورت یہ ہے کہ بغاوت کی تعریف تو صادق منہیں آئی نہ حا دفتہ کی وجہ سے معادق منہیں آئی نہ حا دفتہ کی وجہ سے انھیں ان حضارت نے بہلے نواس کے بعد لیکن اسی حا دفتہ کی وجہ سے انھیں ان حضارت نے باغی سمجھ لیا لیکن اس صورت کا باطل ا و رفاعا ہوا اظہر من اشمس سہے ۔ آخر کم اصوارت مرفی کی بنار پر اسمخول نے رفیصا کیا ؟ محض من اشمس سہے ۔ آخر کم اصوارت من بنار پر اسمخول نے رفیصا کیا ؟ محض ان کا قتل تو بغا وت کے مرا دف فہر میں مقا ۔ اس کے علا وہ کس ولیل قطعی سے انہیں یہ معلم مرد گیا کہ انہیں ایل شام نے قسل مجھ ہے ؟ کم از کم احتمال تواس کا محلنا ہی مقا کہ انظم احتمال تواس کا محلن ہی مقا کہ انظم احتمال تواس

ان امور پرغور کیجے توم پر نیمروزگی طرح واضح ہوجا آئے کہ بہ بہان باکل غلط اور شیوں کا وضع کیا جوا آفرار خاص ہے شہاوت حفرت عمارہ کوکسی صحابی یا تابعی نے حق و باطل معلوم کرنے کی علامت نہیں مقرر کیا کقا اور نزاس حاوز کے بعداس کی وجہ سے کسی کی دائے میں کوئی تبدیلی ہوئی زوہ حفرت معاویے کے گروہ کوان کا قاتل سمجھتے تھے ۔اسی سلسلہ میں ہودودی صاحب لکھتے ہیں ہ۔

البر کم حصاص احکام القرآن پی تکھتے ہیں :" علی بن ابی طالب دھنی النوعند نے باخی گروہ کمے خلاف تلوار
سے حبک کی اودان کے ساتھ دہ اکا برصحابہ ابل جد تھے جن کا
حرتیرسب جا نبتے ہیں ۔ اس جنگ میں وہ حق ہر تھے اوراس
میں اس باخی گروہ کے سواجوان سے برم رحبک تھا اورکوئی بھی
ان سے اختلاف زر دکھتا تھا ۔ مزیر برکس خودنبی سے الدعیر والم

يه ايك البي نجرب جرافاتر كه من تقد منقول موتى بدا وعام طود برهیم ان گی ہے ۔ حق کرخو دحفرت معا دیڑ سے بھیجب عبدا للدبن عمربن العاص فے اسے بدان کی تو وہ اس کا انکارز کرسکے البتہ اکھوں نے اس کی یہ تا ویل کی کہ عارکوٹواس نے تحتل کیلہے جوانفیس باسے نیزدن کے کے گیا ۔اس مدیث کو ابل کوندا بل بصره ابل حجاز اورا بل ث مسبسند دوایت کیاہے ، صسال مودودی صاحب کے اس استنہا وکوہم نے اس بحث کے آخریں اس لیے ذکر کیا۔ کہ اس میں حضرت معاوینہ کو مراحتہ « باغی "کہا گیا ہے۔ عہدامہ ابوبجرجهاص کی کوه و فارنخصیت کی وجہ سے اس سے سخت غلط فہی بلک گراہی كاندليته باوداس بزف يستعفيل سيجست كي خرورت ب را فا زكلام اس وانعر سمے اظہرے دستے منا مسب ہے کہ یہ علام جعیاص کی انفرادی ر ائے ہے جس كا انطها را تخول شے كيا وا لمسنت والجاعت كا مسلك نہيں نقل كياہے وان کی دائے مذکوئی حجت وولیل اور مذبغرولیل قبول کی جاسکنی ہے۔ اس کے بعدعلا مرحوصوت کی جلالت ٹٹان ا وراً ن کے علم وفضل کے اعترات سے باوجود میں بہ عرض کرتے ہی مجبور ہوں کہ ان سے اس مسئل میں سخت لغزمش ہوئی ہے۔ ان کی مثددہ بالادا سے یہ اصل ویے ولیل بکردہ کل صحیح۔۔ادرمسلک اہسنت کے انکل خلاف ہے۔گزمٹ:صفحات میں جو بحث ہم کرچکے ہیں اس پرنظر کرنے سے ان کی اس لطائے کی رائی سے واسنے سے برابر بھی وقعت باتئ تہیں دمنی ا عدم برنیم وزکی طرح دورش ہو حایا ہے کہ ان کا ہے قول بانکل غلط بلکیمجموعه ا غلاطسید. ان دلائل کا نیاوه توسیص ورت ۱ ود تحسيل حاصل ہے. بيبال بم عرت به وكھا ناچاہتے ہيں كه علامہ كے اس بيان

بیں کتنی لغز سٹیں موٹی ہیں۔

پہلی لغرش ۔ ان کے طرز کلام سے بطا برمترشے ہوتا ہے کہ حضرت علی ہے ساتفداس معامله میں اکابرصحالیہ اصحاب پررسب شرکب تنے یا کم از کم ان کی بڑی تعداد شركي تقى مالانكريه باكل خلاف واقعرب حقيقت برب كراكا برصحاب ا وراصحاب برركی ا غلب اکثرمیت بانکل غیرجا نبدار پخی ا ورفرلقین بین سیسی کے ساتھ نٹر کیے نہیں ہوئی ۔ بہال کم کہ جن حضرات نے حفرت علی سے بعیت میمی کی منتی ان کی اکثریت نے بھی ان لوائروں میں ان کا ساتھ نہیں ویا۔ اوراسے قال نتن بھے کرانحضورصلی اللہ ملیہ وسلم سے ان ارشا وات برعسل بیرار ہے جن میں فتنہ سے الگ رہنے کا حکم فرا اگا ہے۔ علامرابن كتَرْسِف ا ، م احدرهم الله سينقل كياس كحبْنك صفين ميس اصحاب بدرس سعصزف دويازياده سے زيادہ تين حضرات حضرت على کے ساتھ ننر کی تھے ۔حضرت خزیم بن کابت ، حضرت مہل بن حنیف اور بعین کے نز وکیے حضرت الوالیوب انصاری سمی دھنی الدعیم) دومری طرف بعض اصحاب بذرحضرت معا ولي كصبى يجنوا تنصر فتناكا حضرت طلم وحفرت زمبير رضی الشرعنها اگر جیجنگ معنین میں تمریب نہیں ہوئے کیونکہ وہ اس سے سط ہی شہید ہو بیچے ستھے رسکن یہ بات تومسلم ہے کہ جوا ختیلات حضرت معاولیہ کو حضر على ہے تھا دہی ان حضرات كومجى تقاا وراس بارے ميں اكب وومرے سے هخیال و معاون سخه. چنانچریه نصوبه بهی بنایگیا تفاکر حضرت معاور این ا

سه البراروالنها يرجل مفتم زيرعنوان نصل في وقعة صفين ١٠٢ شده طرق حله خجر بينك يجبل محتمه يدي وانعات كابيان .

سبائی مرکز وں کوننب ہ کریں، جواگن کے قریب ہیں اور میر حضرات المہی جمل کا بھرہ کے کہ یہ دونوں جمل کا بھرہ کے کہ یہ دونوں حضرات معاوی کے سبائقہ تھے ۔ اوراگر جنگ سفین کے وقت موجود ہوئے توات حضرات معاوی کے ساتھ تھے ۔ اوراگر جنگ سفین کے وقت موجود ہوئے توال کے سکاتھ اس میں بھی سٹ رکت کرنے ان دونوں میں اس میں بھی سٹ رکت کرنے ان دونوں حضر ساتھ کی امتیازی سٹ اورائن کا اصحب بدر میں سے حضر من استمس ہے ۔

دوسری لغرمتی ولیل کے حضرت معاور شکے گروہ کولینے کسی ولیل کے باغی کہر دیا اوراختلا ف کاحق ان سے تھیں لیا۔ حالا تکہ حضرت معاور شاخود صحابی ہیں۔ مجتبد میں اور ان کے مساتھ صحابہ کی صحابی ہیں اور ان کے مساتھ صحابہ کی خاصی تعداد تھی ۔ بیرسب حضرات بھی مجتبد تھے ۔ مسلم حضرت علی ہے اختلا ف کرتے کا پر دا پر داخت تھا اور ان کے اختلاف کرتے کا پر دا پر داخت تھا اور ان کے اختلاف کو ہے وزن نہیں تھے احاسکتا۔

تبسری لغزسش به صریت "فقتلک الغشهٔ الباغیدة "کوانخول نے متوانز تحریر فرایا ہے دیکھلی ہوئی غلطی صدیث سے معمولی ممادست رکھنے والے بھی جا نتے ہیں کہ یہ حدیث میچے حزود ہے گر حد توا ترکوکسی طرح نہیں بہونجے تی بلکہ اس کے قریب قریب بھی نہیں ۔

چوتھی لغزمش ؛ یہ وہی ہے جس میں اُن کے دور کے سب ہی علما ان کے رور کے سب ہی علما ان کے رشت کیے شہا وت حضرت عادش کے برشر کیے ہیں ۔ لینی حضرت معاور آئا کے قول متعلق شہا وت حضرت عادش کواظہار واقعہ کے بچا کے تا ویل مجھا ۔ لطیعہ بہدہے کرجن الفاظ ہیں اُنھوں نے روایت نقل کی ہے وہ تا ویل سے کوئی منا سبست نہیں رکھتے ۔ اور روز ریشن کی طرح واقع کررہے ہیں کہ یہ اظہار حقیقت ہے ڈکا تا ویل ۔ اس عشیار سے ان کی لغزنن کی چیرت خیزی اور زیا و ہموجاتی ہے۔ اس بحث سے واضح مبوگیا ہے کہ علامہ الو پجر جصاص کی بیرائے باسکل قابل اغتیار نہیں اوراً سے بطور دلیل مین کرنا ڈوستے دفت شکے کا سہار لینے

مےمرادف ہے۔

رہ پرامرکہ ایسے علامہ زیانہ سے الیسی کھلی ہوئی غلطبال کیوں ہوئیں ؟
اور جمہودا کمسنت کے مسلک کا دامن ان کے ہاتھ سے کیوں جھوٹ گیا؟ اس
کے اوپر انشار اللہ ہم مناسب مقام پر آئن ہے سنجات بحث کریں گے ۔ پیساں ،
اتناعوض کئے دیتے ہیں کہ موصوف تف پر فقہ صریف کے معقق سخے "اوری کے معقق نہ تھے۔ اکفول نے طبری وغیرہ مورفین کے بیان پر اعتماد کیا۔ اس لیے غلطی معتدد غلطیوں کے بیان پر اعتماد کیا۔ اس لیے غلطی معتدد غلطیوں کا سبب بن گئی۔

اس متعام پرمودو و دی انے نوک تلم سے دیا نتداری کا سینہ جس طرح نگار کیا ہے اس کا اظہار سجی ضرفوری اور مغید ہے سطور ذیل کی روشنی میں دیا نت کے قص مبمل کا تامت دیکھئے۔

علام حصاص نے مندرجہ بالامضمون کے آخر میں جوروایت ڈکر کی ہے اس میں حصرت معادی ہے تول سے اصل الفاظ مندرج اختکام القرآن ہے ہیں۔ جوہم کسی گرمت زصفی میں اسی حوالہ سے نقل بھی کر بھیے ہیں۔ جوہم کسی گرمت زصفی میں اسی حوالہ سے نقل بھی کر بھیے ہیں۔ ر دیجھے اصل کتاب ع ۳ تغییر موردہ جوات ابت قال المالینی ا

انباتسلهمن جاءبه فطرحة بين اسنتنا

اس کا بیجے ترجمہ ہے درحقیقت کھیں توان کے لانے والول نے تسل کیا ہے تیں دیعنی صل کے بعدے کھول نے اکھیں بھارے نیزوں کے درمیان ڈالدیا کے

له عشیر ترجب کیے توادں بوگا جزایں نیست کا تعین اس نے تس کیلیے جوا بھیں ( اِنچ صفی ۲۰۱۰ )

لیکن اُ تفول نے اس کا ترجمہ بیکیا ہے :ر رفع ارکونوا می نے قبل کیلہ جو اُنھیں نیزوں کے ایکے ہے آیا"

اکفول نے « طرح «کا ترخمہ اگے ہے آئے سے کیا ہے جربائکل غلط ہے " طرح " كے معتی لغت عرب میں بھینكنے، اور نیچے فوال دینے سے ہیں ( دیکھتے المنجد، قامُوس وغيرہ كتب بغت، " المكے لے آئے " کے معنی معلی نہیں انھوں نے كس دنت بين ويجھے، بين ؟ اى طرح عربى كا مبتدى بھى جا نتا ہے كه " بين " كے معنی درمیان سے ہیں مہر انھول نے اس کا ترجمہی ما گے ہے کے "بیس اسنسنیا "کالیجے ترجمہ" ہارے نیزول کے درمیان سے مگروہ "نیزول کے اگے كا ترجمه كرنتے ہيں ۔ جو بالكل غلط ا ورخلا ن لعنت وعرف ہے راس خلات دیانت ۱ ورغیرعلمی کا در وانی کا سبب وه قابل نفرت ۱ ود منرموم جذبه علاوت حفرت معاورت ہے جوان کے فلب سے رک و رئیشر میں سرایت کئے بروئے اس سے مغلوب بوكراً تغول نے اپنے جوش غضب کودیا نت واری کاخون بہاکڑے ہیں دینا جاہی اور اس کی لاٹس کے نیچے اس خقیقت کولیر ستیدہ کرتے کی کومٹنش کی جومندرجه بالا دوابيت سےمہر خمروزكى طرح ظاہر بود ہى ہے ،الفاظ دوا يت صا ن طور پرتبارہے ہیں کہ حضرت معاویجہ تا ویل نہیں فرماد ہے ہیں بلکہ اظہار وا قعدان کامقصدہے اگرمودودی صاحب طرح" اور" بین "کانیجے ترجمہ کر دیتے تو پرخفیفت بالکل دونن ہوجاتی ۔ اسے چھپانے کے لئے اُکھوں نے غلط ترجمه كبار مجوش علاوت مين انمين به خيال بحق بوا كدا گرعبارت ما كوره سه

ابنتِ حاشِصْغِی ۲۰۱۱ ہے کہ آباب اُس نے اُمغیر جالدیا ہمارے نیزوں کے درمیان ' نیکن چزکہ' من' عام ہےا درمیات ظاہر ہے کہ کوئی فردخاص مراز نہیں ہے اس لئے جس محصیغہ کے سابھ ترجہ کیا گیا گزشہ صفحات میں اکتفیسل کی جا کہ ہے۔

وہی مراد ہوتی جران کے ترج سے ظاہر مور ہی ہے تو " فطوم" کی کوئی عرورت ذبخی
اندا مضمون تومن بجاء جہ سے جی سجومیں اجا تا ہے وہ" انما" اود" فا "کے منی بھی
نہیں سمجھ سکے۔ در زشاید ترج بدیں اس تعرف کی جرات نہ ہوتی " انما " کا بھی جھر ہے جب
سے جزم اور تبین بھی ظاہر ہوتا ہے تبی حضرت معاوی جزم واقیین کے ساتھ فرار ہے ہیں کہ
حضرت ما اور تبین بھی ظاہر ہوتا ہے تبی حضرت معاوی جزم واقیین کے ساتھ فرار ہے ہیں کہ
مورت ما آن کے قال مرف دمی لوگ ہیں جو اضی میدان حبک میں لائے اور اُن کے مطاوہ
موری اُن کے قال میں شرکی نہیں ۔ ظاہر ہے کہ اسے" با دیل "نہیں کہا جا سکتا۔ بلکا ظہار قام
ایسی کا تن کو فرالدینے کا کام قتل کے بعد ہوا ہے۔ اور نیز ول کے در میان " لاش
لائی گئی ہے مذکہ جسم ، کالت حیا ت اس سے بھی ظاہر ہے کہ یہ اور نہیں بلکہ
مالیت دا قعہ ہے یہ دودودی صاحب نے استعماد ظلمی اور دیا ت واری کی کمی
کی وجہ سے ان سب باتوں کی طرف سے انکھیں بندکر کسی اور ترجم میں تصرف
کی وجہ سے ان سب باتوں کی طرف سے انکھیں بندکر کسی اور ترجم میں تصرف
کی وجہ سے ان سب باتوں کی طرف سے انکھیں بندکر کسی اور ترجم میں تصرف

مودودی صاحب رفع مصاحف کی است ہیں ا

" حضرت خار کی نتہادت کے دوسرے دوز اصفر کو سخت معرکد ہر پا ہواجی میں حضرت معادی کی فوج شکست کے قریب ہوئے گئی اس وقت حضرت عمروین العاض شخفرت معادی کو منتورہ دیا کہ ابہائ فرج نیزوں برقران اُٹھا لے اور کھے کہ ہذا مجم بینا دبینکم کر سے ہارے ا در تہارے درمیان گئے ہے) اس کی مصلحت حضرت عرف نے خود یہ بنا ای کہ اس سے علی میں کی کی میں مجبوق فرمائی گئی عرف نے خود یہ بنا ای کہ اس سے علی میں کئی کی میں مجبوق فرمائی گئی عرف نے خود یہ بنا ای کہ اس سے علی میں کے کر ذرائی جائے گئی میمجمتے دیں گے اوران کے پہاں تفرقربہا ہوجائے گا اگروہ مان گئے توہمیں مہلت مل جائے گی ۔ اس کے صاف معنی یہ ہیں کہ ریمض ایک حبکی جال بھی قرآن کو حکم بنا نا مرسے معضود ہی ز مختا دصل آا)

رفع مصاحت کا بہ وا قعہ ایک متہور واقعہ ہے جو حضرت معاویج خفرت عرفی العاص ا وران کے دیگر دفقار کی صلح بہندی ا ورمسلانوں کے ساتھ ان کی صلح بہندی ا ورمسلانوں کے ساتھ ان کی خیرخوا ہمی نیز اُن کے اضلاص وللہیت کی روش ولیل ہے ۔ اس کی شہرت کی وج سے مشیعہ راوی ا ورمورخ اسے چھیا نہیں سکے لیکن اصفوں نے ہے ہیں چھوٹ کی امیر شن کرکے اچھائی کو مبرائی ا ورخوبی کو عیب بنانے کی پوری پوری کو شن شن کر کے اچھائی کو مبرائی ا ورخوبی کو عیب بنانے کی پوری پوری کو شنگ باربار کی ۔ مندرجہ بالار وا بہن کا روائی ا بو محنف لوط بن کجئی ہے جس کے متعلق باربار عوض کیا جا جگاہے کہ باتفاق علما رجال عالی شیعہ ہے ا ورصرف بھوٹا نہیں بکہ بجوٹوں اور کہ تا ایک ان ایک میں ہوگئی کی دوایت تابل قبول نہیں ہوگئی ۔ اور کرت الوں کا مروارہ ہے ۔ اس کی روایت تابل قبول نہیں ہوگئی ۔ اور کرت الوں کا مروارہ ہے ۔ اس کی روایت تابل قبول نہیں ہوگئی ۔

آس نے اصل واقعہ بیں اس مجبوٹ کی امیزش کی کہ اس کا منشارصلے نجو تی اسلمانوں کے جو تی یا اسلمانوں کے جو تی یا اسلمانوں کی خیرتر اس سے مقصد حضرت علی سے اسلمانوں کی خیرتر اس سے مقصد حضرت علی سے مقصد حضرت علی سے ایک سے ایک سے ایک سے ایک سے ایک سے ایک میں تعرف کے ایک میں اور کی ایک میں میں ایک کے ایک مہلت مل جائے۔ کیونکہ فراتی مخالف کا دیا ہ مہلت طرح گیا گئا ۔

یوں توابومخنعن کا نام ہی اس بات کی صناخت ہے کہ کسی صما بی کے فیلا ف جو موا داس کی کسی روایت میں بہوگا وہ اس کا یا اس کے کسی سربائی ہےا تی کا گرمیما ہوا بھرگا ۔ لیکن اس سعے قطع نظر عقل اور وا تعالت بھی اس کی غلطی کا اعلان کردہے ہیں ۔ چندسطروں کے بعد انشا رائد آپ پر الوخنف کی غلط بیانی واضح ہوباً یکی محراس سے پہلے مودودی صاحب کی جہارت اور دیانت داری کا ایک نموند اور دیکھ لیجئے ۔ اس بجث میں جس بات کی بہت وجہا دت الو مخنف بھی نکرسکا اس کی جزات محضول نے فرمائی ہے ۔ خود اس روایت میں ہے کہ رفع مصاحف کے بعد اہل نتام نے اعلان کیا :-

اہل نشام کے فتم ہوجائے کے بدد وہاں کے تلعوں کی کو ن حفاظت کر مگیا ؟ اورا ہل عواق کے ضاہوجائے کے بعد وہاں کے تلعوں کریگ ، کریک رساں

الشام ومن لشغوم الهرل العواق تلعون كى كون حفاظت بعدا هدل العواق (طبرى 10 حواد عواق كرن كرمنا بموجل في ك شرح دريمنوان رجع الحديث الحافظة الجخف كن كمهدان كون كرسط كا ب

من لتُعور إ هل اشتام بعد إ هل

الوخف نے تو پہ جلے روایت کردیئے اور اکھیں جھیائے کی ہمت نگرسکا طری بھی یا وجود اپنے تشیع اُن کے نذکرے بہجبور ہوا کیکن مورودی صاحب نے ترجم میں اُنھیں باسکل حذف فرما دیا ۔ وجدیہ ہے کداس سے رفع مصاحف کا اصل محرک ظاہر بھور ہا ہے ۔ ان جملوں سے یہ معلق ہوتا ہے کہ حضرت مخروبالعال نے تجویز میرکور مزور جال و تعال اور خون مسلم کی ارزائی کورو کئے ۔ امت کو تفریز میرکور مزور جوال و تعال اور خون مسلم کی ارزائی کورو کئے ۔ امت کو تفریز میرکور مردور کے ۔ امت کو تفریز میرکور میں کہتے ہوئی اور مصالحت واکھا دکی واقع طائن کرنے کے لئے بیش کی تھی پرکوئی رائی ہوئی جال " دیمتی می آخوں کی جوارا مورک تنا تھا کہ اپنی کما ب میں کوئی الیس بات درج کریں جس سے حضرت عروی العاص کے متعلق کوئی غلط فہی دور ہوتی ہو۔ درج کریں جس سے حضرت عروی العاص کے متعلق کوئی غلط فہی دور ہوتی ہو۔ اس لیے اُن مفول نے دوایت کا آنا حصر ہی حذف کردیا ۔

دبی یہ بات کرمنہ ت عمروبن العاص نے بیمنٹورہ حضرت علی سے نشکر ہیں اختیات پراکرئے سے لیے بطور جنگی جال دیا تھا۔ ابو بخف یا کسی ا ورشیعہ کی اختراع ہے ۔ حقیقت سے اُ سے وورکا بھی واسطرنہیں - ان کا یہ کہنا کرحضرت معادیق کی فوج شکست سے قریب بہر پی گئی تھی۔ ایک الیا دعویٰ ہے جس کی تا سکروا قعات سے نہیں ہوتی بخور الو مختف کی مندرج بالار دایت سے بھی بہزیس معلوم ہوتا ، وہ کہتا ہے :-

ہیں جب حضرت عروبن العاص نے دیکھا کہ اہل عراق کا حکر مخت ہوگیا ہے اور اس سے اُنھیس ہلاکت کا خوف ہوا۔ اُنھیس ہلاکت کا خوف ہوا۔

فلماً كمائى عبروبن العاصان ابراهل العراق قدرا شدو خاف فى ذكك الهلاك

( طبری حوالہ خاکورہ)

اس سے تو مرف یہ معلوم ہوتا ہے کہ جنگ مت دیر ہوگئی تھی۔ جس سے اٹھیں مسلالوں کی عام ہلاکت اور صدہ زائد خونریزی کا اندلیٹہ ہوا۔ اس اندلیٹہ کی وجہ سے مزید خونریزی کا اندلیٹہ ہوا۔ اس اندلیٹہ کی وجہ سے مزید خونریزی سے بچھنے کیے سلتے انتھوں نے دفع مصاحف کی تجویز بین کی۔ " ہاک "سے مراو تہا ان کے نشکر کی " ہلاکت " یا ان کی "شکست" لیت باک ہے دسیل ہے دسیل ہے میں ہوتی ہے جوہم نے اور تفال میلے جس کا نائید اہل شاہ کے اس تول سے بھی ہوتی ہے جوہم نے اور تفال کیا ہے جس کا ماحصل یہ ہے کہ جب سامان آہیں میں لوظ کراس طرح فالیوجا ئیں گے تو صدو و ماحصل یہ ہے کہ جب سامان آہیں میں لوظ کراس طرح فالیوجا ئیں گے تو صدو و رفع مصاحف کے وقت جنگ کا نقشتہ کیا تھا ؟ اُسے خود طری سے سنے ہوئی۔

" حفرت علی کے لئے رس میمزیر الک استر بھا بیسرہ ہرحضرت ابن عباس اور فلب بی خودحضرت علی اور مبرطرف حبک بچودی مقی "

، لک اشترنے اُمِسند آ مِسترمبر کوبڑھا ، شروع کیا ا ور اس طرح کرا ہے دمسترنوج سے کہتا تھا کرایک تیریمے برابراکٹے

اس کے سابھ قلب اور میسرویون حضرت علی کی جانب سے کسی پیشیقدی کا پہتر نہیں چلا ۔ جنگ ایک جالت مہر قائم متی ، البتہ اس کی شدت صرکال کو پہونے گئی متی ، اس نقشہ جنگ کو و بچھے اس کے مس رنگ اور گوشے سے بر بچھ بین ا " ناہے کر اہل نے کو نشکست ہونے والی تنی ا جنگ کی شدت و دم کری چیز ہے اور کست میں آئا ہے کہ اندی و دم کری چیز ہے اور کست میں آئا ہے کہ آئار بسیدا ہونا و و سری اس فسم سے صالات لوا ایکوں بیں بجز ت بین آئے ہیں بہا ن کسی حربی ہے جائے ہور جے بیل کے حاجت میں جن آئی ہی حاجت میں جن آئی ہی اور و و ایک مورچہ چھوٹ کرکسی کھیلے مورجہ بیس مجتبع ہو جائی ہے ۔ لیکن یہ المورز کست اور و و ایک مورچہ جھوٹ کرکسی کھیلے مورجہ بیس مجتبع ہو جائی ہے ۔ لیکن یہ المورز کست کے مراد ف ہیں . زاس کے علا مات لوا کمول میں بارہا ایسا ہوا ہے کہ جنگی محکمت علی کے تفاضے بوجھ لی کہا تھی ہوئی فوج نے جب مناسب موقع پر جوالی حملہ کے تفاضے بوجھ لی کرے بیچھ بلی ہوئی فوج نے جب مناسب موقع پر جوالی حملہ سے آئو مخالف کوشکست فاکش ہوگئی ۔ بہاں توب بائی بھی نہیں ہوئی متی بلکہ حضرت میں توب ایک بھی نہیں ہوئی متی بلکہ حضرت

معادر آپکی فوج اپنے مورجوں پرمضبوطی سے قدم جمائے ہوئے ما لک انستر کے اسماری کی فوج اپنے مورجوں پرمضبوطی سے قدم جمائے ہوئے ماکا اسر با ہر ب اس کے توان آپنی بات معلوم ہوتی ہے کہ پہلے متعا بلہ عرض تیر کمان منجینی وغیرہ سے توحرف آپنی بات معلوم ہوتی ہے کہ پہلے متعا بلہ عرض تیر کمان منجینی وغیرہ سے مور پا تھا ۔ مالک امشستر میں تیر کی کرکے لئے کرشام سے آنا قریب ہوگی کرئے لئے کرشام سے آنا قریب ہوگی کرئے لئے کہ ملامت سمجھنا کھئی ہوئی ۔ برست جنگ نیرون مہوگی ۔ اسے لئے کرشام کی تسکست کی علامت سمجھنا کھئی ہوئی ۔ وہا ایر لئے کرشام کی تسکست کی علامت سمجھنا کھئی ہوئی ۔ وہا تدلی ہوئی ۔ وہا تدلیل ہے ۔

جنگ صفین میں اس تسم کی صورت حال کئی مرتبہ بیدا نہوئی تھی کہ کہی حفرت علیٰ گی کسی فوج نے حفرت معا دریش کی فوج کے کسی حضہ کو کچھے بھیا دیا

الله اسيع طبى صلمتهم حوادت السيرة ويعنوان الجدد في القست ليد وجنگ صفين كابيان)

(مکان فتح) میکان شکست کا یک قدرے جبکا بہوا بختا، وجہ بیتھی کہ وحلہ آ ورتھا ا دراس کے اتحت نوج کی اکثر مبت ہمت بازیجی تھی۔ د و بارہ ہمت ولانے سے ایک گروہ اس کے ساتھ بوگیا۔ ظاہرہے کریہ لوگ حکر اور مونے کی وجہ سے بنیت فرات مخالف کے زیادہ تھکے ہوئے تھے۔ اوھوایل نتام جم کرملانعت کررہے تھے اگر دہ جوابی جلر کر دیتے نواس کا اسکان تھا کہ حکر آ ورول کے قدم اکھڑ جا تے لئے ا یسے مواقع پر درحقیقت کنی فرلق کے إرے میں فتح وشکست کا انداز و بحشیت بجموعی اس کی اصنافی توت مقاومیت ا ورحصلے امودیل ، سے لنگایا جاسکتا ہے۔ اس زا دیہ سے و سیھنے تو اہل شام کی قوت مقا دست میں کوئی کی لہیں ہو اُن تقی اورا ن کاحوصلہ بھی بلندھا۔ اس واسطے بیکہنا غلط ا ور بے بنیا وسے کرا ن کے سردارول كوشكست كاخطره بسيام وكيامقا وحكايت واتعيس يضميمه وميمه شيعه دا دار اور مورضین نے اپنی طرت سے گڑاھ کر لگا آج افسوس ہے کوسنی باریخ مگارہ في بهى زنقت جنگ ميرنظ والين كي محليف گوارا فرماني ر شيعددا ديول محاليزوي سے آگا ہ ہوسکے اور بلاتحقیق برہے اصل دخلاف حقیقت بات اپنی کتابول میں نقل *کردی*۔

یہ تو واقعات ہیں۔ ان سے سٹ کرقرائن پرنظر کوا گئے تو وہ بھی ہا رہے موید نظراً بئس کے موٹی سی بات ہے کہ اگریٹ کرٹنام نپرسکست سے کا الدطاری متے توسیدائیوں کا ایک گروہ فوری جنگ بندی پر کبوں راضی ہوگیا ؟ ا ور

ی بعدرتفلیر ببیولین کی تبادگن شکست کا واقع بیش کرتا موں ، آسنے انگریزی فوج بربی دوگر محلے کتے ، انگریزوں نے حرف جم کر المنسن کرنے براکتفاک اورجب ویکھا کرحکرا ورتعک کرھیج ہوئیکے چی اس وقت جوابی حاکما نیتج بربراکن پلین کو دہ ککست نصیب ہو کی جس نے اس کی مباری امیدوں ہر یا ٹی پیچرکراس کے مشتقبل کو ایک کردا

ندهرف داخنی ہوگیا بکراس پرام ارکرنے لگا۔ آخراس کی کیا وج بھی ہم سائیوں
کے الیے گندی میرت اور ذلیل کروار سے اوگ دشمن کوشکسست کے دروازے
بکر بہو پچنے ہوئے دیجیس اور اسے چھوڈ کڑ بچھے ہے آئیں ایر بانکل بعیداز قباس
ہے۔ اس کے معنی بربی کراہل نشام کی نتجاعت وبسالت اور زبروست توت بھا۔
نظر ان کا حوصلہ بست کرویا مقاما ورا تھیں نوود ہی انی تسکست و تباہی کے آئار
نظر ارسے بھے۔

می می می واقعہ کے بعد حسب روایت طری حفرت علی نے بھر نتام پر حاکر ا چا پالیکن خود مودود دی صاحب ککھتے ہیں :-

" مگرعسدان کے ڈگریمت إدیجے تنے" ( صفال)

یکیوں جاگرمیفین کے میدان میں ان کی فتح کی مبی طلوع ہودہی تھی۔ تو اہل نشام کے مقابلہ سے کیوں جان مچرارہے تھے جاس سے بھی ظاہر ہے کہ میدان میں ان کی الیسے کی ظاہر ہے کہ میدان میں ان کی الیسی گئرہ کاری ہوئی تھی جس کی لنے یا وان کے اعصاب کومفلوج کردی تھی ۔ اود اہل مشت کی مرق شمنے پرسیا ئی فومن ہمت وحوصل کوفاکستر سیاہ بنا چکی تھی۔ وہ اپنی ٹولی کے ایک برگ شرکروہ دخوارج کے مقابلے کے تو ایک لئے گئے تھی۔ وہ اپنی ٹولی کے ایک برگ شرکروہ دخوارج کے مقابلے کے تو تا ہونے لگتی تھی۔

ان دوقرینوں کے ساتھ بہمی دیکھے کہ جنگ صنفین اور اس کے بعد عارضی صلح کا اثر اس نوائد کے غیر جا ندارا فراد سے کیا لیا ؟ اس سسلہ میں ہم اہل خربتا ' امھر ، کا معا المرم ہن کرتے ہیں ۔۔۔۔۔ جو اس جنگ کے نتیجہ کا انتظار کرم ہے تھے ۔ اس جنگ کے بوعوصہ بعد انحد وسے کھا کھلا حفرت علی کے عامل معرک منز با میں تواراً علی اور حضرت معاور نیا کی خلافت تسلیم کر لی ۔ اگر یسفین کا معرک ابل سنام کی بزیمت کی فشانی سے مورے ختم ہو تا توحفرت علی کا رعب ان پرغالب ابل سنام کی بزیمت کی فشانی سے مورے ختم ہو تا توحفرت علی کا رعب ان پرغالب

ہموآا و دان کی ہمت بغاوت کی دہوتی اس سے تو بہملوم ہوتا ہے کہ اُنھوں نے جنگ کا پّر حضرت معاور ہے کی جانب کچھ در کچھ تھیکتا ہوا پایا ۔ اگر بیراہیں تو کم از کم اتنی بات توتسلیم ہمی کرنا پڑے گئی کہ انھیں جگسے صفین میں اہل نئم سے آنا ر نشکست بالسکل نظر نہیں آئے۔

اخریس ہم و وطبیل القدر عالموں ا ور بیند پار محدثوں کا تول اس بارسے ہیں ا نقل کر سے اندار فیتے وسکست ہے اس باب کو بند کرتے ہیں بمٹہور محدث مباراتین بن زیاد بن انعم ابل صفین سے بارے میں فریا تے ہیں :-

" دولوں نسد لتی عسد سے جوایک دومرے
کے لئے زبانہ جا ہلیت میں نمیں متعبارت تھے مسلان ہونے
کے بعد ان کے درمسیان جنگ ہوئی تواس میں دولوں جمیت
کے بعد ان کے درمسیان جنگ ہوئی تواس میں دولوں جمیت
کے سابھ اسرائی طور طسد دین پر قائم دہ جرا یک
نے دومرے کا ڈی کرمقا برکسیا اور سیسانگئے سے مشام

و دمسسرسے مستنہودعا لم اور فن صربت کے امام شنجگی فراتے ہیں :-"وہ سب داہل خین ایک فرات نے دومرے فرات سے خیک کی مگرددازں مسیں سے محدی نے راہ نسسے مارنہیں اختیار کیک کی گ

اابدا۔ انہا بیطرختم زیمنون تعالیکم ہجت کا آخسہ وصت) پرچش نظر کھنے کہ ان وونوں بزرگوں کا زماز جنگ صفیین کے زمانہ سے بہت تر بہ ہے ۔ ان کی دائے ہیہ ہے کہ فرار اِسکست کے آٹادکسی طرف مجی ہیں ظاہر ہوئے تھے۔ اِس سے معلوم ہو المہے کہ اشکرشام پر آنمادشکست سے جوااف مشبوں تے وضع کیا ہے جوٹٹہرت بھی ای*ک عصد سے بعد پاسکا ۔ ان بزرگوں سے* ڈما ذکک وہ اتنام ٹھورن کھا کہ برحفرات اس سے متاثر ہوجا ہے ۔

حفرت عروب العاص کے خلاف اس موقع پرجوالزام مودودی صاحب نے اپنی تصدیق کے ساتھ نقل کیا ہے اس کی عارت اسی رہے کے تورے پر قائم تھی۔ جب پر ما المنظر والہوگئے۔ ابو مختف کی حدایت میں بہی کہا گیا ہے کہ ان درسے نشان ہوگئی۔ ابو مختف کی دوایت میں بہی کہا گیا ہے کہ ان دشکست و کی کہ کرانھوں نے دفع مصاحف کامشورہ دیا اور اس کی مصلحت میں بیان فرمائی کر اس طرح کشکر نمالف میں تفرقہ طرح با کی اور میں موجود نہ اور میں مصلحت میں بیان فرمائی کر اس طرح کشکر نمالف میں تفرقہ طرح با کی اس موجود نہ تابت ہو چکا کہ ان دسکست ہی کا کہیں وجود دنہ تعقا ، بلکہ پر شعوں کا تصنیف کہا ہوا حجوا ا افسان ہے تواس مصلحت کے جیش نظر رکھنے اور اس مصلحت کی بنار ہر تجویز خرکور مین کرنے کے کوئی معنی بنی ہیں نورہ صابحہ نے۔

"اہم معرّ حن برک سکتا ہے کہ اگر چیشکست کا خطرہ نہ تھاںکن فیجے کالیتین کیے دہ تھا۔ اُکھوں نے بریجویز جنگ کی طوالت سے بچنے اور فائخار بیش قدمی کرنے کی تیاری کے سلے مہلت حاصل کرنے سمے لیے بینی کی موگی جس کا وربعہ لشکر مخالف میں اختلاف براکر ویناسوچا ہوگا۔

اس کا پہلے جواب یہ ہے کہ اگر ہا لفرض ایسا ہی ہوا تواس میں اعتراض کی کیا ہات ہے ہمسالان کی خانہ حبائی کوختم کرنے کی کوشش کرنا خواہ یہ صفی خون ریزی کوردکنا اوران کی خانہ حبائی کوختم کرنے کی کوشش کرنا خواہ یہ صفی عارضی ہی کیوں مذہوا جہائی اورخوبی ہی کہی جابگی اور یہ اتعام ہر مجھ ارکے تزویس نابل شاکش ہی قرار ہائے گا۔ معترض کا یہ کہا کہ اس سے مقعد آئندہ خود حملہ کرنے اورفتے کرنے کے لئے مہلت حاصل کرنا تھا۔ ایس سے مقعد آئندہ خود حملہ کرنے اورفتے کرنے کے لئے مہلت حاصل کرنا تھا۔ ایسا سورخن ہے جس کی کو ٹی بھی دلیل اس سے ہاس جامل کرنا تھا۔

خلاف دلیل موجود ہے ۔ تاریخ کا ہرطا اب علم جانتا ہے کہ واقع کھیم کے ان کمیلات کسی طرف کوئی پینٹیق می نہیں ہوئی ۔ زحفرت معاوی نے علیحدہ خلافت ف اُم فرائی ۔ اس کے معنی رہیں کہ وہ صلح کے نتواہ شمند تھے اور اُن کی بیتجویز جذبہ قسلے مجونی ا ورنچرخواہی اسسادم وسلمین برمبینی تھی ۔

حق پرہے کہ حفرت عمولی انعاص نے محض اضاص کے ساتھ مسانا توں کی آئیں کی خوز برزی بذکرتے کے لیے دفع مصاحف کی تجویز بیش فرائی تقی جیسا کہ ان جلوں سے فلا برہے جو دفع مصاحف کے تحویز بیش فرائی تقی جیسا کہ ان جلوں سے فلا برہے جو دفع مصاحف کے ساتھ پچاں پچار کرکھے گئے متھے ۔ لیکین ایو مختف نے اپنی شیعیت کی وج سے مصلحت تفرقہ انگیزی کا مقمون اپنی طرف مسوب کردیا ۔ بربرامراس کا افترا ۔ اپنی طرف مسوب کردیا ۔ بربرامراس کا افترا ۔ اور بہتان ہے ۔ اور بہتان ہے ۔

اس کی مہلی دلیل تو پہری ہے کہ رہم ف الوضف کی دوایت میں ہے جس کا شیعہ اور مفتری وکذا ہے ہونا ہار ہار فدکور ہو چھا کا پیے شخص کی روایت خصوصاً جب کسی صحابی سے خلاف ہوتولیفیڈا سا قط الاعتبارا ورم دودہ مجی جا سے گی۔ اس کے ایسے کہ زاب را واہ ل کا غیبا روئی شخص کرسکتا ہے جس سے فران میں شیعیت کا ذبیکہ گئے۔ جہ ہو۔

ووسری ولیل بر ہے کے عقال کیم اسے تسلیم کرنے کے گئے تیار نہتی کی مصفرت عمروب انعاص نے مبید بات فرمائی جوگی ۔ سوال پرچو تا ہے کہ انھیں لیر توقع کیسے ہوئی کا اس مستلام پر ہے گئے الفت میں انعقال فیہ پریا جو جائے گا؟ افرل توبطا ہر اس مستلام پر ہے گئے گئے الفت میں انعقال فیہ پریا جو جائے گا؟ افرل توبطا ہر اس میں انعقالت کی ممبخ اکسش ہی دہتی تر آن مجید کو انتخاص کے گئے مسلمان آن اس میں انتخاص کے گئے اسسلام آنکار کیسے کرمرسکتا ہے کہ مسلمان تومسلمان منیافتی بھی کم ازم اپنے اوعا ہے اسسلام کی لاج رمحفے کے لئے تھلم کھیلاس سے انتخار نہیں کرمرسکا، اگر ہر بھی تسلیم کے لیا جائے۔

كه انتبلاف كي كمبنائش اس طرح مكلتي تقى ك بعض استعف جنگى چال قرار و سے کر تبول کرنے میرتب ارن ہوں گھے ا وربعض مبنی پر نلوص مجھ کمرا سے قبول کرنے ر برآ ما و د موجائیں گے عبیباک بیان کیاجا تاہیے ۔ توبھی حفرت عروبی العاص کے اليص تجربه كارحبزل اور ما مرحربهات يربيرا مخفى مهين روسكتا مقاكه ميدان جنگ كانظم وصنبط و فرسلين، عام حالات كے نظم وضبط مے مختلف مو تاہے -اس تسم كامورلين اختلات كعيا وجود واست امير سيمتراني كاكس كوحق تهين برقاء ا ورعملًا وبي مسورت اختيار كرنا برتى سے جس كائكم الميرك كرنے ديا مورخوا دائي را سے کھرائ کیوں نے ہو محیر انھیں بر نوقع کیسے برا برگری کرا خیلاف ہوگا۔ اوراس اختلاف کا انزعمل میریمی پڑے گا بعنی ایک گروہ جنگ سے دستکشس ہوجائے گاجس کی وجہ سے لٹ کرمخالف بجنیست مجوعی کم ورموجا نے گا؟ یہ توقع اس وجهد اورزیا وه بعداز قیکس بھی کہ اس نشکر خالف میں امیر شکر خووخلیفة المسلمین سقے حضرت عرف کے ایسے مدیر، دانستمندا ورجنگ آزمودہ مشخص سے برگزاس کی آ میدنہیں کی جاسکتی کہ انھوں نے ایسی بعیداز قیاس بات سوچی مو ۱۰ وراس قسم کی غلط تو تع قائم کرے وہ بات فرمائی ہوجواً ن کی طرف نسوب کی *جار ہیسیے* ۔

اگرکسی کواکسس پر اصسرارہےکہ اکفوں نے یہ بات نسر سائی تی تواسے یہ جمی ماندن پڑسے کا کہ حفسہ رہ عظی کی فوج بیں دفی مصا سے بہدے ہی احت الانب بہدا ہوگی مضاحب کاعسلم کسی ڈولیے ہے حفسہ رہ عمرو بن العب ص کو بھی ہوگی ۔ کیونکہ پہنیس کشن مسلح کا موجب احدی ن ہوجب ایا وہ بھی کیکا یک اوراس شہرت کے ساتھ باسکل بعید از قیاسس ہے لیکن اس صورت پیش کش کھا کواکس

انتلاف مح أجرف مين كما وخل مواج وه توبيرهال محمر انحواه رفع مصاحف ہوتا یار بہوتا . یہ بات فہم سلیم کوکسی طرح اسل ٹہیں کرتی کر انھوں نے رقع مصا كواس كا ودليه سجوليا مو- اگرانهيس اس اختيات وافرًا ت كوموا بي ويناسخي تواس کے بہت سے ذرائع ا درط لیتے ہوسکتے تھے، وہ جاموسوں سے کا م لے سكتے تقے الك فران كو دوسرے فران كے خلاف من بينتسعل كرنے كے طرابيتے ا فتیارکرسکتے تھے، میمجیب بات ہے کانموں نے کسی توی وربیہ سے خیسلے ا فرّاق کووسیع کرنے کی ا و نی کومشنش بھی نہی ا ورددلیے اختیارکیا تواہساجیس میں افراق انگیزی کی کوئی قوت وخاصیت سنه تنفی بلکه اس کے رعکس اتجساد اً فرینی کی صلاحیت تھی۔

مزيدلطيف يرسع كرانهول نے اس سے پہلے لئے کری الذ سمے باہمی اخلات ، سے فائرہ اُٹھا تے اور اس میں امنا فرکرنے کی کوئی کوٹشش نہیں کی ۔ حالا نکہ اس اختلات كاعلم توانضيس يهطه بي موگيا جوگار تدميركي توعين گرمي جنگ كے وقت جيك بقول مودودى صاحب إنى شكست كا خيطره بيدا يموكيا مقا بهيزيريمي آنئ كمزوا اختيار كيجس كمصفيد مرسف كاظن غالب توكيا احتال قوى بمي نهين بوسكتا مقاء ان اتوں پرنظ کرنے سے ابی خف کی بہتان طرازی کاطلسم لوٹ جا آ ب اورصات ظاہر بھوجا تاہے كەحفرت عروبن العاص اس را ياكذب دروغ الزامسے قطعاً بری بس -

تيسرى دليل اس واقعه كم متعلق وهروايت ب جوحانظ ابن كثير ب ا فم معما للرسينقل كى ب اس مين ا فى احدُ بعدا بنى سند كے ساتھ بيان قرآ بي كحصرت الروائل رضى الله عن في الكر موال محرواب مين زمايا:

بم لوگ هفیں میں تھے۔جب ابل سن م کے مقابلے

كنابعفس فلما استحرالقتال

جنگ شدت سے ہونے گئی تو وہ اکبر ٹیلے پرچڑھ کر (جنگ کرنے گئے) اس موقع ہے حضرت محروی العاص نے حضرت معاویرا سے کہا کہ حضرت مگل کے ہس قرآن مجید جمیعیو اور انھیں اس کی جانب داس کے فیصلہ کی جانب) دعوت دودہ ہرگزانکا رز کریں گئے۔

باهل الشام اعتصوبتل فتال عدد وس العاص لمد عدد وس العاص لمد العداد في المرسل الى تشلى بمصعف فادنه الى كتاب الله فانه كشن يأب عليك الميادي والنها يرحلينهم ذير مخوان ما معادين يكسر مفعون كا أفرى حصيت كالمرب يكسر مفعون كا أفرى حصيت كالمرب يكسر مفعون كا أفرى حصيت كالمرب الكسر مفعون كا أفرى حصيف كالمرب الكسر مفعون كالمرب الكسر مفعون كالمرب الكسر مفعون كالمرب الكسر المرب الكسر مفعون كالمرب الكسر مفعون كالمرب الكسر المرب الكسر مفعون كالمرب الكسر الكسر المرب الكسر المرب المرب الكسر المرب الكسر الكسر المرب الكسر الكسر المرب الكسر المرب الكسر المرب الكسر المرب المرب الكسر المرب الكسر الكسر المرب الكسر المرب الكسر الكسر المرب المرب الكسر الكسر المرب الكسر الكسر

یہ امام احمدرحمرا تُشرکی روایت ہے ۔ ابچخنعٹ کڈاب کی روا بہت کواس سے کیا نسبت ؟ اس میں اس کاکوئی تذکرہ نہیں کہ حضرت عروین العاص نے یہ متوره لشكرخالف عين تفرقه وانتلاث ببدأ كرنے كے لئے وہاتھا ا ورمشتورہ كى يبى مصلحت بديان فرماني تقى . أكريه واتعدم والوحضرت اليرواكل سيع جوخود عفرت على كالم المست تعريب حبَّك تقع مخفى نهيس ره مسكمًا بقاء است توصاف طا ہر مِوّا ہے کہ آخوں نے مسلما نوں تھے درمیان مزیدِخون خوا بربجانے <u>سمے ہے حف</u>رت على كوبديننام صلح بيجا بقاا دران كى ويندارى وتقوى كى وجرسے اتھيں اعتاديخا كه وه اس پشكست كوه ورقبول فرمالين كه وان محتميب مين اختلات بيپ لاكر نا یا جنگ کی مزید نیاری کے لیے مہلت ملجا ااس قسم کی اتوں کا تواس میں کہیں ام ونشان بھی نہیں نظراً تا مراحة توكيا شارةُ وكنا بيث بھی يہ باتيں اس سے سمجھ ميں ہیں آتیں جب محمدی برہی کرا بوخنف کی روایت میں جمضمون آن کی طرف منسوب كياكما ب وه جعلى وروصنى بي جوالو مخنف يكسى وومرب شبيد في گروها ب م: پربدکدادم احمازکی اس روایت میں بھی ایک دا وی عیدالعزیزین سسیاہ شنید ہے ۔ نیکن باوجود شیعیت اس نے اس غلط مضمون کریا ن کرنے کی جرات نہیں کی۔ حالہ کا۔ بید ذہب شیعہ کا مو پہضمون ہے ۔ بیراس روایت کی صواقت وقوت اور ا پومختف کی روامیت سے جعلی موضوح اور جھوٹی ہونے کی ایک وڑنی دلیل ہے اس کے بعد مود دوی صاحب لکھتے ہیں :-

"اس مشور سے مکے مطابق مشکر معاور تی میں قرآن نیز دن پر انھایا گیا۔
اوراس کا وی متبی پرواجس کی حضرت ہر وہن العاص کو امید تھی۔
حضرت علی میں سے براق کے فرگ ول کو لاکھ محبہا با
کراس چال میں ذاً واور جنگ کو آخری فیصلے کے بہر پہر پنے جانے وور
مگر ان میں بچوٹ پڑ کر دری اور آخر کا دھفرے علی مجبور موگئے کہ جنگ بن کر کے حضرت معاور فر سے تحکیر کا معا بدہ کرلیں "(م ۱۳ مار) بنال

• گرمشته سطوں بن آابت کیا جا چکاہے کر قرآن مجید کا نیزوں پر ملبتہ کرنا کلیہؓ اضلاص پرملنی بختا جس کا مقصد قرآن مجید کے فیصلہ کی طرف وعوت دیتا اور خون مسلم کی ارزانی کوروکٹمنا بختا۔ اسے " جنگی چال "کہنا نسیعوں کا افر امرا وربہ بنا ن اور یا کمکل ہے اصل وہے دلیل الزام ہے۔

اگر حفرت علی رضی الند عنهٔ نے اسے حبکی چال تصور فرایا تو ان کے اس خیال کو غلط فہمی ہی مرحمول کیا جا کیگا ۔ حالت جنگ میں اس قسم کی غلط فہمی کوئی از چیز نہیں ۔ دریہ کوئی عیب ہے نہ قابل اعتراض وہ عالم الغیب نونہ سفے جونیا لٹ کی نیٹ کو معلوم کرنے سب نموں نے بھی معامل کی تصویر الن کے سا سے ایسی ہی میٹن کی ہوگ کر انھیں اہل شئے سے سورطن پر امیو ۔ اور اس بارے میں ایرٹری ہی گرفت ہے ، دق بل چوٹی کا زور لگا دیا ہوگا ۔ ہم کہ سکتے ہیں کہ نہ توان کا بہ خیال حجت ہے ، دق بل اعتراض اور نہ اس کا مسئلہ مرکوئی اثر طرح اسے ،

یہاں اتنا کہرکہاری ومہ داری ختم ہوجا آب ۔ ا ورحصہ بن عمرہ بن العاص دھنی الگرعن: ہرجوطعن مخالغین نے کیا تھا وہ کلیڈ دفع مرجا البے اس کے سلط ہمیں اس ہوتیے پراس تعبق کی عزورت نہیں کہ حقیقت وا تعرکیا تھی ؟ ورحقیقت وا تعربی نخاج ہوددی صاحب کے منا ہے کہ حضرت علی نے رفع مصاحف کونگی جال مجھ کر جنگ جاری رکھنے کا حکم ہے ! کہا یہ بھی شعیوں کی غلط بیاتی اوک ! ٹیول کی کوئی فریب کاری ہے ؟ اس سوال کا جواب دیٹا میرے و مرنہیں نہیں تا دیج کی کرئی فریب کاری ہے ؟ اس سوال کا جواب دیٹا میرے و مرنہیں نہیں تا دیج کی گرفی فریب کاری ہے ؟ اس سوال کا جواب دیٹا میرے و مرنہیں نہیں تا دیج کی مرتب کے ایک انترام کروں ۔ میکن صریف و تا دیج کی روشتی میں اگراس بیال کی حقیقت کا شکا راکر دی جائے تواس سے ایک انہم رائوگا اور سبائی "صیادوں " کے بہت سے ایسے جھندے " رازگا انگلٹا ف ہوگا اور سبائی "صیادوں " کے بہت سے ایسے جھندے " منظم کو بیٹ کے بیٹ سے ایسے کھیلئے کے لئے لگا کے ہیں ۔ اس لئے اس جارم عرض کورنا نے کے لئے قادی سے کھے وقت ہا ہوں ۔

نہ ہے ہے کہ خورت عام ای دوایت کو حاصل ہے کہ رفع مصاحف کو حفزت میں نے جنگی جال خیال فرما یا اس وجہسے ان کی دائے یہ بھی کہ جنگہ جاری کھی جائے ہے۔ بھی کہ جنگہ جاری کھی جائے ہے۔ بہت کی دائے ہے۔ بہت کی دائے ہے۔ ان کی دائے ہے۔ ان کی ایت مانے ہے ان کا دکر دیا بہاں جائے ہے۔ ان کی بات مانے ہے ان کا دکر دیا بہاں بہت کہ خود ان کے ختل ہراً ما وہ ہوگتے۔ یہ حالات دیجھ کروہ جنگ بندی اول معا بدہ قبول کرنے برمجبور ہوگئے۔

نگردت سے بہات مجھے کھٹکتی بھی کہ حفرت علی کا مبینہ طازعمل ان سے مزات ہے کو ل مناسبت نہیں دکھتا ، ان کی صلح بہتدی ا وراتحا و بہن المسلمین کی مبال بہت کو ل مناسبت نہیں دکھتا ، ان کی صلح بہتدی ا وراتحا و بہن المسلمین کی مبال فوامن ہی جہزیں ہیں جن کیلے کسی استدلال کی احتیاج نہیں ، اگربائیوں کی فریط کا آن جنگ مراح و تیک جا جتے تھے اور ندامی ایج بل جو تین صوب سے کہ تحوا رہے کے بار سے مہیں کھی ان کا طرز عمل مشالی ر ای تحقوں نے ان کے خلاف اس وقت تک تلواری کے خلاف اس وقت تک تلواری کے ان امور اس وقت تک تلواری میں ان مطافی ۔ جب تک کے خود ان لوگوں شہر ا برار برکی ان امور

کو ساسنے رکھے تو یہ بات باہ کل بعیداز قیاسی وفہم معلوم ہوتی ہے کو انفوں نے حضرت معاوی کی پیش کشس مصالحت کو جنگی چال ہے محول کر کے روکرویا ہوا ور جنگ جاری رکھنے کا المادہ فرایا ہو۔

دومرا مشبدیہ بوتا ہے کصنفین سے موقع پریچی اگرچہ وہ لٹکرکٹنی کریے آئے تقے لیکن عرصہ تک محمضوں تے مصالحت کی کوشن جاری رکھی۔ یہ دومسری باش ہے کدمیاتیوں کی مفسدہ پروازلوں کی وجہسے وہ باراً ود نہ ہو کئی۔اسی طرح اكفول نے اپنے متعاز العبش كو جس كامروا دمشہودسياتى مفسد الك نشتز مخاب بدایت فرما دی تخی کرجب کر لشکرمخالف جملہ مذکرسے اس وقت کرتے جملہ ن د کرنا. اگرچه اس مغسدا ورفتنز پروا زمسیا نی لیٹررنے اس بوایت کی خلاف ود<sup>دی ہی</sup> كي ليكن إننا تونيخ عن تسليم كم بيكا كرخو وان كى مشدية فوامِش بيئ كتى كيمسى طسيرح معاملان صلح وكشنى سے حصر ہوجائیں اور جنگ وجدل كى نوبت نداَستے رہات ہم واضح کر بھیے ہیں کہ اگرسبائیوں کی دسیسہ کاریاں بروسے کاریز اُ تیں توخوزیزی محبی ندموتی تله ا ور اریخ کی مرحیاں خون مخلصین کے بچائے خود مبر قدم مسانی ٹولی کے خون سے تحریر کی جاتیں ۔ان کی ا*س دوشن کو دیکھتے ہوئے یہ* بات ہیت تعجب خيز ہے کدان کا دویہ پیکا کی ا نامخت ہوگیا کہ مخالف کے وسست مصالحت کو · حِيل كرحنگ جارى ركھنے يدمعر مو كئے ؟

یہ وہ عقلی قوائن ہمی جن پرننظ کرنے سے اس روابت کی غلطی کا ایکان بہت روشن ہونجا ''سبے کرحفرت گھلی رفتے مصاحف کے بعدیشک جاری دیجھے پرمعر پھتے اور جنگ بندی ہرتیا رنہ تھے ۔ مگڑ مربائیوں سے ایک گروہ کی جے وفائی اوڈافرانی

اله المين طري كرحوال مسكر بمشتصفحات بين برسب إتي منقول بوجيي بي ر

کی وجہسےالتوا کے جنگ ا ودمعا بدہ کھکیم پرمجبودہ و گئے ۔

یہ احتمال توی ایقین کا درجرحاصل کرایہ ہے جب ہم یہ و سیھتے ہیں کا دیو کھٹے ہیں کا دیو کھٹے ہیں کا دیو کھٹے ہیں کا دیو کھٹے ہیں کا دروع بانی معروف و مشہور ہے ۔ اس سے بعد رواوی الوخشف کی ہے جس کی دروع بانی معروف و مشہور ہے ۔ اس سے بعد روایت باسکل سا تھا الاعتبار ہموجا تی ہے ا دریہ بات روز درکشن کی طرح فلا ہم رموجا تی ہے کہ رہ حفرت علی ہم اس کے اربہ راوی کا بہتان و افتراء ہی اور دیروایت اس نے اپنی طرف سے اپنے کسی نارہی متعدد کے بیش نظر گراھی ہے ۔

اس سلسلهمیں مندرجہ ویل دوابت پر نظر النے توغبار باشکل مجسٹ جا آ ہے اور حقیقت حال آفتا ہے نصف النہار کی طرح روشن ہوجاتی ہے۔

وقالاالاسام احتكر حدثنا يعلى بن عبيدعن عبدالعزيزبن سيالاعن جيب بن إلى تا ست قال اتبت ابا واكلٌّ في مسجد ا هله اسأ كَـ يُحن هوُّلاء القوم الذين قتلهم يختلى بالنهروان فيما استجابوا لئه وفيها فارقوه مضا استحل تتالهم نقال كتش بصغين فلما استعراهتال باهلاشام اعتصوبتس فتال عىروبن إلعاصٌ لمعا وكيُّان ارْسُل الىمسئ بمصحف ضاوعسطالى

كرم كوگ صفين ميں تتے رجب ابل شئ كعضاه ف حمارميں ثنوت پدا جو تی ترشامی ٔ نوچ (مرادکوئی خاص وسند) کیب ٹیا میر چطره کل دی کروفاع آسان جوجائے اس موقع برحفرت عروبن العاص في حضرت معاوي ع كماك حضرت على محياس قرأن مجير بجبجوا ورائحين قرآن مجيدكى طرش دليئ اس کے فیصلے کی جانب) وعوت دولیں بشیک وہ برگزاس سے انکارنہیں کریں گے دا<sup>س</sup> فیصلا کے مطابق) ایک خص اُن کے دحزت على كياس قرآن مجيد كركرا إا وركهاكم ہارے اور کپ کے درمیان کتاب الترب (اس کے بعدا کیٹ ایت بط حی جس کا ترجر رہ ہے)۔ دکیا آپ نے ان توگوں کونہیں دیجھا جوا لٹرکی کنا ب کی طرف<sup>ع</sup> بلا نے جلتے ہیں تو ان میں کا کیے گروہ اس وعوت کے بعداس سے روگروانی کرتے ہوئے بیٹے پھولیتا ہے) اس برحضرت علی فیے فرایا کہ میم کتاب الکند کے فیصد دیمل کرنے میں (ودمروں سے) آگے میں - جارے ا ور تھارے در میان کا باشد ہے۔ ایعنی بہیں قرآن مجدمے فیصلہ کا امتطور

كتاب الله خانة لن يأبي عليك فجاءبه سرجل نقال يبننا وبسيكم كتاب الله ( ٱلكَّــُهُ تَمَا لِي الَّذِينَ بُرعَونَ إِلَىٰ كِتَابِ اللَّهِ لِيُعَكُّمُ بَيْنَهُمُ ثُمَ يَتَوَكَّى فَسِرِدِينٌ مِنْهُمْ مَعَدُدُ لِكَ وَحَمْمُ مُعرِضُون) نَقَالَ عِلَيُّانِعِم إنااولي بذاكك بينناوبينتكم كتاب الله فحاءته الحواسة ونحن مستدعوهسعدلومشذ القواء وسيوفه حرعلى عوالقهم فقالو اسيرالمؤمنين ماينتظوهؤ لاءانق ومالذين عشكى المتسلِّ الانتشى اليهم سيوننا حتى يحكم اللهبيننا وبينهم وفتكلم سهلبي حنيف فقال يا اجها الناس اتهنوا انفسكم فلقدرا يتنا يوم الحيديبية . يعني اصلح المذى ڪا ن بين رسول الله وبان المشركين. ولونري

ہے) اتنے میں ان مے و حفرت علیٰ کے کہا خمارده جنهس بم قرار کھنے تھے اپنے کن حوں برخوادیں رکھے ہوئے آئے ا درا موں نے كباكراب البلونين براوك جو فيله بروص بي كس إن كم منتظرين ١٤ واوك كرشا) کیام کھیا ہے کہ ان کے پاس دہونجیں ۔ وطوعله بيتأل كك كرافلاتعالى بارساور ان کے درمیان فیصلاکر دسے دلینی فتح شکست كاليصل بوجائے) (اس كے جواب ميں) حفرے بہل بن صنیف الشنے فرا یا کہ لوگو! اپنی واستحكوالزام وو( ليئ تهادى داستے غلط ہے) وكجعوص مبركت موقع يران كى مراديك حامير كاوا تعزمتناجس مين انخضوصى التعطيرسلم ا درمشرکین سکے درمیان صلح بوئی متی ۔ اگراس د دزجنگ کی دائے ہوتی توجم مزورجنگ كرتي وجنا ني حفرت تحريسول المنصلي الله علیدولم کی خدمت میں صا حربونے ا ودومی كيكريا يسول اللركيابم حق برا وروه شكين باطل برنوس بي اس ك بعد أمخون ن لودى صديث ليئ صُلح حديب كالودا وا تعد ببان فره یا . ومطلب بر چاکصلح صدیبیسے

قتالًا لقا ملتافعهاء عسولًا الى مسولًا الملّٰه فقسال ،-با مسول الملّٰه السناعـــــىحق و هـم عـلى باطسل ؛ وخكسو تمام الحديث زاليار والنهار طليغم ذريمنوان

والبدايد والنبايه جلديمتم ديميمنوان بذامقتل عادين باسسرالخ عزان ذكوركا آخرى حصرصت ) موقع پر ہارے ہوتی میں کوئی کی نہیں بھی اور فرط غیرت سے ہم حباً۔ کے ہے بتیاب سخے مقابلہ بھی مشرکوں سے مفائلیکن رسول الٹندلی تنظ علیدہ کم کے حکم سے سرا اور مسکن زمتی واڈر مسلمت اسی میں تھی ماس لیے حکم خوری پر مرتسلیم تم کب اور حبائل سے افتار دکایا۔ اور حبائل سے افتار دکایا۔

اس دوایت سے تاریخ کا ایک مہت بڑا مغالط دور موکوب انیوں کا بنایا مہوا ایک پُرِوْ بِب طلسے لوٹ جا آنا ورا کیس ایم الازکا انکشاف ہوتا ہے ۔اس کی توضیح سعے پہلے روایت کا درجہ ومرتبہ بیان کروٹیا مناسب معلوم ہوتا ہے اس سلساری چنار باتیں عرض کرنا ہیں ۔

الف ) بر دوایت علاد ابن کثیر رحمدا فکر نے سندا ام بن طبل رحمدافکر سے نقل کی ہے۔ جو ارتئے کی کتاب نہیں ہے بلکہ حدیث کی کتاب ہے اور اور قابل اعتاد ہونے کے اعتبار سے کتب ارتئے طبری وغیرہ کی اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں ۔ طبری و اعتبار سے کتب ارتئے طبری وغیرہ کی اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں ۔ طبری ، استیعاب ، طبرعات ابن سعد وغیرہ کتب سرم الدی خاک الما احرکی ایسی بند یا بیرکتاب حدیث کے سامنے کیا چرزی ؟ چرنسبت طاک را باعالم باک .

اب، اس کا کی حد بعنی حضرت مہل بن حفیف رضی اند عند کا پورا تول اس تعریح کے ساتھ کہ یکفشگرا تھوں نے ہوم صفین بیں فرمائی تھی بخاری شد بیت نیز مسلم شروب بیں موجود ہے بچوالہ بخاری شراف بہم اس حضے گرگز مشتہ صفیات میں کسی جگہ نقل بھی کر بچے ہیں مسلم شریف میں اس سند کے ساتھ جوا مام احمد نے اور فرمائی ہے رہ حصد جاری ان صلی صدید ہے بہان میں انگور ہے ۔ رج ، اس مسند میں سب را وی نقیبی . صرت عبد العزیز بن سیا و شیعہ بے بیکن چوکا یہ روایت شیعہ خوب کے خلاف بلکہ سے پر چھے تو اس کی جڑول کو کرکہ ورکر نے دالی اورشیعی روایات کی ائید کے بجائے ان کی تروی و تعلیط کی سے ۔ اس لیے کسی شیعہ را وی کا اسے روایت کرنا اسے اور زیا وہ قابل اعتماط کو قابل اعتماط کو تا ایسے اور زیا وہ قابل اعتماط کو قابل اعتماط کو تا ایسی بنا ویتا ہے ۔ مثل مشہور ہے " والفضل ما شہدت بعالا عبد اع" مخالف کی شہا دت تعمیمی مو تو لیقینا بہت زیاوہ قومی شہا دت تعمیمی صا کے گی ۔

یہی وجہ ہے کہ امام مسلم نے مجھی روایت کامندرجہ بالاحصد اس نے میں روایت کامندرجہ بالاحصد اوت کے ساتھ روایت کیا ہے جس میں عبدالعزیز بن سیادہ روایت کی صحت قوت اور مقبولیت پر روشنی ڈوالنے سے بعد میں قاری کوان تمائج پر توجب کرتے کی دعوت دیتا مہوں جواس سے بریہی طور پر مجھ میں آتے ہیں ملاحظہ فرائے:

اول: راس روایت سے واضح ہوتا ہے کہ حضرت معاور شیخ نے قرآن مجید اور ازر دیے کے اس مجھیا تھا ۔ اور احساس مصالحت اور ازر دیے کے اس مجھیا تھا ۔ اور احساس مصالحت اور ازر دیے تران مجید کرنے کی وعوت دی تھی نیز وں پر قرآن مجید بلند کرنے کی وعوت دی تھی نیز وں پر قرآن مجید بلند کرنے کی وعوت دی تھی نیز وں پر قرآن مجید بلند کرنے کی وعوت دی تھی نیز وں پر قرآن مجید بلند کرنے کی وعوت دی تھی اور دیلائے۔

ددم : اس سے افعاب نصف النہار کی طرح روش سے کہ طبری وفی کی مشہور عام روایت الوخنف شیعی اورائی انسے دوس سے شیوس بائیوں کا افزا بہتان ، اورخالص دروغ ہے جسے شیعی بیرو بیکنیڈ امشین نے انا فروغ ویا کہ بہت سے علمارا ملنست مجی اس سحرسا مری سے متا نزمہو گئے اور میری مجیف کھے کہ حضرت علی جنگے کے حضرت علی جنگے ہے۔ میکن خوارج نے انہوں مصالحت ہر محضرت علی جنگے کے اس روایت کے آئیدیں معالحت ہر مجبود کردیا ، اس روایت کے آئیدیں معالمی معالمی وزکی اور میرنے وزکی

طرح برحقیقت روش ہوجاتی ہے کہ حضرت علی نے حضرت معادیۃ کی دعوت مصالحت فوراً منظور فرالی . قرآن مجید کو حکم قرار و سے کر حبیک بند کرنے کا عہد فرالیا اور صاحت صاف فرایا کہ ہاں دلینی مجیعے تنہاری وعوت اور مصالحت و فیصلہ قرآنی منظور ہے ، اور میں اس کا زیاوہ حقدار ہوں ۔ ہمارے اور تمہالے و دمیان کتاب اللہ سے الیخی جنگ بند کر کے اس کے بوجب فیصلہ طلب کروں کا اور اس کے فیصلہ برحمل کروں گا ) کیا ہے معاہد ، نہیں ہے ہا ور کیا کوئی سنی ان کے منعلق یہ برگ نی کوئی ہے کہ التوا کے جنگ تسلیم کرنے اور عہد کرنے اور عہد کرنے ان کے بعدیمی اکوں سے معافر اللہ برعم ہوگر کے اس کے بعدیمی اکٹوں نے معافر اللہ برعم ہوگر کے حینگ تسلیم کرنے اور عہد کرنے یا اس معاہد سے برعمل کرنے میں تسابل برتما ہوگا ہ

اس کے معنی یہ ہیں کہ کھوں نے جنگ بندکرنے کا فولاً تکم و پریاتھا ہم بائیوں کے اکیٹ گروہ کا حکم کی اجازت ما گذا ۔ اور حفرت مہل جن حنیف کا جو حفرت علی اللہ کروہ کا حکم کی اجازت ما گذا ۔ اور حفرت مہل جنگ سے ہاتھ رو کئے کا حکم جا تھا تھی اللہ ہے ما تھ رو کئے کا حکم جا تھا اور جنگ بند ہو جی تھی جو تک محافظ طویل ا حدا نواج کی تعداد کثیر محقی اس سے ممکن ہے کہ بعض منقا مات تک رچھم زبہو کیا ہوا ورکہ ہیں کہ ہیں فرایشین میں ہو جی تھی اس سے معنی ہر جنگ بندی ہو جی تھی اور عام جنگ جا دی دی تھی ہو جی تھی ۔

سوم درطری کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ خوارج جنگ بندی مرد مھریتے اور حفزت علیٰ جنگ بندی مرد مھریتے اور حفزت علیٰ جنگ جاری دکھنا چا جفتے محتے ڈیز بحث روایت صحیح سے ظاہر وہا ہر ہے کہ طری وغیرہ کی ہے دوایت یا تعلیٰ غلط اور شعیعوں کی گڑھی ہو تی ہے جقیقت واقعہ ہوئی ہے جقیقت واقعہ ہے کہ حفزت علیٰ کی دائے مبارک جنگ بن کرنے صلی کرنے اور تحکیم کو اقعہ ہے کہ حفزت علیٰ کی دائے مبارک جنگ بن کرنے صلیح کرنے اور تحکیم کو قبول کرنے کی تی جس پر انھوں سنے عمل بھی فرایا اور خوارج ارا ای جاری رکھنا

چاہتے تھے۔

اس روایت نے وہ تختہ ہی المط دیاجس پرشیعوں نے پُر فریڈ بنریاغ" لگا پایضا ۔ اورصاعقہ عا دوثمودکی طرح طری ، ابومخنف، وا ڈاری ، دانداہم سے فرمن دوايات كوخاكسترسياه بناويا رحقيقت واتعديظا بربوئي كمسلانول كيتوزيز سے پریشّان موکرمحس لّلہیت وا خلاص کے ساتھ حقرت معا ویہ وحفرت عمر و ین العاص دخی الله عنها نے مصالحت کی پین کمٹن کی ۔ پیشک یہ ان سے خلاص ا ورجذ بُدانوت امسلامی کاتفامشا مخارجس سے متاثر پروکرا مخوں نے اقدام صلح كيا . لِقَيْنَايِهِ للسُكِشَاءِ نِ شَان مَنَا ل حِب بِربِيام مصالحت حفرت عَلَى لَهِنْ كُلُ رضی الند محنهٔ سے یاس میومنیا توانموں نے اس مخلصا رہین کتی کوخلوص کے ساتھ فوراً قبول فرما لیا ا درجنگ بندکردی. پلاشبهی بات حضرت علی *کسے* شایان شان ا وران کے جذبہ اخلاص وا خومت السامی سے مناسبت رکھنے والی تھی برسیا تیوں کے ایک گروہ نے جواس وقت تک شیعہ بی تھے بلکہ اپنی ظاہری وبنداری اور وا تفیت دین کی وجهسے" قرار<sup>ہ</sup> سے لفت سے متنا <u>دکتے گئے بن</u>ے اور بعد کو توار<sup>ی</sup> کے نام سے پوسوم ہوئے ان سے اس بار سے میں اختلات کیا اور جنگ جاری کھنے مرا مرادكيا محضرت على كي طرف سيرحفرت مهل بي تحنيف في أنعيس مجايا اوراً نفيس ا طاعت خلینة کی تلقین کی ملے یہ توہے اصل حقیقت مکین شیعوں نے اس تدریس گنڈا

که شایدای موقع پر حفزت خارکویی حفزت کانگ نے اس گرده مسبائی کو مجلانے کے ہے جیجا ہوا کان پر اور ہو یہی وہ موقع ہے جب ان توگوں ہے اُنٹیں تہدیدکہ دیا ا عدعلا مرجلی وعلامراین بطالی گئے ہی مراو ہو معدوجہ قبل دوایت بیغور کیجیئے تو واقعہ کی طرف اشارہ ان ہے ۔ انام دھرا اللہ اپنی مسئد کے ساتھ حفز عبدالقد بی سار دفتی الگذشنہ سے دوایت فراتے ہیں اُنٹوں نے فرایا کہ ہیں تے تعفیں کے وہ حفزت و بنا تی صفی ساتھ سے سے دوایت فراتے ہیں اُنٹوں نے فرایا کہ ہیں تے تعفین کے وہ حفزت

کیا ا درطری کی روایت کی اس قدرتشهیر کی کروپی زبان ز دعوام وخواص پوگئی حقیقت کذب وموضوع کے عیاد میں البی مختی جوتی که علامرابن کنیروا ثالیم کے ایسے

البتيرمات من مه ٣٣٣ ، يم) عافي كواس حالت بي ديجا كدوه ايك حرب إلتزين لين بوريخ تقرار ا فرطِ چوکش ہے) ان کا اِنت کا نیے اپ و اِنت ااس حالت میں) اُنفوں نے فرایا کہ قسم اس فراست کے جرکے مف قدرت بي ميري جانب ميل قراس جنائ سي ساتوسول الشصلي المرعليوم كي معيت مين تين مرتب جنگ كى ہے اور يرچونتى بار ہے اور قتم ہے اس وات كى جس كے الترين ميري جان ہے اگر و ولوگرمیس وری بهاں تک کرمیس مجرک جٹ انوں سکت مجھے شادی تومی میں مجوں مح کرمارے اصلاح لهسنديامصالحت لهشدی بهري ا وروه نوگ گرابی میں مبتلاین دا ابدا پر والنها پرجله پنجتم -ميا ل جنگ <u>صيفين زيرع</u>نوان بُل مُفتَّل عارين يا مريضى المُرْعِدَ الخصص اس دوايت بين لفظ مصلحينا" قابل غورسے جس کا ترجم میں تے تھارسے اصلاح بستد" یا مصالحت بسند کیاہے ۔ امام احد کی مندرج متن زبر بحث روایت کوبیش نظر کھے تو مصلحین سے مراد حفرت علی اوران کے جمنوا معلی ہوتے بي . حبنول نف حفرت معاويغ سع معمالحت كرلي متى ا ورجنگ بيندى و تحكيم برراحني بو كف عقر حفرت عالشّان سمعيم خيال منقر ما ودان كالمؤكمش غضب ان مسبائي ل محفظ ف مقاج معلمين كم مقابلهن مغسدين محدلقب مخصتى تتقكيوكدوه حبنك وجدل جارى دكخناچا جنة يتغرزك إياثنا) مے خلا نہ لیکی عام طور پرتار بخ ٹولیسوں نے اس روایت کرا ہے سیا ق میں ڈکرکیا ہے جس سے ظا ہر ہمقا ہے کہ حفرت تھار کا یہ چوش غضب اہل ٹ م کے خلات تھا گراڑ مصلحنا "کا لفظ اسسے ا اکر اہے ۔ اگرابیدا ہوتا تو" دنعت ونا" ہا رہے دفیق تجزیتا ہا داگر وہ" اسپینا" ہا رہے ا مِروفِره الغاظين سے كوئى نفظ بولاجا تا . نفظ المصلح كاكيانى تحاج اس نفظ كے منى اس حبكر صلى جوسلى بسنداً مادي مصالحت بى مے ہوسكتے ہیں جو ڈائن ا درمقتقیٰ حال کے معالیٰ ہیں بیکن يرىقظاس موقع پرحقرت على اوران كفحلص دفقار كے لينة اس ونت مستعمل بوسكة فغاجب وه نتبحه علمارکی نظر اقب بھی اس جحاب غباد کو پارزگرسکی ، ا وداس کے تتق میں وکھر دہ گئی . انھے کر دہ گئی .

ا بقیده مشیعنی ۱۳۳۵ بد) جنگ بندی برآماده بوگئے ہوں۔ اگر جنگ جاری بھی احفرت علی مصالحت اور بیگ بندی برا کا وه زیتے جیسا کامنپورہے تماس موقع کے محاظ سے ایخین ا ور ا ن کے دفقا کو مصلی م (اصلاح پندامصالحت بسند) کہناکس طرح صیحے بودکتا ہے ؟ ممکن ہے كركسى تاويل كا مهاولسل كراس صودت بين حتى يرىغظ چسيا ن كيا جلسے نيكن وه مرف شطقى ٣ ويل ہوگ جے وُوق بسان ا ورقر ائن محل ومقام كبھى قبول ركري كے محل ومقام كے كا المساس كے سن وہی ہیں جوہم نے لیے ہیں بہجرظا ہرہے کہ حفرت معادثی الدان کا گروہ پہلے ہی معالحت جا ہٹا تھا۔ بكرمين كن صُلح بن المحنول سنهيل كي تل واس لله اس موقع پر سمعلين " كيمقا بل نهيل تحاج تا اورحفرت عاركايه برجوش ويرغيظ بيان ال كيفات نهين بوسكة . بكريه ما ننا يريد كاكريكى اليه گروہ کے خلاف تھا ج حفرت علی کی مصالحت لیندی اور جنگ بندی کا مخالف تھا ۔ اس تعم تے کی فروز منهمي كريسبا مَول كى ويى تُول مَقى ، جَرَكِه عرص بعرخ ارج كه ناكسته مندار ف بهو كى - إس بحث بررانشكال ہوتا ہے کا سے سلیم رہے سے حفرت عام کی نتہا دے کوارسال مصحف کے بعد ما نیام ہے گا جاتا کہ روایا سے طاہر جوتا ہے کہ یہ حاوثراس وا تو سے پہلے ہواہے ، حل یہ ہے کدا ول توان کے وقت شہا وت بين روايات نختلف بين جيميح وقت كآهين وشوارسهداس مسّلا بيزيحتُ گردركيي بسكين أكران كي شهادت ارب ل صحف سے پہلے بھات کے کہا جائے توہمی کو اُی اُٹسکال نہیں بہائے ہوتا ۔ یہ توصعلی ہے کرسسائیوں نے حفزت علی سے جوانقل ف کہا تھا اس کامنصور میلے سے بنایا تھا جب کم م ابت کر پچے ہیں جمکن ہے ک مصلحت کی طرف ان کا میلان پیلے بی سے ہو را وزسبانیوں کواشکا بررججان معلوم بوگیا ہو۔ اکاپرا ن کا)کے گروہ بریم جوکران سے علیمدگی ا ورا ختلاف کی سازش میں معرو ٹ ہو۔ ا سے معلوم کرکے حفرت عَلَّرِ نِهِ إِنْ وَا كَيْ جُو المن كَدِيدِسِبامُون نِحَامَنِينْ تَهِيدِكُرُويَا جُو - اورارسال مععف كا واقد اس ك

حقیقت توالم نشرح ہوئی لین پہاں پہوٹیکر برسوال سا منے آجا ہے کہ مشیول کی اس غلط بیانی کا منشار کیا تھا؟ اور اُکھوں نے کیوں اس درد غ بانی کا ارتکاب کیا ؟ بات طوبل موجائے گی لیکن اس داز کا انک نساداللہ بھیرت افروز بھی ہوگا اور دل جسب بھی ا در اس سے مابعد کے بعض وانعات وحوادث کی حقیقت بھی واضح ہوجائے گی ۔ اس لئے ہیں اسے محتفظ کے لئے آپ سے کھے مزید دفت کا طلب کا رہوں ۔

يهلاراز : يلحوظ د كھئے كر حفرت على ہمرا ہصفین ہیں جوسبائیہ تنھے وہ سب شیعان علیٰ میں واضل تھے پشیعہاورخ دی كى تقىيم اس وقىت كىپىن مولىتى . نەكسى خارجى كاس دفت كەجودتھا. خوارج اُس وقت خوارج ببو مے جب المخول نے ان مے خلاف کوار نکالی جنائے ا منوں نے بھی اس موقع بران کے ساتھ وہ بر اکنہیں فرمایا جر باغیوں کے سا نفر ہو اچاہئے۔ یہ موقع خاصی مرت سمے بعد پین آیا ۔ اس وقت یک جارسیا تب ت بعد ہی تنصے خارجی کوئی نہ تھا۔ جن علمار نے اس موقع بریجی اُتھیں خوارجے نام سے یادکیا ہے انفول نے پیلفٹ انفیس ان کے آئنرہ طرزعمل کی وجہسے د ياہے . ختلاً عام بول حيال بي*ن كينة بين ك*رشيطان توملاً كد كے ساتھ ديتہا تھا حالانك اس دّمت وه شیطان زنخا . مطلب بدی و تا ہے کہ وہ پخض جراج شیطا ن سے اک زما زبیں ملاککہ کی صحبت ہیں رمہتا تھا ۔ اس طرح ان شبعول کوصفین سے اس موقع پرمین خارجی اس سے کہر ویا گیا کرزمان مابعد میں ان سب کی ایپ بیٹری تعدا وخارجی بوگی ا ورخلیند استین کے خلا ف تلواد ہے گرگھڑی بڑوگئی ۔ ورنداس وقت بک پیسب مشييدا ودسسائى تتعكوئى خارحى دبخناء

تصريختف جب حفرت علیٰ نے مصالحت منظور فرالی ا ورجنگ بندکرے کا

محكم ديجر حكيم ميرالفني موسكة توجقة مخلصين الن كيهمرا ومتصامخوں نے ان سے کلیڈ انفاق کیا ،ان حزات میں سے کسی سے میں اختلاف یا ٹالسندیدگی کی کوئی فابل اغلّنارردایت نہیں ملتی ادرعقال ہوتھی شسکتی تھی کیو مکہ بیسب حضرات اللّٰہ والے مخلص ا ورا گا د بین المسلمین کے جویان تھے ۔ یہ مصالحت کی تجوہزے اختلات کیے کرسکتے سے ؟ مگرمتبعول کے دلول میں اخلاص کے نام کی کسی چیز کا نام ونشان تك مذنخاان سيحيثي تغانوه مرضاني بارثى كم مصابح يتقر ال بين اسمم كلير انختلات بيبلة بوگيار أكب بإرفي حضرت على كي موير تفي ا ور قبول محكيم التوائے خبگ پردامنی بخی۔ یہ تا تیدودصا جذبرا ضاص پرمبنی زبخی بکہ اس کی ایک وج تویہ بختی کم ا بل النام كي تم يترخون ا نتام كى حرب خارا تسكاف نے ان كے اعصاب كو د سيا كرديا مخاا ورفرط مبيبت مصرير زوبرا نلام تقيمه بيام صلح ان كم ليئ بيام حيات تقا. جے مرکزان کی جان میں جان آئی اور اُسے قبول کرنے میں خلیفہ المسلمین کی عات کی ۔ دومری وجدیر تھی کہ وہ اپنی پارٹی کی صلحت جس کی تفصیل بہاں غیر فروری ا ورباعث تطویل ہے'ا ورجس کی قدرے توضیح ہم کربی چیچے ہیں اسی میں سمجھتے تھے کہ اس وقت صلح ہوجائے۔

شنیول کی دومری پارٹی جواپنے سطی معلومات ا وردباگا داشہ کی وصب سے ایکول میں توارکا امتیازی لقب دکھتی تھی ۔ اس مہتلہ میں صفرت علی خواب کی مخالف ہوگئی ۔ اس مہتلہ میں صفرت علی خواب کی مخالف ہوگئی ۔ اس کا فتش پر ودرا ورفسا وا تگیز دما غ شنیوں کی مصلحت اس کی مفالف ہوگئی ۔ اس کا فتش پر ودرا ورفسا وا تگیز دما غ شنیوں کی مصلحت اس کی مقید کے بہت عبرت نیز بھیرت افروز میں مجتمعت اور باعث تطویل ہوگی ۔ ا وربق دم ودرت اس مرت کی دا وربق دم ودرت اس مرد دانی ہے ۔ اس میں مرد دانی مرد ودرت اس مرد دانی ہی جائے ہے ۔

الوجخنف وغيرهشيى لأوليدل ا ودمودخول كميه بامكل مرضلا عشايام إحربينبل

قد ک کسر کا کی مندرج بالا روایت بتار ہی ہے کہ حضرت علی کی وائے سے اختلاف رکھنے والے اورجنگ جاری رکھنے بھی کورد کرنے اورمنی کشی مصالحت کو کھائے ہما اور کھنے والے وہی شیعہ تھے جواس وقت قرار سے لقب سے مشہو رہنے اور جہا ہے اور جہا گیا ہے لیکن حقیقتا اس وقت وہ شیعہ ہی ہے ۔ اس کا نتیجہ مرتبی ہے کہ معالحت اور قبول کی ہم کے ارسے میں حضرت علی سے آلفاق کرنے والا دمی گروہ شیعہ کھا جو خارجی نہیں ہوا بلکہ اپی شیعیت ہیں آخردم بک قدائم ا

یہاں پہر نجگر اوری کا ورق النے آپ ویکی لیں گے کہ روایات اس بات ہر تنفق ہیں گے کہ روایات اس بات ہر تنفق ہیں کہ رفع مصاحف یا بیجے الفائل بس ارسال مصحف کے بعد سبائیوں کے لک گروہ کو معلوم ہوا کہ حضرت علی مصالحت و بینک بیدی پر تیار نہیں ہیں تو اس نے اس مفال صفین ہیں حضرت علی سے نہایت متر دازا ور بانحیا نوا اواز میں کہا تھا ،۔

ما المسلى اجعب الى كماب الله إذا بي العلق مما الله كور وم الكور والما الكور والمنا الكور والما الكور والمنا ال

اس روایت کے آئینہ میں کہنے والول کا چہر کھی ٹنظر آر ہاہے۔ اور پی ٹہیں بلکہ جلہ تاریخی روایتیں متنفق ہیں کہ حفزت علی حمیے ساتھاس ہے اوبی دگستانی کا ازبحاب کرنے والے ان کے ساتھ ہے وفائی اور نداری کرنے والے، اوران نا پاک عزائم کا اظہار کرسنے والے وہی سب تی سنے جوشلے کے جویا سے التواسے جنگ کے حرامین اور تعبول کھیم کے خوا ہاں تھے ۔

بات باسک صاف بوجا تی ہے اُ ور تاریخ کوہ" راز بہاں " اُسکارا ہوجا آ ہے جے مجھیلنے کے لئے طری ، البخنف سیف، وا قدی واشاہم نے جبوتی اورجعلی روا تہوں کے ابارلگا ویتے بیخی منطقی طور پر یہ حقیقت ساختے ہا جاتی ہے کہ حفزت علی صفحان اللہ عزیہ سے کہ حفزت علی صفحان اللہ عزیہ سے کہ حفزت علی صفحان اللہ عزیہ سے اورقال کی دھمکی وینے والے ، ان کے مقدین خون سے باکھر دیگئے کا ارادہ کرنے والے وہ کرنے والے وہ کرائے کا کہ وہ کہ بائی منظے جواب کو خوارج کہلائے بلکہ وہ سبائی شقے جواسوقت میں شیعہ سے اس کے بعد آخروم کہ انسان علی کے بلکہ وہ سبائی شقے جواسوقت ہی شیعیان علی کے لقب پرفوکر سے دہ ہو شیعول کے میشین شیعیان علی کے لقب پرفوکر سے دہ ہو شیعول کے میشین شیعیت موجودہ شیعول کے میشین اور جودہ کے بائی ، اس کے اوران بریہ سے رو، موجودہ شیعول کے میشین اورشیعول کے میشین اورشیعول کے سینے وہ اوران کا ورج دوایا سے اوران مال ہوجودہ شیعیاں اورشیعول کے لئے جست وولیل کا ورج درکھتے ہیں ۔

ان کے بعد آنے والی شیمی نسل نے گوا را مذکیا کہ ان کے مقتدا کوں اور انہان فرمہب کی ہشائی پر یہ کلنگ کا طیکہ لنگارہے ۔ انخوں نے اسے مماتے کی کوششن کی اور ناکا می کے بعد اسے جھائے نے کے لئے اس پرچوٹی رواتیوں اور من گڑھت قصتوں کا بلاسٹر چڑھا! ۔ اریخ میں تخولیہ کا ارتکاب کیاا والی نجر آبیج کوخوارج کے سرخفوب ویا۔ این ایحاق ، الونخنف ، سیف، واقدی کہی وغیرہ شیعی روایت نگا رول نے بہت سلیقہ کے ساتھ الیبی روایتیں وضع کیں جن سے ظاہر موالے کہ جن شیعوں نے حفرت علی کے ساتھ الیبی روایتیں وضع کیں جن سے ظاہر موالے کہ جن شیعوں نے حفرت علی کے ساتھ مندوج بالا کیں جن سے ظاہر موالے کہ جن شیعوں نے حفرت علی کے ساتھ مندوج بالا اور خارج کہ لائے ۔ صالانک والے اور خارج کے اور کی دیا وت کی مگر صفیں میں غاری

یا ہے او بی نہیں کی چونکہ معرکو انھول نے بغادت کا ارتکاب کیا اس کے بیمپڑا الزام جس کے مجرم خود شیعہ متھان پرجیپیان موگیا اور عام طور میرگرکوں کو آپ نی کے ساتھ لینین آگیا کہ انھیں لوگوں نے الیساکیا موگا ۔

تا ندہ ہے کہ ایک جوٹ کو بناتے سے گئے دس جوٹ مزیر ہوانیا ہے تے ہیں ۔ جب شیعوں نے اپنا جرم خوارج کے سرتھو یا تو انہیں ہے دکھانا لازم ہوگیا کہ حفرت علی صلح ا ورقبول کھیم کے مخالف ستھے ، ورز پچڑ خوارج کے اختلاف اوراس ہے اوبائر اُوکی کیا وج ہوسکتی ہے ؟ اس سبب سے سبائی کا رخب نہیں اوراس ہے اوبائر اُوکی کیا وج ہوسکتی ہے ؟ اس سبب سے سبائی کا رخب نہیں وہ جعلی ا وربے اصل ر وابتیں ٹوھالی گئیس جن سے ظا ہر ہوتا ہے کہ حفرت عملی مجبولاً التواسے کہ حفرت عملی مو گئے ہے ورنہ ان کی داسے حبکہ جاڑی مرکب کے خبکہ جاڑی مرکب کے خبکہ جاڑی کے مختی ۔

اس جعلسازی اور دروغ بافی کا ایک مہت توی محرک بہمی مقاکرت بعد مذہب کے بنول اور اس کے اولین بیروگوں کے جن گی احترابر شیعدلازم سمجستا مقا، مندر صبالا غدارا از بے اوبار اورگ تا خاد طرز عمل کے بعد نے شیعول کے حلق سے "اما من " اور" وصابت " کے باطل عقید سے کیسے اتر شکتے ہتے ہاس کے لئے ابو مخنف وغیرہ نے جعلی رواتیبی تیارکیں طری نے جلد ی سے سب کواکھا کرے شئے شیعول کے وادل میں عقیدہ اما میت و وصابت کی گرتی ہوئی کواکھا کرے شئے شیعول کے وادل میں عقیدہ اما میت و وصابت کی گرتی ہوئی میں مقید کر بھانے کے اندان جوئی اور حیلی رواتیوں گا آزان انگادیا۔

دوسراراز: ----- دوسرارازان به الدان اس معی زیاده ایم اوربیت افردز سید اس کی نشرح برسی که نشید پذرب کی بنیادعقیده اما مست می ترقائم ہے جو عقیدہ "وصابیت سے پیدا ہوا تھا جس کی تعلیم و کمفین ابن سربانے کی بھی ۔ اس کے راز دان سنت گردوں نے مجھ بیوتوفوں سے دلول کھان عقا ندیا طلاسے ریاہ و تاریک

بجى كرويا ليكن خودجا نتے تھے كہ بيمفق من گڑميت خيال ہے اس ليح حفرت علیٰ کی عظرے ان سے دلول میں رشقی ۔ لشکر عسلیٰ میں جوسیا تی متھے ال میں ز ياده ترا يسير بى ا فادستق صغين بى جب حضرت على نے التوائے جنگ كاحكم د یا اور کیم قبول فرما لی تومیرلوگ مجی راحتی بروگتے اور میعقیدستان کی را و میس مزاحم نہیں ہوئے رہ کھیں کوئی اسکال میں آیا کیونکہ ان کے نزدیک توریعقیدے اكب سياس استشنط كل حينتيت دكھتے تنے ميكن جب شعيعوں كى وويمرى نسل كى تواضي الجيديثيواؤن اوربانيان فريب كيعمل ينزحفرت علي محيط زعمل أور عقيده امامت كمددرميان كهلام واتعارض محسوس بوا وشيعه علارشل الويخف وا قدی وغیرہ تے بیلے انسکال کا حل توریخورزکیا کہ جوٹی روایتیں گراہ کرایتے بانیان ندمیب کامجرم خوارج سے مرتفوب دیا۔ نگر دومرا انسکال اس سے میں زيا ده مخت تفا يسوال يه بيدإ بهوا كرجب حفرت على الم قائم الزمال اور وصي رسول سخے تو اُکھوں نے ایک بنی سے عارضی صلح کیسے منظور کرلی ؟ ا ورجنگ سيكيول إتدروكا واس مصرطه كريرك جب ان كاحق برجو اقطعي اورلقيني تخاجيساً كعقيده المامت وعقيده وصايت كاتقاضا بي تواً بخول في كتاب الله كوحكم بنانايا دوم ول سع فيصله كرانا كيسكوا لأكرليا ؟ اس سع توريمعلوم بوتا ہے کہ اپنا حق ہرجونا اکھیں کسی دلیل ٹرعی فطعی سے معلوم ندیھا۔ بلکہ وہ اسے ایک مجتد فيرمئله يمحة سف والانكرشيول كے نزوكيدا مام تومعصوم ہوتا ہے وہ بميشرحق بيرموتاسها وراس كامخالف بميشه باطل ميراورا صعابناحق بيرمونا مجی دلیل تطعی سے معلوم ہوتاہے۔ انھیں اینے برمرحق ہونے میں مشبہ بیوں ہوا؟ ا درائل باطل سے انھوں نے مصالحت کیوں کی ،غیرمعصوم کو محم بنا اکیوں منظور کیا ؟ یرا ودا م قسم کے بہت سے منگلاخ مسّنے نک شیع نسل کے ساجے آگئے

ا ورعاد ورواة شیری ادلیته مواکه پی شیعیت کی کشتی ان اسکالات سے مجنوبی غرق ندیموجا ہے۔ اسے سہارا دینے سے سے سے سے سازی کارخا زکی شیدنیں حرکت میں گئیس فضلاد کہ بیاست ا ور ماہرین وروغ سازی و دروغ بانی مثل واق می والی می ونجے وسلے برافسانہ تیار کردیا کہ معنوت علی التولئے جنگ اور تبول کی مطرب علی التولئے جنگ اور تبول کی می میروامنی ندیتھے بلکہ جنگ جاری دکھنا چا ہے تنہ کا وارث کے تمروکی کے تمروکی وجہ سے میرورا المنی ندیتھے بلکہ جنگ جاری دکھنا چا ہے تنہ کی میں میں جنگ روکنا ہوئی ۔

یہ بیں وہ اسباب و مقاصد جن کی وجہ سے شید مورض نے مقاور تلی پر افتی اللہ عنہ پر یہ بہتان طرازی کی کہ وہ جنگہ جاری رکھنا چا ہتے بھتے اور صلح پر افتی یہ مقتے ہیں مجبوراً میں بر نیار چو گئے اسی کے لئے ان فریب کا دا ورض کن لا وابوں اورضن فین نے جھوٹی دوا تمین وضع کیں ، صبیح روا نیوں بی تھر لفت کرکے ارتخ کے دصارے کو موڑنے کی ناپاک کوشن کی ۔ عام طور پر لوگ ان کتا بول کا مطالعہ سطمی نظر سے کرتے ہیں اس لئے ان کے مفاقلوں میں مبتلا ہوچا ہے ہیں لیکن فائر نظر سال اور ذیا کن کردیتی ہے ۔ اور حقیقت عیال ہوجا تی ہے ہے مسا در اور حقیقت عیال ہوجا تی ہے ہے صاد اور حقیقت عیال ہوجا تی ہے ہے سا دا دا زفائن کردیتی ہے ۔ اور حقیقت عیال ہوجا تی ہے ہے سے اور حقیقت عیال ہوجا تی ہے ہے سے اور حقیقت عیال ہوجا تی ہے ہے سے اور حقیقت عیال ہیں اسی سیزیا بات

تاری کی ایک المجن و درگردینا نهارا فرض ہے۔ سوال پر مجوتا ہے کہ جب حضرت علیٰ نے خود اپنی خوش ا در مرضی سے التوائے جنگ اور تحکیم کومنظور فرط لیا مضا تو شعیوں کے اس گروہ نے جو اس بار سے بین ان کاہم خیال تھا اور خود یہی جا تھا تا تھا ان سے مندر جربا لا ہے ا دبار اور با غیار گفت گو کیوں کی ؟ اور اُنھیں فردت ہی کیوں محموں ہوئی ؟ فقل کی اُنھیں ضرورت ہی کیوں محموں ہوئی ؟ فقل کی دھمکی کیوں دی ؟ اس طرز عمل کی اُنھیں ضرورت ہی کیوں محموں ہوئی ؟ مکین یہ اُنسکال روابیت پر درا غائر نظر اواسے سے صل ہوجا تہ ہے۔ واقع یہ جواک کہ کیوں جواک

حضرت علی نے پیام صلح فوداً منطور فرا ایا تبحیم قبول فرا لی اور جنگ بذرکسندگار جاری فرا ویا۔ جیسیاک امام اجمدین حنبل دیمرا لندگی دوایت مذکورہ سے ظاہر ہوتا ہے ۔ اس حکم کی تعمیل میں اکثر مقامات جنگ بند برگئی نیکن شیعول مجاوہ گروہ جو جنگ بندی کا خالف تعمیل میں اکثر مقامات جنگ بند برگئی نیکن شیعول مجاوی اور جنگ جاری و کھی۔ اس میس نایا ن شخصیت رئیس المغسرین مالک آنترکی تھی ۔ اس نے اس کے اس کے دوبرگو دیکھ کمرشیعوں سے اس گروہ کو حکم کو الا اور جنگ جاری دکھی۔ اس کے دوبرگو دیکھ کمرشیعوں سے اس گروہ کو جوالتوا سے جنگ جاری دکھی۔ اس کے دوبرگو دیکھ کمرشیعوں سے اس گروہ کو کا کا کھی دیدیا سے دیگر جا تھا ہم تعمال ہوگئے اور شام کھوں سے الاس سے دو ہا غیانہ اور تبکہ دیدیا سے دو مشتقل ہوگئے اور شام کھوں سے الدسے دہ با غیانہ اور تبکہ دیدیا مسئور کی خود ہوگئی مندھر ذیل دوایت پر غود کی جوافیر مذکور دیوگئے توعقدہ کھی اسے ۔ وہ بروایت الومخنف مکھا ہے ۔۔

ان نوگوں (جمالموائے جنگ اور معابدہ تحکیم چاہتے تھے)

نے حرت علی مے کہا کہ اُسرکے ہاں کی کو چیجے کہ وہ اسے آپ کے ہاں جملا النے ۔ اکفول نے بزیدن اِنی سبعی کواس کے ہاں جمیا جب یہ اس کے باس جمیا ہے کہ گرفی تو تا ہے جھے نیا اس سے و شاہے بھے نیچ کا نہیں ہے جھے بہاں سے و شاہے بھے نیچ کی اُمید ہے ۔ جلدی و کی جھے نہاں سے و شاہے بھے نیچ کی اُمید ہے ۔ جلدی و کی جھے نہاں سے و شاہے بھے نیچ کی اُمید ہے ۔ جلدی و کی جھے نہاں کے دوراس کی اُمید ہے ۔ جلدی و کھے نہا گئی وراس کی جارب حفرت علی کو بہونچا ایک سے جھے ہیں بہاں بہو ہے ہیں کہ آئی وراس کی جانب سے شور و فعل اُسٹنائی دیا ۔ اسے شکران شیعوں نے (جو الوائے کی جانب سے شور و فعل اُسٹنائی دیا ۔ اسے شکران شیعوں نے (جو الوائے حبار کی اُس کے اُس کی جانب ہے ۔ اس پر حبالے سے اُس کی دیا ہے ۔ اس پر اُسٹنائی وائی جانب جاری و کھنے کا حکی تھیجا ہے ۔ اس پر ا

اس کے بعد نکورہے کہ نیز بیرین بانی ہجرگئے۔ ما مکہ انتیز نے بچر کی مانے اور جنگ بندگر سے بیں آٹاکانی کی دیکن جب انھوں نے کہا کہ اگرتم والیس زہو گے اور جنگ بندگر وسے توامیرا لموشین کوشہد کرویا جلنے گا اس وقت مجبورا والیس ہوا جنگ نہ ندکروں کے توامیرا لموشین کوشہد کرویا جلنے گا اس وقت مجبورا والیس ہوا اطری جنگ بند میں جا وف ہے تا ان ماروی من رفعیم المصاحف میں ان کی حصے مذہر جسسیان دوایت خصوصا خط کشیدہ جملوں کر دیجھتے مذہر جسسیان میں موایت خصوصا خط کشیدہ جملوں کر دیجھتے مذہر جسسیان مور بری طور بری طور بری طور بری طور بری طور بری طور بری کے دندائے ہائیں گے۔

۱۱، خبگ ہرطون بندمودی تھی۔ صرف مالک اُٹستر کے محافہ پر جہاری تھی۔ اگر السیارۃ ہوتا توان فسیعول کا مطالبہ دوسرے محافہ ول کے مردارہ ل کو ہجی بواسنے یا جبگ بیند کے مردارہ ل کو ہجی بواسنے یا جبگ بیند کے مستحلے کا مجانے کا مجانے ہے واضح معنی ہے بند کوسنے کا محال لیہ کے واضح معنی ہے ہیں حرف وہ اپنے وسید نوج کے ساتھ مرحروف جبگ متھا۔ اس کے نوا دہ پورالٹ کر جبگ سے باتھ روک جیکا تھا۔

۱۲۱) مالک امشتر کے رویہ کی وجہ سے ان لوگوں کو حضرت علی ہم تسبہ ہوا کہ انھو سے ظاہر میں کچھ کھم ویا ہے اور خفہ پہم وومرا ہے۔ اسی ہر و ڈشتغل ہو گئے۔ با وجود اوعاء شیعیت حضرت علی ہم ان کی یہ ہے اعتبادی اور برگا نی ٹاوا قانوں اور سطح بہنوں کے سے تعجب خیز ہوسکت ہے لیکن جولوگ شیعہ نذہب کر حتی ہت اور اس کی ناریخے سے تھوڑی می بھی وا تغییت رکھتے ہیں ان کے لیے ورا بھی نہیب کوائن نہیں۔ وہ بہہ کہ شیعہ مذہب آسانی اورخلائی نہیں ہے بکر اسانی ذہرن کا ایک دہرہ کا موجدا ول ایک بہرودی مقا ا درجو ایجا دکیا ہوا معنوی ا درباطل ندہب ہے جس کا موجدا ول ایک بہرودی مقا ا درجو مذا ہب اختراعی ا درمعنوی ہوتے ہیں ان کے اپنوں ا درا دلین ہیرودل کواہنے مذہبی بزرگول کے ساخھ کوئی خاص عقیدت نہیں ہوتی نزان کی زیا دہ عظمت ان کے دل ہیں ہموتی ہے ۔ بہی حال ان اولین شیعوں کا تقا ان کے دلوں میں حفرت کے دل ہیں ہموتی ہے ۔ بہی حال ان اولین شیعوں کا تقا ان کے دلوں میں حفرت علیٰ کی وقعت وعظمت بوائے نام بھی اس لیے ان براعتما در مقا ا دران ہر باربار اربار کے درگا تی ہوتی تھی ۔

اس کے علا وہ عقیدہ امامت ہیں۔ کے شیوں کی ایجا دہاں وقت کی یہ عقیدہ ان میں کم ان کم اس سے ہوں کے شیوں کی ایجا دہاں کے مدی کا ایس کی ان کی ان کی اس سے با نے وصابت کے عقید سے کی تعلیم دی تھی امام کے معصوم اور مفترض الطباعة وغیرہ ہونے کے عقائد باطلاکی قلم اس میں بعد کو باہمی کمی ہے۔ یہی وجہ ہے کے صنیع نی مام سے غیاری وجے اوبی کرنے والے می کمی ہے۔ یہی وجہ ہے کے صنیع نی مام سے غیاری وجے اوبی کرنے والے سے بائیوں کو کی آسکال مذہوا۔ لیکن بید کے شیعوں کے سے تیادی ورئی اس قار شکل اور ایجان بابت ہواکہ اسے کھولسے کے لئے کہ ب وور وغ کے نافن ورکا رموے کے این نابت ہواکہ اسے کھولسے کے گذب وور وغ کے نافن ورکا رموئے۔

یا دو ان کی کے سے اس لوری بحث و تحقیق کے تنائی میں ہے دو تا گئی ہے۔ میں ہے تو تھی تو کے تنائی کے میں ہے وقی تو کے تنائی کے میں ہے دو تا ہی ہے۔ میں ہے وقی تو کے تنائی کے میں ہے دو تا ہی ہے۔ میں ہے وقی تو کے تنائی کے میں ہے دو تا ہی ہے۔ میں ہے دو تا ہی ہے۔ میں ہے دو تا ہی ہے۔ میں ہے دو تا ہی کے میں ہے دو تا ہی ہے دو تا ہی ہے۔ میں ہے دو تا ہی کے دو تا ہی کی دو تا ہی کے دو تا ہی کی دو تا ہی کی دو تا ہی کی دو تا ہی کی دو تا ہی کے دو تا ہی کی دو تا ہی کی دو تا ہی کے دو تا ہی کی دو تا ہو تا ہی کی دو تا ہی کی دو تا ہی دو تا ہی کی دو تا ہو تا ہی کی دو تا ہی کی دو تا ہو تا ہی کو تا ہو ت

ا ولے بر نیزوں پر قرآن مجید لمبتد کرائے کا اضار بائسکی غلط اور جعلی ہے۔ حقیقت واقعہ بیر ہے کہ حضرت معا وکٹے سے قرآن مجیرا کیشنخص کے باتھ حصرت ملی مرتضیؓ کے باس مجیما تھا ۔

حدوم ۱- یہ غلط اورشعوں کا افرّا ہے کہ اکھوں نے آٹا ڈیکست دکھے کرا ہیسا کیا تھا یا حفرت عمروین انگاص نے شکست سے پچنے ا ورائٹ کرعلوشی میں اخرا ف ولالنے کے لئے انھیں پرمشورہ ویا تھا۔ بلک حقیقت یہ ہے کہ مذان کی سکست سے
اثار تھے ندانہیں بھیوٹ ڈلوانا مقصود تھا۔ بلک محض اخلاص ، للہیت جیزخواہی
اسلام ومسلمین اور اخوت اسلامی سے جذبہ سے انتحت حفرت عمرو بن العاص
نے برمشورہ دیا اور حفرت معاوی ہے انہیں جذبات ومفاصد کی بنار پر اس ہو

عمل فرمايا . اورمصحف جيجكرية صلح وتحكيم ديا -

مسوم ، مشہودعام قصر کرحفرت علیٰ نے التوائے حبک ا درمع امائے تحکیم خوارج کی سنسر کشی کی وجہ سے بادل ناخواست مجبوراً قبول کیا مقا باسکل فلط ، سرّا باكذب ودروغ اوراً ل ممدوح برشيعول كاا فزار وبهتان ہے -صيح واقعدا ورحقيقت ابتريه ب كرامفول نے بيام مسلح موصول موستے ہى مبرت خوشی سے ساتھ فوراً اجیے منظور فرمالیا اور جنگ بند کرنے کا حکم صاور فرها دیا . میبی نہیں ملکہ اسی وقت ہر مورجہ برعملًا حبَّک بندم وکتی ۔ صرف مِسباتًى لِينْدمالك استُسترابين اشراروا ذابب كى الله كالتي التي مين معردت مقاعلاوه دلائل سبالقه سحد مندرجه ذيل قرائن جي اسكي تأكبركر تعبي پہلا قرنیہ ریے ہے کہ طری کی اس روایت سے جوجیدہ سفحات پیہلے منعول ہوئی ب واضح مور الب كرجب مذكوره سبائي الله لي في حضرت علي كودهمكي دى تواس سے پہلے بی سب مودحول برجنگ بند ہوسی تھی۔ صرف مشہودمنسدمالک اشتراب زيركمان دمست كمساته اكب مورجيه برمصروف حبك مقار أكرا مفون نے دھمگی سے پیلے ہی حبّک بندکرنے کا حکم نہیں دیا تھا تو ہر مورجہ برلڑا کی كيوں بندہ وكئ ۽ ان محدسا تقصرت سبائی ہی تونہ ستے بخلصببن كی بھی توا كي الرى تعداد منى مجران لوكون نے بغیر کم امير ہاتھ كيوں ردك ليا ؟ اس سے يہات آفتاب سے زیاوہ روشن ہوجاتی ہے کہ اس وصکی اورخوارج کی سرحتی سسے

پہلے ہی وہ جنگ بندی کا حکم ہ سے پہلے ستھے اور اس وقت اُ تھیں کوئی مجبوری مذیحتی ، بلکہ انھوں سنے بطیب خاطرا پنی دائے سے النوائے جنگ اور کھیم کو منظور فراکر جنگ بندگرنے کا حکم صادر فرایا تھا۔

چونفا قرندیپ کراگرمورت وا تعدوی بخی جوشیع موضین بیان کرتے ہیں بعنی حضرت ملی نے خواری سے و باقد سے مجبود مہوکرا لتوا کے جنگ اور بحکیم کی منظوری دی اور وہ خود جنگ جادی رکھنے سے خوا ہاں تھے۔ تومند درجہ ڈیل سوال فطرری طود برساھنے آ آسیے :۔

جب نوارج اس فدرطا قور تھے کا عین میدان جنگ اور خلیفہ المسلمین کے سلے وفا داروں کی موجودگی میں امیرالمومنین کو الیسی ڈکٹیٹ کرائیں اور ان کے خلصین کے سلمنے انھیں قتل کا دیں اور ان کے خلصین کے سلمنے انھیں قتل کی دھمکی دیں توشام پر حضرت ملی کے علیہ کی صورت میں دینی نقط دنظر سے صورت مال کیا مبرق ج

خوارج كامكراه اور بدرين جونا ايك مسلمردا تعرب كيا بصورت نيتج لورس عمويه شام اوراس سے توابع پرانھیں گرا ہوں کا غلبہ مذہوجا آیا ؟ اور کھیا اس سے بد وینی ن تصلیتی ؟ اور کیا شام اوراس کے توابع پران مراموں کے علد کی وج سے ان کی توت ۱۰ در اسی کے نباسب سے ال کی گراہی و باردین کی اشاعت ہیں اضافہ ندہوتا ؟ بات بالكل برسي بيكونى فهيم أدمى ان سوالات كاجواب نفى بين بنين وسيسكما حفرت عليٌ كويينياً اسكا حساس موكا. اس مصفى طوريري متيز كتاب كرحصرت عاديّر كاموقف ديني نقطه نيطرس بالتحل يميح ا ورمناسب ا ورحفرت عليٌّ كاموقف خلط من . اگروه دل سے حبک جادی رکھنے سے خواباں شعے تولادم آ ٹاستے کرانفیس اسلا) اور مسلمانوں کی مسلحت کی کوئی بروا نریقی العیا ذبا تشد، پہنچہہے شیعہ مورضین کی مندرجه ما لاغلط سابى إورجعلى كهانى كوسيحي تسليم كرف كاواس التيهم يستجيف يرجبور ہیں کہ ان سببائیوں پامیا تیت زوہ تا دیخ نگاروں کی بیا*ن کردہ مندرجہ بالاحکا<sup>ت</sup>* بالكل غلط الاحبلي ہے۔اصل حقیقت وہ ہے جوہم نے عوض کی اے لینی احفول نے سله ایک تطبیعا ودملاحظ بهوحفرت عمائم برمطاعن کے ذیل میں خلافت وملوکیت مصلیم ودوی صاحب في كلحاجيك لم حفوت معاويج المصور كي حكومت براني طويل رت يك دكھ تكتے كرا مخوں نے مہاں ابی جُرابُ لیدی طرح جالیں اور مرکز کے قالویں زرہے۔ بک مرکز ان کے رحم وکرم برمخص و کیا"

یہ وہ وہ وہ وہ ما حبامی دیوئی ہے جس کا تمو شاہ کہتے ہے ہرا ہوجی وہ زمیش کرسکے۔ اور صفحات ما ابقہ میں واضح کیا جا چکاہے کرچھرت عثاق دھ خرے معاولاً پان کا افراد ہران ہے مگر سرائید وہ خرے ہا مقول حفرت کا گاہ کی مجبوری اور ہے ہی تو وہ خود بیان کر رہتے ہیں۔ اگر کو تی نامیں انھیں کی عبارت ذکورہ میں مقودا سام وری آخیر کرے اس افراہ کھے "معزر شفی خرسہ ائیوں کی اس قلد دعا بیت کی کہ انھیں سنے ایوان خلافت میں آئی جڑی پوری طرح جالیں ہے اور وہ خلیفہ کے " تا ہو میں زرہے " بکہ ایوان خلافت " خودا ن سے رحم وکے م پر خوم ہوگیا " تو دہ کیا جواب ویں گئے ج منز خلوص قلب کے ساتھ محفی دضائے البی کے لئے اور اسلام کی مسلحت سے پیش نظر بطیب خاطر جنگ بندی اور کھکیم قبول فرائی ۔

نتیجینی پیمادم : ریم باکه خواری جنگ بندی چا ہتے تھے اور شیع جنگ جاری اکھنے پرامراد کررہ سے تاریخ کا مغالطہ ہے ۔ گزشتہ صغات کی بحث سے روش ہوگیا کہ جنگ بندی جا ہے والے شیعہ ہی سے ان بیں سے مہبت سے لوگ آخو وقت تک شیعہ دستے اور وی موجودہ شیعوں سے بیش روہیں ۔ یہی وہ لوگ سے منہوں سنے صغرت علی کی قتل کی وجہ بہتی کہ انعفیس حفرت علی کی بات پر حضرت علی کی قتل کی وجہ بہتی کہ انعفیس حفرت علی کی بات پر اطمیناں مزد با ہے اور دست بہدا ہوگیا تھا کہ آن محترم سنے ظل ہر میں توجنگ بندی کا محکم دے و باہب مگر خفیہ طور اپر اپنے جز لول کوجنگ جاری دکھنے کی بدایت فرمائی ہے اس شبہ کی وجہ سے انعوں سنے آں محترم کوشک والی دی۔ اس شبہ کی وجہ سے انعوں سنے آں محترم کوشک والی دی۔ اس شبہ کی وجہ سے انعوں سنے آں محترم کوشک کی دی۔

میں نے دا تد کے بجائے نفظ قصد قصد اورا فسان ہے کیؤکو کودودی صاحب نے جو کچھ لکھاہے وہ شیعول کا تعنیف کیا ہوا فقہ اورا فسان ہی ہے۔ حقیقت اوروا تعہ نہویں ہے۔ مقیقت اوروا تعہ نہویں ہے۔ اس بجٹ بیں پہلے ایھوں نے حضرت علی کے ساتھ اپنے بینی روسہ ایوں کی ہے وفائی ، کے اوائی اور ہے واہ دوی کا مرتبہ براھاہے۔ اس سے متعلق ہمیں کچھ تہیں کہا ہے وفائی ، کے اوائی اور ہے واہ دوی کا مرتبہ براھاہے۔ اس سے متعلق ہمیں کہا تہیں کہنا ہے۔ اس اور ان سے سبائی ہمائی۔ اس اور ان سے بعد لکھتے ہیں :۔

معا پرسے کی جوعبارت مورضین نے نقل کی ہے۔ اس میں تحکیم کی بینیا ویہ بھی :۔ " دولؤں محم جوکتاب انڈریں پائیس اس پرعمل کریں اور جوکتاہ انڈریس ٹرپائیس اس سے پارسے میں شنست عاولہ جا مہ غیرمنت نے بیشل کریں ؟'

'' ملین دور الجندل میں جب دولوں پیم مل کر <u>پیٹھے تو</u>مرے سے یہ ام زیرمجت بی شاکار قرآن ا و دسست کی روسے اس تعسر کا فیعسل کیا جوسکا ہے ؟ قرآن میں صانع کم موجود تھا کرسلانوں سے دوگروہ اگراکیں ہی واليري توان سيء دميان اصلاح كي محصصورت طالكذ باغيدكو راه داست پرا نے کے لئے بچورکرناہے حصرت عارک شہا دے سے بدیقس مرکانے متعين كردياتهاك اس تعتدمين طالغها غيركونسب راكيب ابيركي اماديت قئم موجانے مے بعداس کی اطاعیت زکرنے والے سے بارسےمیں بھی والشجاعاديث بوج دكتين خون كے دعوے كانجئ شريعيت عيں صاف ضابط مودود تعاجس كى ردسه ديكها جاكت خاكة عفرت معادر أست نون عنّان ميمتعلق ابادعوى مفيك طريق ست أمنّا إسب إعلى على الماية سے ورمعابرہ محکیم کی روسے دونوں صاحبوں سے میرور کام ہرے سعيكيابي نهين كيانقاكروه خلافت كيمشك كاجوفيعد لبطورمناسب مجيئين كردين بكران كيرحوال فرلفين كالوراج كمرا اس صؤحت كمساخظ كياميا تقاكدا وألاكتاب المثعا وريجير سنت عادار كم مطابق تصغيري مگرجب دونوں بزرگوں نے بات حیت شردع کی تمان سارسے پہلوڈں كونظرا ماذكرك يبجث شروع كردى كه خلافت كالمسكراب كيه ط كياجاسته ومستسسل

اس طویل عبارت میں مودودی صاحب نے جو کھے کہاہے وہ ان سے سالقہ دعاوی کا عادہ اور آن کی تحوار ہے۔ ان سب با تون کا باطل موناصغات سالقہ ہیں تا بت کیا جا جا ہے اور آن کی تحوار ہے ان میب با تون کا باطل موناصغات سالقہ ہیں تا بت کیا جا چکا ہم بتا چھے ہیں کہ ابل مشنام کو ا ڈروسے نفس مرتری طالفہ یا غید قرار وینا انہا گئ لغو ا ودکلیتہ باطل وعولی ہے ۔ یہ کہنا بھی انتہا گئ لغویت سبے کہ انتخاب امیر سے بسد کے انتخاب اورائپ کی نقل کردہ رہ ایت سے تو سمجھ تراث انہا کہ کہ ودان صفرات وائی قائد آ ہر)

اس کی اطاعت سے انحراف سے تعلق رکھنے والے اس کام سے بھاس ہوتے پرجب بال ہوتے اس کی اطاعت سے انحراف سے تعلق رکھنے والے اس کے معالمے براطلاق ہوتا ہو ہجر پر کہ استقل امارت تسلیم ہی کہ بھی ہجوا سے ان کا ان کے معالمے براطلاق ہوتا ہو ہجر پر کہ اسفوں نے ان کی اطاعت سے کلیڈ انخرات کیا بھا ہ اکفر اسے تو مرت ایک جزئی معلمے بھی معزولی کے بارے بین ان کا تھے ہلئے سے انکار کیا تھا است بین بھی ان کی روش بالکل شرعیت سے انکار کیا تھا اس کے مطابق بھی مطابق بھی مطابق کے مطابق بھی مطابق کی قوت کے مطابق بھی مطابق کی قوت کے مطابق بھی مطابق کی تو ت اور اسلام وضلافت کو مطابق کی تو ت اسلام کو مثاب کہ انسان کی تو ت کے سائے سازش و کو سشن میں معروف تھی ۔ اور اسلام وضلافت میں موجود ہے کہاں خلاف منافقوں کی معا زار تھرکے کو تھے کہا مطابق میں موجود ہے بہاں خلاف منافقوں کی معا زار تھرکے کو تھے اس مورد پر بھی شائے اس موجود ہے بہاں یا دو یا فی کے سے اشارہ کا فی ہے ، مودودی صاحب نے اس موقع پر جوفا مرفر کو کئی گھا تھی مطابق میں مطابق بھی موجود ہے بہاں یا دو یا فی کے سے اشارہ کا فی ہے ، مودودی صاحب نے اس موقع پر جوفا مرفر کو کئی گھا تھی مطابق میں مطابق بھی موجود ہے بہاں یا دو یا فی کے سے اشارہ کا فی ہے ، مودودی صاحب نے اس موقع پر جوفا مرفر کو کئی کہا تھا تھی مطابق میں موجود ہے بہاں یا دو یا فی کے سے اشارہ کا فی ہے ، مودودی صاحب نے اس موقع پر جوفا مرفر کی کئی کے ان ان میں مطابق ہوں ہو

جَنقَيه عنا مثيره صفره ١٠٥) ا دومجا بكرام كى وه جاعت جن شعائفين مقردكيا تى كمى نفوم كا ياغرم تركى يا محى ا دروسل سے حضرت معاور يوكو باغى نہيں مجھتے تھے ور نداس مسئلار پجٹ ہوتی .

عرض العاص ان کی مائے پر" بجاارشاہ سوا "بہتے جاتے معمولی فہم رکھنے والا بھی سمجھ سکتا ہے کہ اگر محسی بات معیں اختلاف کی تنجا کشش ہی مذہو تی تو تحکیم کی صرورت ہی کیوں میشن آتی ؟ پیشن آتی ؟

د و سرا لطیف یہ ہے کہ انفول نے بڑی کددکا کٹس سے تین ایم کا ایجنڈا وضع كيا. اورص مسلاخلافت كوناقابل محت قرار دين كمدائ يديا برسلي مكراس سے سچھا نہ جھوٹا۔ ان محے موضوعہ مباحث میں سے جس مسّلہ برہجی گفتگو تروع ہوتی ' مستناخ لانت لازمًا سأشف آجا الم حضرت معاديق كى مزعوم لغاوت كالمعالم سأشف اس تا توبنیادی تنقیم به مهوتی که حضرت علی کی ضلافت کی کھا خیسیت ہے ؟ آل محترم کی خلا برانفاق نہیں ہوا، رائے دبزرگان کی مبرت بڑی تعداد حق رائے دہی استعمال کرنے سے محروم دمی آننی ب آزاد نصامیس نہیں موا ، بلکہ اس حالت میں ہوا کہ مفیدون اور زندنغول كااكب كرده وباقزا ورخبرسے كام سے دبانغا ا وروہ اب كے حفاضت كى بالليني سياست برجهايا مواسيه إن حالات ميس أن محرى كى خلافت محيح سب یانہیں ؟ اگر سیحے ہے توصرت نرگای ا ورعبودی کھوست کی حیثیت رکھتی ہے آقل؟ قاملين محسيدنا غنات كى منزاا وراس ميرمطالبركا مسكد زيريحبث آ - بالوجى مسسندل خلافت مالن اجا اً. سوال يه بيدا بو اكرجب خليفه اكب البي جاعت كومزا ليبي سے قاصر ہیں جو میہودکی آلم کار وسٹن دین حق، اور باغی سے جس نے خلیفہ وقت کونٹیمیرکیاا وردستورا سلامی میں تحریف کرنے کی کوشش کی توان کی خلافت ستقل ہو فی مجی یا تہیں ؟ اور اس سے استمرار سے انتقامتھ واب را سے عام کی عرورت ہے یا انہیں وال تنقیحات کا جواب میا ہوتا اور فرلقین میں سے سسے حق میں ہوتا ؟ اس سے پہال ہجنٹ نہیں۔ تباناصرف یہ ہے کہ معترض سے پہش*ٹ کرک*ہ ہ دساکل ہی زمریجت آئے توجی مسُلہ خالفت برغورا دراس کا جبسیا۔ ناگزیر ہوتا ۔ اس سے

کوئی مفرز تنیا برگویاان کی به نکمته آفرین بھی ان سے لئے اُلھین کاسبب بن گئی :-'الجھا سبت پاڈل پادکا زلفِ دلاز میں لوگہ اپنے وام مہیں صیا د آگیا

حقیقت پہ ہے کہ ان دونوں بزرگان محرم پر مودودی صاحب کا اعترافی نہائی
انغوا ود ہے محل ہے معا ہرے کی جوعبارت خودا کھوں نے نقل کی ہے اس ہیں لفظ
"رعملا" ہے "لیقضیا" نہیں ہے جمکین کے میپرورکام کیا گیا تھا کہ وہ صالات پر غورو
انگر کر سے البسا فارولہ تیار کریں جس برعمل کرنے سے فرلقین کے درمیان جنگ و
جدل کا خاتمہ ہوجا کے اورعالم اس لامی سے خانہ جنگی کی کا ودر ہو شرط برخی کہ یہ
فار مول کا خاتمہ ہوجا کے اورعالم اس لامی سے خانہ جنگی کی کا ودر ہو شرط برخی کہ یہ
فار مول کا تا ہم ہوجا ہے اورعالم اس اختیارائے
کا واضح نبوت ہے اس عوم اختیار کے دائرے میں مشا خلافت بھی داخل ہے اس
سے مجت اور اس کے بارے میں فیصلہ نرم وت جا کر بلکہ لازم اور ناگر پر تھا۔ یہ
دونوں حضرات ترکیم " سے" قاضی" نہ تھے۔ فقہہ سے مناسبت کی کمی کی وجہ سے
حاب معترف ان دونوں میں فرق رز کرسکے اور بغیر سیجے بوجے اعتراض کرویا۔
جناب معترف ان دونوں میں فرق رز کرسکے اور بغیر سیجے بوجے اعتراض کرویا۔
علاوہ بریں ، معا برے می مندرج ذیل جیل جو طری کی اسی روایت میں خود

بین حکمین کے افتیادات کی وسعت اوران سے عموم کی واضح ولیل ہیں . ملاحظہ ہو: وعلی عبد المنتی منتیب و عمروین العامی اورعبدالندین قیس دا اورم وین العامی عبد المنتی و میدشا قیدے ان چھکما العامی براملند کا عمید ومیشاق بیسے کہ اسس

عبهد الدلك وميدا في الدائدة ال يعلم العاص برالدر كاعبدوميتان يب السر بين هذكا الاقسة ولا ميره اهافي المست كه درميان فيصل كروي اور است

خدوب ولا فدقت خدتی یعصیسا وظیری ه موادث مختص زیونوان ماردی من دام کمستان دونون گفام گاریون سکے ۔ وظیری چه موادث مختص زیونوان ماردی من دام کمستان

"اس میں دواون جمین محوالقین کے درمیان مہیں بلکہ است کے درسیان

خانہ خبگی ختم کرنے اوداس میں انتہاع واتحاد پیلاکرنے کا طریقہ بھانے کا مکلف بنا پاگیا ہے۔ فریقین کے درمیان شناذعہ فیہدامود کا توادئی شرکرہ بھی اس ہیں نہیں۔ ڈکھمین " سے اختیارات کی وسعت کی ہے روشن وایل ہے۔

ہادے بیان کی نیسری ولیل یہ ہے کہ خواری کو اس محکیم " برسخت اعتراض تھا اگر "حکمین" کی حیثیت " قامنی" کی ہوتی، اور شکیم دقضا " میں سنت بھا تواد ت ہوا تو اکھیں اعتراض کی کوئی حرورت بنر ہوتی ۔ کیونکہ " قضا " اور " قامنی " کے تو وہ مجی قائل ہتھے۔ قامنی تو مقرر ہوتے ہی دہیتے ستھے اکھیں ان پر کھی اعتراض نہ ہوا ، اور ہوا ہی ہوتی ہو تا ہم ہوئی تو ہوتا ہی ہے جبکہ نظام قضار دھول سے چارا نہیں ، خودان کی حکومت قائم ہوئی تو اس میں ہی قامنی مقرر ہوئے ۔ اکھیں اعتراض اسی بات بر تھا کہ ان دونوں بزرگوں کو کھی بنا کہ ان کے اختیار کوائی قدر وسیع کیوں کر دیا گیا کہ یہ اجتہا و سے اُمت کے دومیان اس می حاصل ہوئی کے دومیان ان کی اور تا تا تھی ہی داہ ناس کی کراہ ناس کی کریے اکابر اُمت سے ساھے بہتے میں کریے اکابر اُمت سے ساھے بہتے وہ کریں " حکم " اور " قامنی " کا فرق خواری تو سمجھتے تھے بھی مھی مودودی صاحب نہ بجو سکے حکمیاین کے دومیان گفتگوا ورائس کا نتیجہ ہے۔

حمین کے درمیان جوکفتگو ہوئی اوراس سے جونتی نکااس کے بارسے میں روایا مضطرب اورختلف ہیں۔ ندمب میں یکالگت کی وجہ سے دوووی صاحب کومشہور کذاب الرجھنف شیعی کی روایت ب ندائی ۔ اس کا خلاصہ بیہ ہے کہ دولؤں حکوں نے سلے کیا کہ حفرت علی وحضرت معاور نی دولؤں کو معزول کر دیا جائے اس سے بعد نیا انتخاب کیا جائے اور مسلمان جسے چاہیں خلافت سے سلئے منتخب کریں خواہ اسمن دولؤں میں سے ایک کو یا کسی میسرسے کو۔ اب اس متفقہ سے ویز کے اعلان کا موقع کیا۔ تومودودی صاحب سے الفاظ میں :۔

" اس سے بعد دونوں صاحب مجیع عام میں کئے جہاں دولوں

طرف کےچادمیادسواصحاب ا ورکھے فیے جا نبداربزدگ موجود تقے حفرت عمرہ نے حضرت ابوموشگی سے کہا آپ اوگوں کو تبادیجیے کہم ایک واسے پڑھنف موگئے ہیں (طالا)

چندسطروں سے بعدائ سلسلہ میں مکھتے ہیں و۔

"پعروه تقریر کے بیات ہوت اوراس میں اعلان کیا کہیں اور دیرے دوست دلینی عرفی العامی) ایک بات پر تعنق ہوگئے ہیں۔ وہ برب کہ ہم علی اور معاوم کی کرانگ کر دیں اور لوگ باہی مشورے سے جن کو پند کریں ایس کے بعد حفرت عرفی ن امعا می کوٹے ہوئے اور اکھوں نے کہا ان صاحب نے جو کھے کہا وہ آپ لوگوں نے شن لیسا اور اکھوں نے کہا ان صاحب نے جو کھے کہا وہ آپ لوگوں نے شن لیسا معنوں نے اپنے آدی در صفرت معادمی کی کوئی کہ کھی ہوئی انسان کی طرح اکھیں معرول کر دیا ہے۔ ہیں بھی ان کی طرح اکھیں معرول کر دیا ہے۔ ہیں بھی ان کی طرح اکھیں معرول کر دیا ہے۔ ہیں بھی ان کی طرح اکھیں معرول کر دیا ہے۔ ہیں بھی ان کی طرح اکھیں معرول کر دیا ہے۔ ہیں بھی ان کی طرح اکھیں معرول کر دیا ہے۔ ہیں بھی ان کی طرح المعروب دیں جو بات صفح ہی حفرت الوری نے کہا ما ملک کا وفقک الله فند ت وفع موت ( یہ تم نے کہا کہ ایک ہوت درے ۔ تم نے دھوکا و فیصرت ( یہ تم نے کہا کہ اور عہد کی خلاف ورزی کی "

عوض کیاجا چکاہے کہ پر دوایت ابو مختف لوہ ہے گئی کی ہے۔ اس کا نام ہی اس بات
کی ضابت سپے کہ بر قابل اعتباد نہیں ۔ اس نے اپنے شیعی افکار باطلہ کی ترویجا او
صحابہ کرائم کوہرنام کوہرنام کرسنے کے سلے بید دوایت وہنے کی ۔ دوایت کور درکرد پنے کے سلے
آ نمائی کا فی شاہ مگر آئٹی ہی بات نہیں بلکہ خود دوایت میں وضع ، جعلسازی اور
دروغ بافی کی واشیح علامتیں موجود ہیں جوا کہ طرت دوایت کوغلط ا ور من گھوٹے
ما بت کردہی ہیں اور دومری طرف بنجوا کے ارشاد اللی 'دوکت منتھے فی کہ حب
شا بت کردہی ہیں اور دومری طرف بنجوا کے ارشاد اللی 'دوکت منتھے فی کہ حب
التقول'' نفاق را وی کی بردہ دوری

پہلی ملامت یہ ہے کہ اس میں منصب خلافت سے حضرت معاولتے کی معزولی کا تذکرہ کیا گئی اسے دحا لا کہ بالاتفاق اس وقت کک آل محری نے خلافت کا دُوی کا تذکرہ کیا گئی ہے ۔ حا لا کہ بالاتفاق اس وقت کک آل محری نے خلافت کا دُوی ہیں نہیں کیا تھا۔ مذا ہل سٹ کم انفین خلیفہ کہتے سختہ مذا ورکسی نے آنھیں خلیف منتخب کیا تھا۔ بچرمعزولی کے کہا معلی کا اس طرح انھیں خلافت ہے باتی رکھنے کا محتاجہ کیا مطلب ک

دولاری ملامت بھی بالکل صاف ہے۔ قرار داد تو بہمتی کہ دوانوں می جلنے خیصہ بیسلہ بہتنی تہوں سے وہ قابل قبول ہوگا ، حضرت عرفی دین العاص بھی جلنے تھے کہ دوانوں میں سے تنہا ایک کی دائے کا کوئی و زن نہیں ہے بہملنے ہوئے بھی کہ دوانوں میں سے تنہا ایک کی دائے کا کوئی و زن نہیں ہے بہملنے ہوئے بھی ان کا علمان مندرج دوایت ، کورکر دینا با مسکل خلاف وقیاس ہے ۔ اس کھوٹری غللی تومع ولی عقل وقیاس ہے ۔ اس کھوٹری میں نہیں کرتا جہ جا کی دان کا ایسا مدہر اور دائش مند! ان قرائن سے بھی طاہر ہو قاہے کہ یہ دوایت با مسکل غلط ا ورموضوع ہے دائش مند! ان قرائن سے بھی طاہر ہو قاہے کہ یہ دوایت با مسکل غلط ا ورموضوع ہے اور حضرت عرفی وہن العاص ہے میں عاد فریب دہی کا الزام با مسکل غلط ہے۔

علاً وه برمی اگر بالفرض اس معلی سبائی روایت کوتبول سجی کرلیس توجیی اک محترم پر بدالزام مابت نہیں ہوتا ۔ درخفیفت شدیبی پروپگیڈ سے کا اگر ہے کہ بعض نا واقف حال سنی بھی اس شنب مہیں مبتدلا ہوگئے ورز غور سے دیجھے تو معلوم ہوگا کہ الجمعنف کذاب ا درسب ائی مورخین کی کرسٹنش ناکام ہوگئی ا درآں محرم کا دامن اس نایاک بہتات سے یک ہی دیا ۔

> چلی شوخی نرکچی با دصباکی بگرنےمیں بچانلف اسکی بناک

حقیقت حال معلوم کرنے سے لئے بطور تہید یہ اصول وہن بین رکھتے کہ فیصلہ اور منفید فیصلہ دوا لگ انگ چیزیس ہی "حکمین "کو فیصلہ کا اختیار فرلیقین بلکے توہے نے دیا تفاد مگرکیا اپنے فیصلی افذ کردینے کا اختیار بھی آہیں دیا گیا تھا ؟ اس کا کفی آبوت نہیں ملی کہ آخیں یہ اختیا رہی دیا گیا تھا ۔ حکمین کے درمیان اس مسلم تنفید پر کوئی گفتگو بھی نہ ہوئی نہ یہ انت طے ہوئی تھی کہ فیصلہ فوراً افذکر دیا جائے . حفرت عرفین العاص نے حضرت الوم کی سے نفس فیصلہ میں کوئی اخلات نہیں فرمایا ۔ اختلاف اسے نافذکرنے میں فرمایا ۔ اس سے بارسے میں دولون کے درمیان کوئی معاہدہ نہ ہوا تھا ، بھریہ بدیجہ دی اور فریب دہی کیسے ہوگئی ؟ معاہد ترسیحی کمیں اس می کہیں اس می کا تذکرہ نہیں ملی کہ حکمین کو اپنا فیصلہ ناف کرنے کا بھی اختیاں بھی کہیں اس کے کے کہیں کوئی انداز سے کا دوجہ سے رہم سا کہ تھی کو اپنا فیصلہ ناف کرنے کا بھی اختیاں کا فیصلہ نافذکر سے کا دوجہ سے رہم سا کہ شکوک اور کم از کم بھتہ فید جوجا تا ہے کہ حکمین کو پنافیصلہ نافذکر سے کا بھی اختیارہ اصل تھایا نہیں ؟

سیائی کمیم کامل ما خدوہ آیت آفرانی ہے جوبصورت اختلات زوجین کے درمیان تھیکم کے بارسے بین ازل ہوئی۔ خوداس اصل میں پیمٹ لاختلف فیب ہے کہ بغیرتھی کے بارسے بین ازل ہوئی۔ خوداس اصل میں پیمٹ لاختلف فیب ہے کہ بغیرتھی کے اجازت تنفیذ منجا نب فرلیتین حکمین کواپنا فیصلہ نا فذکرنے کا اختیار ہے یانہیں ؟ ایم ایومنیفہ دحمہ انڈرکی دائے میرہے کہ اگر زوجین صراحت سے سے انہا اور کے دولیا ن تفریق کا حق نہیں ہے۔ ایم ما ماک حراب کے دولیا ان تفریق کا حق نہیں ہے۔ ایم ما ماک حراب کے مورب کے دولیا ہے۔

حدیث میں حفرت سعد بن معاذرضی الندعن کو کھے بندنے کاجودا تعد مذکور ہے وہ سیای کی نظریہ اس میں ان سے فیصلہ کی تنفیذ خود بنی اکرم صلی الندعلیوسلم نے فرائی تھی خوداکفوں سنے حرف اپنی دا سے سطلے کر دیا تقااست نا فذنہیں کیا۔

ان دو اوں بزرگول سے درمیان بھی بیمس تلاختلف فیہ بڑگا ،حضرت عرفوبن العاص کے نزدیک العاص نے نزدیک فقا ، جنانچہ الفول سے نزدیک حضرت عرفوبن العاص نے نزدیک فقا ، جنانچہ الفول سنے است نا فذکر سے نقا ، جنانچہ الفول سنے است نا فذکر سے نقا ، جنانچہ الفول سنے است نا فذکر سے

سے اکارکر دیا۔ فریب کاری یا برعہدی کا تواس میں ٹام ونشان بھی نہیں ملی ۔ برتو سب روافض کی اختراع اوران کامہتان وا فترام ہے جعفرت الوموشی نے اپنے رفیق کے اختراع اوران کامہتان وا فترام ہے جعفرت الوموشی نے اپنے رفیق کے ہے جو بخت الفا ظااستعال کئے وہ دفتی ناگواری کے غلبہ کے اثمات تھے۔ انھیں سند برواکد اس سے کام ہیں دکا وٹ بہر کرمعا طول دیجو جا کہ اس سے انھیں سند برواکد اس سے کام ہیں دکا وٹ بہر کرمعا طول دیجو جا کہ اس سے انھیں مناقد آگیا۔ جب غود فرایا ہوگا آوانی اس لئے سے دجوی فرایا ہوگا۔

یرب تورِدُوض کرسے وض کیاگیاہے کہ اُرکورہ بالا دوایت ٹابٹ ہے ۔ لیکن حقیقت بر ہے رویت مارکورہ بالسحل جعلی محجوثی ا وریوضوع ہے ۔ جیسا کہ ہم ٹا بت کرجیجے ہیں اس لیے اس ہجٹ کی مرورت ہی کہیں باقی رہتی ۔ حقیقت واقعے ہے۔

واقع يُحكِم كي تعلق مندرج ذيل روابت محدث كبير دارقطنى دحمه اللُّدگى ہے . جو بزيل مجت يحكيم عاصم سے عنوان سے" العدائے صوب القوائم "ميس قاصی الوكيم بن العربي رحمه اللّٰدنے نقل فرائی ہے : -

ذكراكدارقطنى بسندة الحسب حصين بن المنتد لما عزل عشرو معاوية حباء (اى حصين بن المنتد) فضرب فسطما طاقريبًا من فسطماط معساؤي منطبة طاقه. معسا وشياة فادسل البيه فقال النظامية فادسل البيه فقال النظامية فادسل البيه فقال ما هذا اكسنداف وهب سنا نظر ما هدزاك ذي بلغني عن هاتية

دارقطنی نے اپنی سندیے سا تق حسین ابن المند سے نقل کیاہے کوجب حضرت عمرون العاص نے حضرت معادیث کومع ول کرد یا نودہ ڈھیس بن المندن آکے اور اپنانچیم حضرت معادیث کے خیمرکے قریب لگایاان کی اگری اطلاع حضرت معادیث کوہوئی توانھوں نے المینس بلامجیما اوران سے فرمایا کرمجھے ان سے المعارت عمرہ ) ایسائی کی خیملی ہے تم جا کرمعلوم کردکہ جوا طلاع مجھے ان کی طرف مے ملی ہے اس کی حقیقت کیا ہے ؟

نقلت اخدبولخي عندالا مسسو البذى وليت انت وابوبوسئ كيف صنعتما فبيه إحشال تبدحشاك الناس نی دیک شیامگانو، وایشه كاكان الاسرسلى ماتالو ولكن تلت كإبي موسى اما تري نی حسد والامر ۹ مشال ارجیسے اشده في النفرالسيذين ترفي رسول المتصلى المته عليه وكم وهوعنه حرلاض تلت ، نساس تبجعلني إناومعاويظن فقال ات بستعن سكساففيكسا معوثك وان يستغن عنكا فطا لمسب استغنى اسرالله عنكاء رمثال

دحصین کھتے ہیں کم میں ان کے دحفرت عرف کے پاس آیا۔ اور میں نے ان سے کھاکہ مجھے اسکام مے بارسے میں مطلع کمیے جس کی ور وانعا کی پرا درحضرت الوکوسلي پر ڈالی گئی تھی . اس میس أب دولون نے کیا کیا ؟ الحون مصفرت دغرمی تے فرما یاکولوکوں نے اس معا لمر میں جوکھے کہا وہ كها بمكر خداكي قسم واقعه وهنهين مضاجوا محفوب بيان كياب بكريه واقعرب بيركيس فعضرت الفوى سے كہاكم إس معليط بين أب كي كيا لئے ہے ؟ امغوں نے فرایا کرمیری وائے برہے کہ اس معلط کوان حفرات سے بردکردیا جلاہے جن سے تيول الشعطى الشيطيرولم تؤمت وفات داحنصرتن یرب نے کہا کرمیری اور معاور کی کی احتثاث آپ نے دکھیہے ؟ امغوں نے حجاب دیاکہ اگرتم دوٹوں سے الماوصاصل كيمائ توتم الداددين كاصلاحبت ركھتے ہوا ورتم ہے استغنابر تا جائے تومدت يكرا مشدتغياني كاكام تم وواذن ستعمستغنى ده جکاہے؛

ظا ہر ہے ککسی محدث کی روابیت سے سامنے طری وغیرہ کی روابیت کی کیا حقیقت ہے ؟ اس لیے ہر روابیت لیفیٹا قابل ترجیج ہے . اس روایت سے مندرج ذیل امودمعلی ہوتے ہیں :-

(۱) حفرت على كل طرع حفرت معادش كوهي معز دلكياتها وداس مسكر ميں محكين كے درميان كوئي اختلاف بہيں ہوا۔ الدمخنف كى روايت اختلاف جي سيد محكين كے درميان كوئي اختلاف بہيں ہوا۔ الدمخنف كى روايت اختلاف جي سيد الدرخت كى روايت اختلاف جي سيد الدرخت كى روايت اختلاف جي سيد معاوض علام ہے كہ اس وقت كے حفرت معاوض خليف بہيں ہو كے تق ندا سي محر ولئ بي معلوم ہے كہ اس وقت كے حفرت معاوض خليف بہيں ہو كے تق ندا سي محر ولئ بي معرولي محمد خلي في خلافت سے معرولي بي معاوض خلي في خواجش ظام فر مائى محقى ۔ اس التے ال كى معرولي كي معنی خلافت سے معرولي بي معرولي بي معرولي بي معرولي محل الدر التي كى حفرت على معرولي معلوب معرولي معاون معاون على الدر التي الدر التي الدر التي كا معرولي معاون على معرولي معاون معاون على الدر التي كام عامل حضرت معاون على الدر التي كام عامل حضرت معاون معاون على الدر سي خوال كرد يا كي الدر كام عامل حضرت معاون على الدر سي خوال كرد يا كي الدر كام عامل حضرت معاون على الدر سي خوال كرد يا كي الدر كام عامل حضرت معاون على الدر سي خوال كرد يا كي الدر كام عامل حضرت معاون على الدر سي خوال كرد يا كي الدر كام عامل حضرت معاون على الدر سي خوال كرد يا كي الدر كام عامل حضرت معاون على الدر سي خوال كرد يا كي الدر كام عامل كرد ہے تقد وال كرد يا كي الدر كام عامل كرد ہے تقد والدر كام عامل كرد ہے تقد والدر كام عالم كرد ہے تقد والدر كام عامل كرد ہے تقد والدر كام كام عالم كرد ہے تقد والد خوال كرد كام عامل كرد ہے تقد والدر كام كے الدر كام كام كرد ہے تقد والدر كام كے الدر كام كام كرد ہے تقد والدر كام كے الدر كام كام كرد ہے تقد والدر كام كے الدر كام كام كرد ہے تقد والدر كام كے الدر كام كے الدر كام كام كرد ہے تقد والدر كام كے الدر كام كام كرد ہے تقد والدر كام كے الدر كام كے الدر كام كے الدر كام كام كے الدر كا

(۲) دوسرائم کماخلافت کا تقا بحضرت علیؓ ان سے بعیت اورائی خلافت کوسیلیم کرنے کا مطالبہ کرد ہے تنے اور چضرت معادر کی اور عبوری سمجھتے تنے اوران سے اتخاب سے طراح کوشیجے طرانی آتخاب زسمجھتے تھے اور دوبارہ آتخا ہے استعمال برائے کا مطالبہ کرد ہے تھے ۔

صحین سے حضرت معادیّہ کے متعلق یہ فیصاری کہ وہ ملیفہ کے انتخاب جدید یا استصواب داسے اور قصاص کا مطالبہ ٹرک کر دیں اوران مسائل ہیں فرلق نہ ڈپٹی اور حضرت علیٰ کے منتعلق یوفیصا کیا کہ وہ حضرت معاویؓ سے اپنی خلافت تسلیم کرنے اور مبعیت کرنے محے مطالبے سے دمست بروار ہوجا ہیں ۔گویا فرات کی حیثیت وہ ہی ترک کردیں۔ روایت کے آخری جیا اس چرکو بالکل صاف کردیے ہیں جفرت المحل الوموں کے ہیں جفرت ملی الوموں وحفرت عملی الوموں وحفرت عملی الوموں وحفرت محمر وحفرت عملی الوموں وحفرت معادمے میں کہ حفرت عملی وحفرت معادمے کے دومیان تمنازی فیہ امور غیرجا بندار جاعت صحابی اس برخرافیان عمل کریں فلاہر ہے کہ نزائ اس بارے میں آور تریتی کہ دولوں حضرات ہیں سے کون خلیفہ ہے یہ یاکس کی خلافت کو کا تی رکھا جائے اور کھے معرول محیا جائے ہی مجھراس معلم کوجا عت صحابہ کے میپرد کرنے جائے اور کھے معرول محیا جائے ہی مجھراس معلم کوجا عت صحابہ کے میپرد کرنے کے میکامعنی کی اس سے معلوم ہو گہرے کہ جو معا الم جاعت صحابہ کے میپرد کیا گیا دہ انہیں کے کہا معنی کا مدر میں تعاجن کا تذکرہ ہم نے مندرجہ بالاسطور میں کیا ہے۔

۳۱) حفرت عمروب العاص ا ورحفرت معادی کوسحان کمام کی من رصر بالا جاعت سے الگ رکھا گیا اور آنہیں فیصلہ کرنے والوں میں نہیں شامل کیا گیار طرز عمل حضرت الودنوشی کی دائے سے ا ختیار کیا گیا ۔ جس سے حضرت عمر وبن العاص نے بھی آففان کرلیا ۔

۳۱) حضرات محمین نے امور نشازعہ بین الغریقین کاکوئی فیصلہ نہیں فرایا بلکہ چو فیصلہ بھی ہوا وہ غیرجا نبلاصحالہ کا فیصلہ تھا۔

۵۱) اسسے بریمی معلوم ہوا کہ اس اختماع حکمین ا ورا ٹ کے فیصلے باہے پس مفسد ولسنے غلط ہاتیں بھی مشہور کی تھیں ۔ یہ مرجفین "سوانشیعوں کے اور کوٹ ہوسکتے ہیں ؟

مودودی صاحب کی سنان تخفیق ملاحظه دو اسفوں سنے اس قوی روایت کونظرانداز کردیا محیونکہ اسے میچے مان کر صفست رغم و بن العاص رضی ارتدعنهٔ برکوئی الزام نہیں نگایا جاسکتا۔ مناسبت زوق ا ورانخس رندیہب کی جندار پر موصوف کوکٹرا ہے ابوم عندنسے بی کی روا بہت ہے۔ ند

#### ەئى ئە

دارقطنی کی روایت نذکورہ کی تا پیدمندرم ویل روایت سے بھی ہوتی ہے جو طبری جلدہ میں سب لسار حوادث سخت سے زیرعنوان احتماع انحکمین بدوت الجذل فذکورہے ۔ اس میں بیان کیا گیاہے کرجب اذرج میں احتماع ہونے والا سخعا ۔ توعم بن سعدا پہنے والدحضرت سعدین ابی وقاص رضی المتدعنة سے پاس سکتے اور ان سے

سله ای سلاکی دومری دوایت طری از تبااه از نیم دوایت سے کی پیلے جدا تشدین ام احمد بن میشل رقبها انشد سے نقل کی ہے۔ اس کی انتها ام از نیم ی بر بہری ہے دوایت منقطع ہے بہتہ نہیں جا کا روایت منقطع ہے بہتہ نہیں جا کا روایت نقطع ہے بہتہ نہیں اوردا تعلق کی خوک دوایت کے بیش نقطر دود دہیں۔ اس کا ما حصل یہ ہے کہ کئین فراد و دوایت نابت نہیں اوردا تعلق کی خوک دوایت کے بیش نقطر دود دہیں۔ اس کا ما حصل یہ ہے کہ کئین فراحی معروفی پرتنفق بریکھے منگوا خوا اندان میں بواکد اب کسے غلیق بنا یا جائے مرکد ہے مربوسکا اورد دولوں صاحب افور انداز کا می مرافق بینے کی خوا کے انداز کر اس بی میں موالہ کا میں بریکا کہ اس ای کے کا بی ای اس کے کا کا ان کے ساتھ سے کہ اس کے کہ کا بی این کے ساتھ سے کہ اس کے کا میں کا ان کے ساتھ سے ایت ان مسلم بریک کا میں کا ان کے ساتھ سے کہ ان سے سے کہ ان کے ساتھ میں برعذرا دور برعیری وغیرہ کا کوئی الزام نہیں گیا یا گیا ہے ہے ہی وجہ ہے کہ ان کے ساتھ سے بہر صال ترجیج حاصل سے ہے کہ میں جود فاسمی اسے سے دور می کو بردوایت بہر صال ترجیج حاصل سے ہے۔

يسنداس كوده سيجو تجطيسنانهو

مسعودی نے بھی یا دیجہ دشیعیت اسی مضمون کی ایک دوایت ڈکر کی ہے منگروہ بھی موصوت کونظر نز اکٹی کیو بحداس بین بھی کو ٹی الزام حفرت عقر کے پہنیں لگا یا گیاہے ۔

کھاکہ آ ہے بھی اورج چلنے کیونکہ ہ۔

ہیں جنگے آپ سب لوگوں سے ڈیا دہ خلیف ہے

فأنك احترا دنياس باالخلافات

م مستحقایس

اس کے ساتھ ان سے فضاکل وخدمات دین بیا*ن کے مگرح عذرت شعد*نے جواب دياكه والتدمين اس معاطم مين تحجى تنركت ركرون كاكبونكه يد فتندس اورنى اكرم صلى الشرعليروسلم كاارت د زمانه فته يستحل بيسبيك ...

اس بین (فتشرکے زما زمیں) مبیترین نتخص وہ

"خيرالتاس فيها الخفي

ہے جوچھیارہے اور افتشرے اجہارہ

الومحنف

التقي"

اس ر دایت سے بہلی بات تومعلی ہوتی ہے کہ اجتماع ا ذرح میں پیرم تا زرغور آنے والا مقاکہ اس خاچھ کوختم کرنے سے لئے خلافت سے لئے نیا آتخاب کرایا ھاگئے وديزحفرت تشعدكا بيثاعمران ست يركبول كتباكراب سيسسرزيا ومستحق خلافت بيء دومسدى بات بيمعلوم موتى ب كرا تنخاب خليفه كاكام حمين كونهي كرنا عقا بلكه اس جماعت صحابع كے ذمر تقاحس كا اجتماع ا ذرح بيں جوستے والا تھا۔ ورز اذرت جانلبے سود تھا۔ صحین کے سلسنے نام پیٹی کردینا کا فی تھا بلکہ طرلقے رہی ہوتا جاجيئة تفا مكراس تعديه بهي كابكرحضرت تشعدكوا ذرح عليزيرا باده كرناجا إي یہ دولزں پاتیس دارفطننی کی روابیت سے بھی بابت ہودہی ہیں بیرروابیت اس کی تائید

كرتى ہے اس كے ساتھ بيمبى بياتى ہے كہ

کی جوروایت معترض نے نقل کی ہے وہ معلی اور حجو ٹی ہے۔

## اكابمصحابه كافيصك لم

اذرح میں حسب فرار دادھ عابر کوام کا احتماع ہوا۔ اور انحضوں نے حکمین کی

دلورث بيغود وخوض فرماكرا كيب فيصله فرمايا - مكين اديخ كى حيانت مما حظه مبوكه وه در توحکمین کی نجویز سحریری صورت میں فراہم کرتی ہے۔ اور نداس فیصلہ کی نقل مالا کم به بات خلاف عقل وقیکسس ہے کہ اتنا اہم معاطرصرف زبانی گفتنگوسے ختم کردیا گیا موا ورکوئی چیز تحریمیں بذلائی گئی ہو۔ یہ دیجھ کرا ورتعجب ہوتاہیے کہ تعریب کا معابده تحرمرى ببوارجس بركراه مجى بنائس كئے مكرجب محكمين اپنے نفيلے سے مطلع كرين كتئ نُوامِفول نے صرف زبانی گفتگوکی ا ودکوئی تحربرینہیں میش کی ۔اس وقت «سویا زا کرا فرا دمجتمع ستھان میں سے بھی کسی نے دکہا کہ آپ حضرات اپی تجویز · لکھرکیوں ہیں بیٹن کرتے؛ طری حلائنج صدہ پرنسلسلہ حوادث مسسل ڈزیزیوان " باب ماروى من فعيم المصاحف ودَعَاشِم إلى الحكومت " أكيب دوايت اسم حتمون کی مذکورے کہ اخباع سے وقت ا درمقا مقررہ برحصرت علیٰ مہنیں مہر پنے تو حضرت عمروبن العاص في حضرت الوموسى سي كماكريه إت لكر ليحيّ كرا كفول ني ابنا وعمده لورا نهين كيار جنا بخرحفرت الوكوشي يه كله لياء اس روايت سي معلوم بوتا بع كر كمكين كى كادروائى تحريركى جاربى تقى . يقينا الفول في الإرث لكح كريسيّ كى م و کی منگر تاریخ میں کہیں اس کانشان نہیں ماتا۔ علیٰ بڈا اکا برصحابی نے اور ح کے اجتماع میں جونیصل فرمایا بھوگا وہ لقنیاً تید تحریر میں لایا گیا ہوگا ،مگر ہاری تاریخ اس سے مبی تہیں ست ہے۔ وہ مورضین حبہوں نے صحار کرائم اورضلفار نبوا میں۔ كعضلات جموتى كمانيول سح وحيراتكا ديئة اورغيرابم الموركم متعلق جي جعلى روايي كونظرا دراز زكياء البيى ابم دمستنا ويزول ست كيول عاقبل جوسكة ؟ اس كى وجنطسا بر ہے۔ ہماری تاریخ کی تا ریخ ہرہے کہ اس مرروافض کا قبضہ ہوگیا ا ورانفول نے اسے "ار یک بنانے کی لیودی کوسٹنش کی ۔ طبری واقدی وغیرہ سنے، ن اہم دمستا ویزوں کو تصداً كم كرديا - ماكر آمنده مسلول كوميح وانعات كاعلم وبوسك ا دران كالمجوا إيرسكنوا کامیاب میو۔ بعدکوآنے والے شنی مودخین کا مداداُ تھیں سبائیوں کی کہ ہوں پر تھا، وہ ان گم کردہ دمستا دیڑول کوکہاں سے لاستے ہ

بھامؓ اورے صحابہ کوائم سے اجتماع میں کیا فیصلہ ہوا ؟ اس سے جواب سے اوری ساکت ہے۔ ممکر بعد کے واقعات اس کی نشاندہی کرتے ہیں ۔

اری بناتی ہے کہ" اوری سے احتماع سے بعد عمّا ممالک اسلامیہ دو حضوں میں آتی ہے ہوگئے ایک حصر برحضرت علی حکم ال رہے اور دومرے برحضرت معاویے بیزاس سے بعد فریقین میں کوئی جنگ ہی بہیں ہوئی بعض ارائائیاں جو فریقین سے بیزاس سے بعد فریقین میں کوئی جنگ ہی بہیں ہوئی بعض ارائائیاں جو فریقین سے عمال یا فوجی قائم میں سے درمیان ہوئیں ۔ ان کی جنٹیت مقامی اور عبوری دور کی جاگوں سے زیا وہ بہیں جواکر تنقیبی ملک و مملکت سے وقت ہوجاتی ہیں اور جن کاکوئی خاص انتر فریقین سے تعالی یا مسیدی ملک و مملکت سے وقت ہوجاتی ہیں اور جن کاکوئی خاص انتر فریقین سے تعالی اسے معالی بر نہیں بڑتا ۔

اس سے معلی ہوتاہے کہ اذرح ہیں فیصلہ یہ موانقا کہ جب تک سے سرے سے انتخاب خلیفہ کا آمنظام نہ ہوسکے اس وقت تک مسلمانوں کے زیزگیس ممالک کو دوختوں بیرتنظیم سمجھا جاسکے اور فرلیتین ہیں سے چوجی حقہ برتخا لیفن ہے ۔ اسے اسی کے زیر حکومت دکھاجا کے دومرے فرلی کو اس سے کو لی تعلق نہ دہے ۔

اس کا شوت مزیر حضرت علی اور حضرت معا وینے کے درمیان وہ خطاد کہ ابت ہے جس کا نار کرہ طری نے حوادث منا جیمیں کیاہے۔ ج وس بہما پرطری لکفتا ہے کہ اس سال حضرت علی و حضرت معا دیج کے درمیان خطا کہ ابت کے بعد مصالحت ہوگئی اور بلک تقیہ م کربیا جائے مصالحت ہوگئی اور بلک تقیہ م کربیا جائے کا حضرت معاویے سام پرقا لبض رہی سے اور حضرت علی عواق بر، اور ایک کا حضرت معاویے سام پرقا لبض رہی سے اور حضرت علی عواق بر، اور ایک دوسرے برکوئی حمل ذکریں سے طری نے اپنی سبایت کی وجہ سے یہ بوٹ یاری کی دوسرے برکوئی حمل ذکریں سے طری سے اپنی سبایت کی وجہ سے یہ بوٹ یاری کی مورف طوالت کے عذر دنگ کا سہال نے کرط فین سے خطوط نعل کرنے سے گریز

کیا. حالانکہ ایک مورخ کے نزد کی وہ بہت اہم دستا ویزی تھیں ۔ ممکن ہے کہ ان سے سب بیوں کے کھ کرتو توں پر روشنی پڑتی۔ یا ان مف رول کے جھوٹے پر دوبیگنیڈ سے کی قلعی کھل جاتی۔ اس لئے طری نے مودخان ا مانت کا کلا گھونٹ کو اس خطوک آب اس خطوک آب اس خطوک آب اس خطور کہ اس نے ابی اسحاق کی یہ روایت مکھی ہے کہ جب ایک و و مرسے کی اطاعت پر تیار دز ہوئے نوحضرت معا دی ہے۔ مخصرت معا دی ہے مخصرت معا دی ہے مخصرت معا دی ہے کہ اس بیر دولؤں تو مناسب میر ہے کہ آپ عواق پر قابض دہیں اور میں سام پر دولؤں مخصرات راحتی ہوگئے۔ حضرت معا و می شام پر حکومت کر نے گئے اور حضرت معا و می شام پر حکومت کر سے کئے اور حضرت معا و میں شام پر حکومت کر سے کئے اور حضرت معا و میں شام پر حکومت کر سے کئے اور حضرت معا و میں شام پر حکومت کر سے کئے اور حضرت معا و میں شام پر حکومت کر سے کئے اور حضرت معا و میں شام پر حکومت کر سے کئے اور حضرت معا و میں شام پر حکومت کر سے کئے اور حضرت معا و میں شام پر حکومت کر سے کئے اور حضرت معا و میں شام پر حکومت کر سے کئے اور حضرت معا و میں شام پر حکومت کر سے کئے اور حضرت معا و میں شام پر حکومت کر سے کئے اور حضرت معا و میں شام پر حکومت کر سے کئے اور حضرت معا و میں شام پر حکومت کر سے لیے گئے اور و حضرت معا و میں شام پر حکومت کر سے کے گئے اور کی میں و گئے کے اور کی میں و گئے دو میں کا کھور کی کے دو میں کہ کا کھور کی کے دو میں کی کھور کی کھور کی کھور کی کے دو میں کی کھور کی کھور کی کے دو میں کے دو میں کی کھور کی کھور کے دو میں کے دو میں کھور کے دو میں کے دو میں کے دو میں کھور کی کھور کے دو میں کھور کی کھور کی کھور کے دو میں کھور کے دو میں کھور کی کھور کی کھور کے دو میں کھور کے دو میں کھور کے دو میں کھور کے دو میں کے دو میں کھور کے دو میں کے دو میں کھور کے دو میں کے دو میں کھور کے دو میں کے دو میں کے دو میں کھور کے دو میں کے دو میں کے دو میں کھور کے دو میں کے دو میں کھور کے دو میں کھور کے دو میں کھور کے دو میں کے دو میں کے دو میں کے دو میں

یفط ایک تحریری دستا دیز ہے جسسے معلی مونلے کہ دولوں حفرات کے درمیان تقییم ملک پرسمجوز ہوگیا تھا۔ اس میں دوباتیں قابل غور ہیں ۔ اولے استعمرت ملک بررصا مندی تواس پرموقوف ہے کہ حضرت معادید کوجھی حضرت علی نے دوسرا خلیقہ تسلیم کرلیا ہو۔ اور خطاوت اجت سبیاسی اعتبا سے مساویا دسطی بر مہور ہی ہو۔ اگران کی خلافت ہی مسلم نہ تھی تو تقسیسم ملک سے کا معنی ی

حدوم ۱- فرلقین کے درمیان جوشنا ذع فیرسا کی تقیان سب کے انگرے سے خطافالی ہے ۔ نہ اس بین آ کمین سید ناعثان سے تصاص اور سب کی مرکونی کا ذکر ہے ، نہ فلا فت کے جدیدا تخاب کا یکا کھتے ہم ملک کا مسئلہ ساھنے آجا آ ہے ۔ اس سے نابت ہو تاہیے کہ اس خطا وکنا بت کے وقت جا دمننا زعر فیرا مورکے بارسے میں کوئی فیصلہ ہو چکا تھا ا ور فرلقین کے ورمیان ان امور میں سازعہ نہیں باقی را نقار

ابسوال پرہے کہ پرسب کب ہوا؟ عقلًا دوہی احتمال پراِ ہوتے ہیں:-اول ہاکہ" ا ذرح کے اجتماع ہیں اکابرشحانہ نے یفیلڈ کردیا ہوکہ فریقین لین اپنے مطالبوں سے کسٹنکش ہوجائیں جب کک مبدیداً تخاب مزمود دواؤں حضرات ضلیعہ سمجھے جائیں اور ملک تفسیم کرلیا جائے۔

دوم پرکماحتماع " اورح" میں کمچے نہ طے ہوا ہو بلکہ ال دولوں حضرات نے خوا وکھات اللہ مسے خود ہی ہے۔ خوا وکھا اللہ عقل خوا وکھات سے خود ہی ہے معاملات سطے کر ہے ہوں ۔ مگریہ احتمال فلط خلاف عقل دنیاں اور تاریخ کی تا تیردسے محروم بلکہ اس سے بیان سکے خلاف ہے بندرجہ ویل قرائن اس کی خلطی کو واقعے کررہے ہیں :۔

اول ، اگرایسا ہو آاریخ میں صراحت سے ساتھ اس کا ندکرہ ہو تا ہمکن کسی مورخ نے پر نہیں لکھا کہ امور فدکورہ اس خطاوکتا بت بیں سطے ہوگئے ہتھے یا حضرت معاویے کی خلافت اس میں تسلیم کی گئی تھی ۔ اگرالیسا ہو تا قواس کا تذکرہ ضرود ہوتا ، کیونکہ پرمہبت اہم بات ہے

دوم : بہات ہی بیدا ڈنیاس ہے کہ فرلقین جس معاسلے کو بطورخود حبّک یک لذبت ہیں پنچنے سے با وجود دفود وخطوط کسی ذریعہ سے نہطے کرسکے تقے دہ کیا یک مہد خط دکتا بت سے مطے ہوگیا اوراگران معاملات کا مطے کرٹا اس قدر کا سان متھا توصفین سے میں بیا یا اس سے فوراً بعد ہی کیوں نہطے ہوگئے ہے

سوم در مم عرض کرمچے ہیں کہ ذیر بجٹ خط سے دوز دکھنٹن کی طرح عیال ہے کہ حفرت معا دیجے ہیں کہ ذیر بجٹ خط سے دوز دکھنٹن کی طرح عیال ہے کہ حفرت معا دیج کے معا دیج کہ حفرت معا دیج کہ حفرت معالبات کے مطالبات کی فہرست مطالبات معالبات معارت علی میں اس کا کا میں جھرت علی میں اس کا کا مجھے ہی خلیفہ تسلیم کر لیجئے ۔ بچر خطاوی ابت ہیں یہ معالبہ نہ تھا کہ مجھے ہی خلیفہ تسلیم کر لیجئے ۔ بچر خطاوی ابت ہیں یہ مرکز در بربحیت کہنے آیا ؟

ان قرائن سے کا فقاب نصف النہاری طرح دوشن ہوگیاکہ دومرااحمال ملط اور بہبرلاہی بچے ہے ۔ لیعنی احتماع اذرح میں اکابرصحالیہ نے بطے کر دیاتھا کہ دولؤں حفرات حدود معین میں خلیغہ کے منصب پر فائز مہول ا درملک دولوں کے درمیان تقییم کر دیا جائے ۔ اس سے ساتھ فرلقین اپنے اپنے مطالبات سے دستبردار بوجائیں تاکہ خارجی اورمسلمالؤں کی خون دیزی کاسلسلہ بند ہوا ا ورمائیں تاکہ خارجی اورمسلمالؤں کی خون دیزی کاسلسلہ بند ہوا ا ورمائوت و مصالحت کی فضائی کے فقائی کھروں

ا ذرج کے مندرجہ بالا فیصلہ کا ایک نمبوت ساتھ کے جج سے لئے فاقین کی طروت سے آمرار جے کا لقرر ہے۔ طری ہے ۵ ص ۱۳۷ پر بذیل حواوث سات مُرا ارت مجے سے بیان میں مذکورسے کراس سال لعنی سات پھمیں حفرت علی کی طرف سے حفرت عَبْدا لِنُدْعِبِالنَّسِ يا حضرت فَتَحَمُّ بن عباسُّ (با ختلات دوایات) امپرا کچ نتے اور حضرت معاديٌّ كى طون سے حفرت يزيّ بن شجرة الرباوى اس سے پہلے مرف حفرت على كميطرف سے امیرائج کمقرر مونا تھا، حفرت معاقید می کونہیں مقرد کرتے ستے اس سال دوان کی طرف سے امیرالج کا الگ الگ مقدمونا اس بات کا بین نتبوت ہے كرادرج كيراجماع بين أكابر صحابي كى جاعت تے خلافت تعسيم كردى تھى . ا درفرلقین اس پرداضی بوگفتننے گو یا مندرم بالا نیصلہ ا ذرح میں بوجیا تھا ۔ دودان اجتماع فرلقين كى طرف سندا بنے ناتندوں كو ود يعضطوط برايات سمعيميا، اس کا نبوت مزید ہے ۔ مودودی صاحب سے جوروات اختیار کی ہے اس سے بموجب توتحكين في آت بى فيصارت نا ديا بهري خطائ كاملويل سلسارك اور کیوں جاری رہا ؟ یہ پارٹیس کی تحقیق ؟ اور کسے دی جارہی تقیق احکین کے درمیان توکسی سجنت کاکوئی تذکره بی نهیس ملیا- بیمران بایتوں کامعر ف کیاتھا؟ ان سبسوالات کا شا فی جواب ا ورصل یمی ہے کہ بدان پرایتی خطوط سے ذریعیہ

فرلیتین اپنے اپنے موقف کی وضاحت اپنے نمائندوں کے توسط سے صحابہ کوام کے ا اجتماع کے سلمنے کرد سیسے تھے۔ اور فیصلہ تھکمین سے نہیں بلکدا کا برصحابہ کی جاشت نے فرایا حواس وقت ہورہے عالم امسال می ہے سم براہ ، نما گندسے اور ارباب میں وستد ہتھے۔ وستد ہتھے۔

## سبائيول كى مفسالة كوسشش

مسلمانوں کے ورگر دہول کے درمیان حبنگ اور خون ریزی سے برمسلان کا دِل خون ہور با بخسا ۔ ا در بریجے مسلمان کی یہ دِلی آرزوستی کرکسی طرح آہیں کی خون دیزی بند ہو۔ پہال بک کم خود فرلقین جی جنگ کوختم کرنا چاہتے ہتھے ۔ اسکی کم ناميرودلون لين سبانيون كوخون فمسلم كاجيهكا برجيكا تحا. وه ابل امسلم كي ردميا مصالحت وانحا د کے علامات دیجھ کرا نگا دول برلوٹ دسے ستنے | ورمساعی صلح کو اکام بنائے کے لئے ایڈی چوٹی کا زورلگارہے تھے۔ ایٹا ناپاک مقصدحاصل کرنے کے لیے پیلے توا منوں سنے پرکوشش کی کہ اجتماع ہوسنے ہی زیلتے ۔اس کوششش یس بین بین و دسبائی گروہ تقاجولی کوخواری کے نام سے مشہور ہوا۔ طری حوادث سئته هم ذیرمنوان ذکرالخومن اعترالهم علیامیں مذکورہے کہ خوارج نے تحکیم کوکتر قرار دیا ا ورحفرت علی سے مطالبہ کیا کہ اس سے توریر کرے دوبارہ جنگ جیم اوس ۔ مشهودمفسدمالک اثرترنخعی سبی اس کوشسش میں سشرکی ا ور اس ۱ یاک متحر کمیید یا بكركهنا چلهنيك كمامسوم سمعضلات اس سازش كااكب سركم ليدوها

سله مالك المشتراً فروتت عند شيررا.

حوادث سن میم میر بیان میں زمیمنوان ماردی من دفعهم المصاحف طری مقاسے کہ د

« حضرت علی کواطلاع کی گئ کہ مالکہ اثنتراس وسرتا ویز معا برہ کونسلیم کرنے ك يئة نيار نهيس إور صرف جنگ جاتبله: طرى بين اى مقام بريهي ندكور ہے کہ جب انتعشابن قیس نے آسے معاہدے پر دستغط کرنے سکے سلتے بلایا تو اس نے آئے سے انکارکر دیا اورائیس شخت مسست کھرکرفتل کی وحمکی دی ۔ای منع بربریمی مذکور سیر کرجب الوموسی اشتری کوشکم بنانے سے لیے بلا یا گیاا ور دہ تشریف لا سے تو مالک است ترحضرت علی سے پاس آیا اور کہنے محیا کہ :- جھے عمر وبن العاص سے ملاد پیجئے۔ خدا سے واحد کی تسم میں انعیس دیجھتے ہی فتل کردوں گا ہجب جب برسب منسدانه تدبیرین ناکام بوهمیّن ا در حفرت ملی بدعبدی کرنے برکسی طرح تیار نہ ہوئے نوان توگوں نے ک*ل محرم کومقا کا اجماع میں جلنے سے دوک* دیا جری میں ج حواد ف سع جرز يعنوان ماروى من رفعهم المصاحف. يه واقعه مُدكورت ا-حضرت معاديد للاسد قرار واو الرشام كري وي وافئا معياه يثلق باهل الشام مركمة مكر حفرت على ادرابل عواق في وإن جلف. والخي عشكلى واهسسل العسواتى

ان يوافو ـ اكاركرديا ـ

حفرت علی بھے متعلق برسوہ ظن توکوئ سنی نہیں کرسکنا کر ایخوں سنے تہدئی کی ہوگی برب ای دا ولیوں نے واقعہ کواپنے ساپنے میں طوحال کر بیٹی کیا ہے جقیقت واقعہ برمعلوم ہوتی ہے کہ حضرت علی حسب وعدہ آنے سے لئے تیار مہول سے لیکن سربائیوں نے الیے حالات پہلاکر دیتے ہوں سے کہ ان کا پایٹخت سے ہمٹنا مناسب نہ جو گا اور عذر بریشری کی وجہ سے نہ نسٹرلین لاسکے بسبائیوں کا مقصد یہ بریکا کہ وصوف و باں نہ جاسکیں تاکہ اجتماع تاکام ہوجائے اور سلمانوں کی تحول دیا

جاری رہے مگرجب حضرت علیؓ نے حضرت مبدالٹریز بن عباس کواپنی طرف سے احتماع میں میبجد با توسیا تیول سے ارمالزں براُدس طرحی بہرہی یہ اپنی فتذ پر داندی سے بازنہ آسے ا درحضرت ابن عبائق کو پریشان کرنا شروع کیا . طبری در غنوان احتماع الحكملين بدوخذالجندل تسبلسا باحوال يختبع بروابت الومخنف لكعت ہے کہ جب حفرت ابن عبائ کے ہاس حفرت علیؓ کی طرف سے کوئی تحرمی کا اِت اً تی تویہ لوگ مین سبائی ان سے پرچھتے کہ اس میں کیا اکھاہیے ؟ اگر وہ زَبَاستے تو ان سے سابھ برگمانی کا اظہار کرستے ا وراپی طرف سے معنون تراش تراش کرکہتے كربيهكها بوكا يمقعدان سمعهم ببس ركاوث والنااورا خيماع بس انتبارب إكراها اجتاعا وداس سے فیصلے کوروکنے کی لودی کوشنش کرسے شیع تھک سکنے مگر ان كى دال دگلى ا ودان سے على الرغم احتماع ا ودفيعسل موكر رباء توانغوں نے جبو تی افرابس بحيلاكراس اخباعى فيصل كى منفعت كوكمناسف ودنا واتعول كوگراہى مين تبلا كرية كى كوستش كى دارفطنى كى جواروايت بم نے اس بحث بين تقل كى ہے . اس سے ظاہرہو تاہے کہ غلط دوائیوں ا ورا فواہوں کاسلسلہ شیعوں نے اسی وقعت سے تروع كردياتها.اس كے الفاظ ١-

قد د قدال الناس في ذك مَا ذَالو والله يعن لوكون اس م بارس بين جوكويم تُهوري ا مَا كان الامسوعاني ساقًا لو يه نداكن تم واتعدوه بنين ب

بتارہے ہیں کرسبائیوں نے اجماع افدح ختم ہوتے ہی دوباتیں کہنا نمرع کردی تقیس اکب توریر کم جوار باب حل عقدا درصحاب کرام جمع ہوئے تھے انفوں نے کوئی فیصل نہیں کیا. بکر فیصل تھمین نے کیا جوغلط تھا.

دومری بات برکرجلسه درېم وبرېم برگيا اوراس بين کوئي فيصلار موسكا ـ حاله نکه به دولؤل باتيس بالنکل خلات واقعها ودمست دا يا كذب و دروغ بيس اسس کذب و دروغ کوفروغ دیئے سے لئے سبان کارخا زوروغ سازی میس حجوئی روائیں کچھالی گئیں مُنلاطری میس عنوان مُرکورہ بالاہی کے التحت آخری روایت یہ ہے کہ حکمین کے اعلان کے بعد شریح نامی ایک شخص سنے حضرت عرفظ بن ابعاص کے کوڈا مارا . جواب میں ان سے صاح زادے نے اس سے کوڈا مارالوگ بی میجا کوکرا نے گئے اور حبلہ درہم وہرہم ہوگیا۔

یرروابت بھی اس کڈاب رافضی الوضخف کی وصنع کی ہوئی جعلی اور ہے اصل سے جومندرجہ بالا دولؤں مقا صدر کے لئے گرفعی گئی ہے ، گھرلطیقہ یہ سہے کہ خوداسی روایت کے آخر میں اکیب الیسی بات الومخنف کی زبان سے سکل گئی جواس سے میں حقے کی تردیرکرٹی ہے۔ یہی رادی کہتاہے :-

جے حضرت علی نے بھی تسلیم کرلیا تھا۔ یہ وہ حقیقت سے جے الونخنف کا پساڈن دین منافق بھی بادجود کوشش اخفاج بیا نرسکا۔

ان کذابوں نے حفرات کھی کو بدنا کرسنے میں بھی کوئی کسرندا کھارکی ۔
حضرت جمرو پربہان طرازی سے ساتھ حضرت الجرکوئی کومغفل کہدیا ، ان کذابوں اور
عقل کے اندھول کو یہ بھی مذسوجھا کہ اُں محرم مدت دواز تک گورزی سے عمد سے
بر فائز اور نظم حکومت چیاستے ہے ، ایستی حق کومنفل کہنا اپنی عقل کا مزنیہ پڑھنا ہے
اس سے ساتھ یہ جبوٹ بھی گھڑا کہ آل محرم اپنی غلطی بر اس قدر شرمندہ مہوتے کہ
حضرت علی کو مُند دکھانے کی بہت ذکر سے اور مکیم عظم جلے گئے یہ اوراس فنم
کی تمام روایت کی کراب سبائی ما ولیوں کی وضع کی جوئی ہے بنیا دا ورست یا
کی تمام روایت کی کراب سبائی ما ولیوں کی وضع کی جوئی ہے بنیا دا ورست یا
کرنے و دورہ ع ہیں ۔

# حقيقت وافع كوبرلن كاياك كوشش

حقیقت داقعه کی تفصیل ہم گرستہ صفحات میں بین کر بھیے ہیں جس سے مزرجے ذیل اِتیں شایاں ہوجاتی ہیں :-

اوك داجماعاذراناكم نهين را.

دوم : - اس نے فیصل کیا کہ ناانتخاب جدید حضرت علی وحفرت معاویے دونوں کے درمیان ملک کونفشیس کرویا جائے ۔

سوم ۱-حفرت معاوم کوسی خلیع نبایا ۔

چہارم :- رفیصل کھٹین نے نہیں بگراکا برححاب نے کیا تھا جواس دور کے اد باب مل وعق رمتھے جھٹین نے ان کے اختماع کے سامنے اپنی سفاد شس جش

کی متھی ۔

ان چاروں امور پریم تفقیبل سے ساتھ دوشنی طوال جیے ہیں ان کا اعسادہ یا دویا بی سے لئے کیا گیا تا کرسب نمیں نے اس معافیلے ہیں جو فربیب کاری اور حقیقت واقع کو برلنے کی ناپاک کوششش کی ہے اس کی نوعیت وحقیقت مجھنے میں مہولہت ہو۔

حضرت معادم کومنصب خلافت پرفائز دیجه کرروافض سے کیسے پرسانپ اور شاہ کا ان کی خلافت کوسیکم کرلینا ا ور شما نوں سے انہوں مصالحت بوجانا توان کے خلافت کوسیکم کرلینا ا ور شما نوں سے انفوں نے مصالحت بوجانا توان کے لئے اور بھی سوبان روح ہوگیا ۔ اس لئے انفوں نے دوسروں کو گراہ کرنے کے لئے غلط باتین مشہور کرنا شروع کیں ، اور حق بی تی کے لئے خلط باتین مشہور کرنا شروع کیں ، اور حق بی تی کے میں میں میں میں میں میں اور حق بی تی کہا ہے میں میں اور حق بی تی کے میں میں اور حق بی کرنے کہا حال کا دوسرا جو ٹ ہے کہا تھا۔ دوسرا جو ٹ ہے کہا تھا۔ دوسرا جو ٹ ہے کہا تھا۔ دوسرا جو ٹ ہے کہا تھا کہ میں سے حصرت میں کو خلافت کے معاول کے انہوں کو خلافت کے معاول کی اور کے مطابق میں کرا ہے دوسرا ہو ہے کہا ہوئے کے میں خوا ہے حال کے اسے قبول نہیں خوا ہے حال انکے اسے والے کے اسے قبول نے اسے قبول نہیں خوا ہے حال کے اسے قبول نے اسے قبول نہیں خوا ہے حال انکے اسے والے کے اسے قبول نہیں خوا ہے حال کے اسے قبول نہیں خوا ہے حال کے اسے قبول نہیں خوا ہے حال کے اسے قبول نہیں خوا ہوں کے مطابق عمل کے اسے قبول نہیں خوا ہوں کے مطابق عمل کے اسے قبول نہیں خوا ہوں کے مطابق عمل کے اسے قبول نہیں خوا ہوں کے مطابق عمل کے اسے قبول نہیں خوا ہوں کے مطابق عمل کے اسے قبول نہا ہوں کیں کے مطابق عمل کے اسے قبول نہیں خوا ہوں کے مطابق عمل کے اسے قبول نہیں خوا ہوں کے مطابق عمل کے اسے قبول نہیں کے اسے قبول نہیں کے اسے قبول نہیں کے مطابق عمل کے اسے قبول نہیں کے اسے تھوں کے مطابق عمل کے اسے تھوں کے دوسرا جو نے کہا کے اسے تھوں کے مطابق عمل کے اسے تھوں کے دوسرا جو نے کہا کے دوسرا جو نے کے دوسرا جو نے کہا کے دوسرا جو نے کہا کے دوسرا جو نے کہا کے دوسرا کے دوسرا جو نے کہا کے دوسرا کے دوسرا جو نے کہا کے دوسرا کے

مردودی صاحب مجھی آپنے بیش روسب باتیوں کی بیروی بیں کھھتے ہیں :-دد بجائے نوز برلوری مرروائی جو دومت الجندل بیں بول مطابح مستحکیم سے ابھل ضلاف اوراس سے حدود سے قبلی متجاوز بنی: رصیسے )

بہ فلا بات وہ پہلے ہی کہ بھیے ہیں جس کی غلطی ہم گزمت تصنعات میں جھی طرح واضح کرچیے ہیں ا ور نیا چھے ہیں کہ بیکارروائی معا بر ہے تھے مدود میں داخل سقی ا ورخلافت کا مسئلہ مرفہرست تھا۔ اعادہ مجت کی عنرورت نہیں۔ مگریہاں آ نیا عرض کرنا ہے کہ اگر بالفرض فول معترض میں ہے توسوال ہے کہ سے

چندمطروں کے بدیکھتے ہیں ،۔

" مزید مِکَل ان کا پیمفروهندیمی غلط بھاکہ وہ خلافت کا فیصلہ کرنے کے سے حکم بنا کے گئے ہیں۔ معاہدہ تحکیم میں اس غروهندسے لئے کوئی بنیا وموجود رہ تھی" وابغیاً)

اک ہی بات کووہ باختا ت انفاظ بارباد تکھ دسے اس کی غلطی مہر نیم وز کی طرح واضح ہوجی ۔ بیہاں انفول سفرسبائی کارخاز کا تیاد کروہ ایک وڈرسرا مجھوٹ بھی بیٹی کر دیا یعنی فیصلے کہ تھکین کی طرف منسوب بیارہم واضح کر جیجے ہیں کہ فیصد کے کمین سف نہیں فرما یا تھا بلکر اکا برصحارہ کی ایک بڑی جاعت سفے فرمایا تھ اج ار با بسل وعقد بتھے ۔ اگر بالفرض کشلہ خلافت کا فیصلہ معابہ سے حادج بھی ہموتا ترمیمی انہیں اس کے فیصلے کاحق تھا ۔ کیونکہ وہ اس زمانہ سے ارباب جل وعقد بیھے اور

ے مودودی صاحب نے خود حفرت کم گوین العاص کی ہوادت ظاہر کردی ۔ال سے بیٹول میں دومعائڈ (یا تی صفحہ ۲۵ ایس)

بوری قوم کوان برا عمادتها. ایجا یهی فرض کرلیج کونیصد کشمین بی نے کیاتھا۔ توسیمی کوئی نفقس نہمیں ببا ہوتا کیوبکہ اس کاحن انھیں فرلین ا درار باب صل وقعر صحافہ نے تفویض کیا مقا۔ ملکہ لوں کہنا چاہیئے کہ اجماع صحافہ سے انھیس برحتی صاصل مجوانقا معترض کی اس تعلوبیانی کی مالا تردیر توگز مشتہ صفحات میں ہوج کی مسکر بہال تمام حجت ا ورمعزض سے معلومات میں اصافہ کرنے سے لئے دو باتیں اور بیش کرستے ہیں ہ۔

۱۱) طبری پس بسلسار وادی سخت جرزیخوان ماروی من رفعهم المصاحف الخ نذکود ہے کہ جب معابلہ می کیم کھسا جلسے لنگا توحفرت علی کے نام سے سا تقدا میل لمومنین انکھا گیا۔ اس پرحضرت عمروبن العاص نے اعتراض فریا یا اور فریا یا کہ ان کا وران سے دالد کا نام لکھوکیونکہ :۔

هوا مدیوک در کا اسبونا ده تهادے ایر بی بارے ایر نہیں ہی مودودی صاحب انکھیں کھول کر ملاحظ فر مالیں کہ خلافت کا مسّار تو مسائل متنا زعرفیدیں مرفہرست مُکورہے۔

(۲) مذکور موجیکا که صفین سے موقع پر فرلقین کے درمیان گفتگوسے ، مصالحت ورلید دفور مہوجیکا کہ صفیت معاویق سے ایک نمائن رے حضرت جیسٹ بن مسلمہ نے ان کی جانب سے بینچو پڑ مینٹی کہ کہ آپ خلافت سے دستبر وار مہوجا ہیں۔ اور خلیف کا انتخاب دو بار دکیا جائے ۔ اسی طرح ابن ویزیل کی روابیت بھی منقول موجی دجس ہیں ان محرم نے حضرت علی سے کہا تھا کہ اہل شام نے ان کے بن ان میر ان محرم نے دان کے بن ان این میں ان محرم نے حضرت علی سے کہا تھا کہ اہل شام نے ان کے بن ان میر ان کے ان کے بن ان ان میں ان محرم نے دان کے سے تعاونہ میں ان محرم نے حضرت اور وائی نے کہ جو حضرت علی نے نہادہ نہا کہ نہا کہ انداز محضرت اور وائی نے دو مورت علی نہدی کی بلاز فن گرفا طل میں کہ وحضرت اور وائی نے نہادہ نے کہا تھا کہ انداز کی دو و دودی صاحب کے بیان کی تو حضرت اور وائی ان میں دھوکہ دینے کا الزام نود مودودی صاحب کے بیان کی نظر نامت موگا۔

انتخاب میں کوئی حقہ نہیں ایا اور ابناحق دائے دی استعال کرنے کا تھیں اور مطالبہ موقع نہیں ملا اس لیے وہ اٹھیں ابنا المیرسیلم کرنے پرمجبور نہیں ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ انتخاب دوبارہ ہوجس میں اہل سنا ہی حصد ہے سکیں۔ ان باتوں کے جواب میں حصر سے ان باتوں کے جواب میں حصر سے ان کا کرحق انتخاب خلیفہ صرف اہل بدرکو حاصل ہے اور دہ میری خلافت کو تسلیم کرتے ہیں اس کے دوم سے انتخاب کی حاجت نہیں بہاں دولان صفرات کے دعور سے اولائل کی صحت وغلطی سے بحث نہیں ۔ دکھانا ہر ہے کہ دولان صفرات کے دعور سے یا دلائل کی صحت وغلطی سے بحث نہیں ۔ دکھانا ہر ہے کہ خلافت علی میں کا اختیار ذبھا تو وہ حکم کس لئے بنا سے سکتے تھے ہے اس بیع و در کرسے کا اختیار ذبھا تو وہ حکم کس لئے بنا سے سکتے تھے ہے معترض نے اپنے اس بیع و در کرسے کا اختیار ذبھا تو وہ حکم کس لئے بنا سے سکتے تھے ہے میں :۔

"ان حفزات نے غلاطور پر بیا فرخم کرایبا کہ وہ جشرت علی تھے۔ معز دل کرنے سے مجاز ہیں محالا کہ وہ حضرت عثمان کی شہادت سے بعد با قاعدہ آئینی طریقے مرخلیف شخب جو سے شخصے ہ

موصوف کی برعبادت بین سبائی اکا ذہب بیشتم لہے بہلا جوٹ تو یہ ہے کہ کھین کومعز ول کرنے کاحق دھا ہوت یہ ہے کہ انہیں اس کابھی حق مت سے کہ انہیں اس کابھی حق مت دوسرا افرار برہے کہ انفول نے حضرت علی کو خلا فت سے معز ول کردیا یہ بھی غلط ہے ، بیسرا جوٹ یہ ہے کہ مگین نے فیصلا فرمایا ۔ واقع یہ ہے کہ فیصلا محبلس صحابے نے کیا تھا بحکمین نے محبل سے سامنے صرف نجویز بیش کی تھی ۔ ان سب امور برگزت مسفی اس معرول سے سامنے صرف نجویز بیش کی تھی ۔ ان سب امور برگزت مسفی اس معرول سے ان والی جاچی ہے جلافت سے معرول سے ان ورمن گھڑت ہے ان کہ ان بائے علی ان کا افران بنائے میں مفت کی دور سے مقارف نے ان میں میں تو می اس میں اس میں تو می میں میں تو میں موسوف نے اکین اسلام میں بھی تو می و کھر لیف کی کوشنش فرمائی ہے ۔

ا نوکس آیت یا حدیث سے یہ آبت ہوتاہے کہ فلیفہ کومنتخب کرنے ہوتوم اسے معزول کرنے کے حق سے محودم ہوجاتی ہے ؟ اور آئین اسلام کی کون سی دفعہ یہ بتاتی ہے کہ دائے دمنیدگان کاحق دائے دمی ایک مرتبہ استعال کرنے کے لبدسلب مربوجا تاہے ؟ بدیمی بات ہے کہ جن لوگوں کو فیلغہ کے نصب کا اختیار ہے ایمیس لیے معزول کرنے کا بھی حق ہے ا درح کی اجتماع ارباب حل وعقد اور نائن گان معزول کرنے کا بھی حق ہے ا درح کی اجتماع ارباب حل وعقد اور نائن گان معزول معنول اجتماع ارباب حل وعقد اور نائن گان کو معنول کو معنول کو ایمی کا اجتماع اور ایمی وی حقرت مائن کو معنول کرنے کا بود اور ایمی وی حقرت مائن کو معنول کو لا اختیار حصارت کو بھی وی حق واختیار حاصل ہوگیا کو تفویف کردیا مقا ۔ اور اگر بالغرض ایمنوں نے یہ اختیار حاصل ہوگیا کو تفویف کردیا محقا ۔ اور ایمی وی حق واختیار حاصل ہوگیا مقا ۔ ان حضرات کے اس اختیار سے ان کا قراب محقا ۔ ان حضرات کے اس اختیار سے ان کا قراب اس موقع پر مند دھے وہ جب دو بائیت کی مزعوم شان تحقیق کا نایاں مور نہیں بطور دعیف بیش کے جانے ہیں ؛۔

" پھراکھول سنے پریمی فرخ کرلیا کہ حفزت معاویے ان کے مقابلے میں خلائت کا دعوئی سے کرا شفے ہیں ۔ جالا کہ اس و تست یک وہ حرف خوق عثمان سے برجی شعے دکرمنصب خلافت ہے۔"

یہ تو خلط ہے کہ حمرف خوان عثمانی سے موقت کی توضیح سے کہ وہ نہ مدعی مخط میں اس میں میں کہ میں کہ خلافت سقے نداس سے طالب بہمان سے موقت کی توضیح صنعات سالبۃ میں کہ کہ میں رصاحت اعا وہ نہیں بہماں توہم یہ لوچھنا چلہے ہیں کہ اس واقعہ سے نتجہ کیا مکلنا ہے ؟ سرشخص مجھ سکتا ہے کہ الیسی بات بیان کرنا جس کی بنیا د بی مفقود ہو راوی کی علط بیانی ،ا ورر وایت سے علط اور من گھوٹ ہونے کی واضح علامت راوی کی علط بیانی ،ا ورر وایت سے علط اور من گھوٹ ہونے کی واشح علامت سے ۔ بزعم خود محقق صاحب سے گزارش ہے کہ آپ نے جس بات کو اپنے اس علط اعتراض کی بنیا و بنایا ہے۔ اس کا تعنا صانو یہ تھا کہ آپ اور محنف سے مزیر علط اعتراض کی بنیا و بنایا ہے۔ اس کا تعنا صانو یہ تھا کہ آپ اور محنف سے مزیر علاما اعتراض کی بنیا و بنایا ہے۔ اس کا تعنا صانو یہ تھا کہ آپ اور محنف سے مزیر

تعوک دیستے بکلی کو دختکا دیتے ، طبری سے سمریتبر مارستے اوراس دوابیت ہی کو دروغ کا پلندہ سمجھتے جسے آپ نے سکھین پرغلطا عزاضات کی بنیا و بنایا ہے ۔ مگراکپ یہ کیسے کرتے ؟ یہ لوگ تو آپ سے مفترا ہیں ۔ انھیں آپ سے موٹا اور ان کی ردایت کوموضوع کیسے کہتے ؟ پاں صحار کرام آپ سے نزد کیسے ہے وقعت ہیں اور ان کی مذمت آپ سے سلتے باعث تسکین قلب اس لئے ان ہر آپ سے اعزا من کردیا ۔

## حضرت عظمی کے مبینہ طرز عمس ل کی توجیب

مذکورہ و کہا کہ سبائیوں نے حقیقت واقع کو جھپانے اور سلما اوں کو گھراہ کرنے سے سے حقیات مائی بریدا فرار کیا کہ ال محرم سنے اڈرج سے فیصلے کور دیا ۔ مگراس بریہ سوال بدیا مہوا کہ آں محرم نے معامیرے کی خلاف ور دی کیے گئ ؟ با تفاق فرلفین حکم مقرر کرنے اور معلط کو ان سے بہر کرنے سے منی کی با تفاق فرلفین حکم مقرر کرنے اور معلط کو ان سے بہر کر کرنے سے میں یہ متھے کہ ان سے و فیلے کو فرلقین فبنول کرنے سے پابٹر ہیں ۔ اسے قبول کرنے سے انکارکرٹا کھلی ہوئی برعہدی ہے ۔ اس مشکل سوال سے جواب بین سرب ہیں سے انکارکرٹا کھلی ہوئی برعہدی ہے ۔ اس مشکل سوال سے جواب بین سرب ہیں انے کچھے خطبات کو ای کو حضرت علیٰ کی طرف مشوب کردیئے جن میں درفیصلہ کی سے توجیبہ کرسے اسے حائز ثابت کرنے کی ناکا کوشش کی گئی ہے ۔ اس مقصد سے بہتے نظر مودودی صاحب مکھے ہیں ہ۔

" ای بنار پرحفترت علی شند ان سے میفیسے کورد کردیا ۔ اورانی جاعت میں تغریر کرتے ہوئے فرایا "

"منورِ دواؤں صاحبِحبنین تم الرگوں نے حکم متقررکیا تھا۔ انھوں نے قرآن سکے کھکے ڈال دیا اورخداکی ہرا ہت سے بغیر ان میں سے ہرا کہ نے اپنے خیا الات کی ہیردی کی ا درایسا فیصل دیا ہو کی واقع حجت ا ورشنت ماخید پرمبنی نہیں ہے ا دراس فیصلے میں میں وولڑ ں نے اختلاف کیا سے اور دولؤں ہی کسی صحیح فیصلے پرنہیں بہو پچے ہیں" (الیفاً)

یہ خطبہ معترض نے طری سے نقل کیا ہے۔ جس ہیں یہ اس جانے ہوتھے دانفی
کڈاب ابو مختف سے منفول ہے یہاسی منافق کا تصنیف کردہ ہویا کسی ا درسیان کا ۔ یہ بھی ممکن ہے کہ خود طبری نے یہ حجلسا دی کی ہو ۔ کیونکہ بقول علائر کے گائی یہ دوانفن سے کے خود طبری نے یہ حجلسا دی کی ہو ۔ کیونکہ بقول علائر کے گائی ان یہ دوانفن سے لئے دوانتیں وضع کیا کہ ان انتقا بہرکدی ، یہ خطبہ سبائی کا درجہ تو دروغ بافی کا ساختہ ہے حضرت علی اس سے بالسکل بری ہیں ۔ آس محتم کا درجہ تو بہت او نجاہے ان سے غلامان غلام بھی ایسا خطبہ منہیں دسے سکتے سے کیونکہ یہ عذرگذاہ برترازگاہ کا گھٹا و نا نمون اور کذب ولغویت کامجموعہ ہے ۔ نبور سے ملاحظہ ہوں۔۔

(۱) خطبہ میں جو غلط بیانی ہے اس سے قطع نظر کرے اگر پورسے خطبہ کو صحیح فرض کرلیا جائے۔ اور واقعات کی بھی وہی سببائی تصویر سا ہنے رکھی جائے جوثود ودی صاحب نے بیش کی ہے توجی برعہدی کی کوئی معقول اور قابل اطیبان توجیبہ اس میں نہیں گئی ۔ غور فرمائے کہ بالفرض حکمین نے کتا بہ سنت برنظر کئے بینراپنی داستے سے یہ فیصلہ کر دیا کہ حضرت علی خلافت سے معیقول مرواجب برواجب معا پرہ حضرت علی برواجب محوجا میں نوجی اس فیصلے کی پابندی کرنا حسب معا پرہ حضرت علی برواجب مضاء کیونکہ اس فیصلے کی پابندی کرنا حسب معا پرہ حضرت علی برواجب مضاء کیونکہ اس فیصلے کے جواز میں توکسی کار کی گئی گئی گئی کہ اس میں دیا ہے جائے ہیں اور کئی گئی گئی گئی گئی ہے گئی ہے دو اس میں میں میں الیاں کہ بہت باست سے خابت نہیں ۔ مگر آیت یا صدیت سے خلا من سبی تو شہیں ، مگر آیت یا صدیت سے خلا من سبی تو شہیں ، حضرت علی کی خلافت منصوص تو نہ تھی کہ اخیس معرول کرنا جائیز در ہا ہو

نسب دعول ا مام کامسکا احتیا وسے متعلق ہے چھین نے دفع تنازع کے سلمے یہی مناسب مجھا ا ورحب اُسٹوں نے فیصلہ کردیا توفرلقین کے سلے اس عجل کرنا واجب تھا ، خلافت سے دستیروار مہوجا نابشرغا کوئی فعل حرام ا درگناہ تو مذتھا ،

دم) اس میں حکمین ہوگئ الزام لنگائے گئے ڈیں مگر بلا دلیل اگرقوم مطمکن تھی اوران سے طرزعمل کو بدعہدی نہیں تھجتی تھی تو اس خطبہ ہی کی حاجت بذمقی اور اگر غیرمطمین تو دلیل وٹر ہان سے اسے مطبی کرنا جلیئے مقار

دس، برحبیس تنایا کیا که کیا فیصله کیا گیایہ ابہام اس مقام ہر باسکان امناسب سخت .

وسى خطبه كى غلط بيانيا ب ملاحظ مروب: -

(الف) تقرر حمین کونحاطبین کی طرف شوب کیا گیا ہے حالا کہ یہ غلط ہے کیونکہ یہ تقرر حفرت علی اور حضرت معاویج کی طرف سے ہوا تھا۔ مخاطبین کا ایک گروہ تو تقرر حکمین کا سخت مخالف تھا۔

(ب) فیصلہ کو حکین کی طرت منسوب کیا گیا ہے ۔ ہم ٹابت کرھیکے ہیں کہ فلط ہے درحقیفت فیصلہ مجاسس صحار شرنے کیا تھا۔

دی) بدایت، وامنع حجت ا ورمنت ما ضیرکاکیا مطلب ست ؟ اگراسکامطلب به که دنیصلاکومنصوص بوتا چله مقار توب باسکل غلط سبت . فیصلاکامنصوص بود ا چله مقار توب باسکل غلط سبت . فیصلاکامنصوص بود ا قطعًا صروری نهیس ، بال برصروری سبت که کتاب و مسنت سست خلات نهی اور اور اور اور اور اور اور اگریه مطلب سبت که برنیصله کتاب یا سنت سی خلات مقاتوی بیمی باشکل غلط سیت که برنیصله کتاب یا سنت سی خلات مقاتوی بیمی باشکل غلط سیت که برنیصله کتاب یا سنت سی خلات مقاتوی بیمی باشکل غلط سیت کی خلات شده ای خلط دعور سرکونا بیت نهیس کیا جاسکتا .

د د ) آخری جمله تباری سے کرحیں نیصلہ پر بیغیظ وغضیب ہے وہ مبید طور

پر حضرت علی کوخلافت سے معزول کرنے کا فیصلہ تضار کیونکو حسب بیان مہائیہ اسی مہیں اختلاف ہواسخفاء یہ نحود علط بیاتی ہے ۔ کیونکہ ہم ثابت کرچیکے ہیں کہ یہ فیصلہ ہی نہیں ہموا۔ بلکہ مشنور محکمین مجلس نے فریقین کو ننازع سے معزو<sup>ل</sup> کر دیا تھا۔

(کا) کمگین نے قرآن مجید کے س حکم کوبیٹی یہ ہے ڈال دیا ؟ درحفیقت بہتری غلط بیانی بلکہ بہتران ہے۔ بہینہ طور پرجب حکمیں نے فیصلائ باتوا کا برصحابہ موجود ستھے۔ کسی نے بھی ان سے رن کہا کہ تم نے حکم قرآن کو یجھے ڈال دیا ہے یا تمہیں اس فیصلہ کاحق ہی نہ تھا ؟ حضرت ابن عباس جوحضرت علی کم نے منافعہ موضوت علی کم نے نامند سے بعد موضوت علی کم نامند سے بعد موضوت علی کو مذبک تھے بعد موضوت علی کو مذبک تھے بعد موضوت علی کو مذبک تھے العموں نے بھی یہ اعتراض ذکھا ؟ مدت کے بعد موضوت علی کو مذبک تھے العموں نے بھی یہ اسب نے ان کے ضلات سازش کی تھی کہ ایک سوال یہ پیدا مزاج کے حضرت علی کی مبینہ معزولی کا اعلان تو بہتے حضرت علی کی مبینہ معزولی کا اعلان تو بہتے حضرت علی ابومول کا ناموں نے محمد فرآنی کو بھیے ڈوال دیا تھا تو صفرت علی ابومول کوان ہم اعتراض کرنا چلہتے تھا مگران کی تقریم پرسب نے بھی اسب نے محمد کی انتہا کہ کا علان کو بیسب نے بھی کو ایک مامیول کوان ہم اعتراض کرنا چلہتے تھا مگران کی تقریم پرسب نے بھی ان جدر کرا

سله شیعی نعقط نظریمی سیدان سے نزد کیے جندانسخاص کے مواسب جمایع محصرت علی کے خاد نہرگئے۔
تقداد دانھوں نے ان کے خلا و سازش کی ای خیال باطل اور کذب خالص کی اشاعت کے سے مشیع دلائے
دیریجٹ تعسم کے خیلے گردہ کرحض ترعلی کی طرف فسو ہے ہیں ہودودی صاحب باطن شیع ہیں یعید ت کا
بدادہ اہل منت کو گراہ کرسنے اور فرید و بینے کے سائے اواز سے ہوئے ہیں پروسورڈ اوریم با خط بفتل کے
دہ نا واقع سنیوں کو میرانی لاہ سے ای شیعی موقف کی طرف ہے جان جلہتے ہیں ۔

اتنی دیر تک استخارہ کرتے رہے ہ

اگرکوئی کیے کہ باغی کے متعلق صم فرآئی کو آخوں نے ہیں بیشت ڈالد یا توجواب یہ ہے کہ رہے کم تواس وفقت نا ن ہو کہہے جب نئر قاکسی کا باغی ہونا آبات ہوجائے ۔ حضرت معاوی کا باغی ہونا آبات نہیں ہوا تھا۔ تواس صحم برتمل کے کیامعنی تھے۔ مزید یہ کہ ای حکم قرآئی کے ساتر اسی سلسلہ کا پیم مجھی وجود کی انسان المسئو منسئو کا تھا کہ کہ وجود کی انسان کی میان ہیں ہوا گا جا گئی ہونا ہے کہ میان ایس میں تھا گئی ہونا ہوں کے درمیان نا صلح کو کہ ای حق کی مسلم کا درمیان مسلم کو اور ایک کر اور ایک کے مسلم کو اور ایک کو درمیان مسلم کو اور ایک کو درمیان مسلم کو اور ایک کو درمیان مسلم کو درمیان کو درمیان مسلم کو درمیان کو در

ان حضرات نے اس حجم قرآن ہرعمل کیا اور تصلیح کا بہ طرائقیم منا سب سمجہا کہ دولؤں کومعز دل کردیا جائے : اکہ مادہ تنازی ہی ختم مہوجائے تھ اسے حکم قرآنی پرعمل کرنا کہتے ہیں یا اسے سمجھے ڈوالنا ہ

دو) انحتلاف کی حکایت مفالطه دمی بے حسب روایت مفروضت انقلاف توحضرت معاوی کی معزولی سے بارسے میں ہوا۔ حضرت علی کی معزولی پر تو دولوں متفق سے مزید یکہ اگر دولوں نے نلطی کی بھی توصفرت

سله اجماعا اورح میں کمی نے ہمی اکھیں باغی رکہا۔ اس سے است ہوا کہ غیرجا بسارا کا چیجا ہ ا دران کے متبع آلعین اک محرّم کو باغی دمیجھتے تھے اپنے مشا زالم دتفقہ اور دبیرصحا بیت کے الماوہ دل واقدات کے مشتا برمبی تقے جب اعنوں نے اُں بحرّم کوباغی زکہا توبعد کے کئے تنصی کا اکفیل نئی کہتا یا مکل بے وزن ا ور داجب الرویئے

ے یابو بختف والی غلط دوایت ۱ ورخط کو ابت فرخی کرے یون وائیا ہے ورز و حقیقت کھیں کالمی نے یہ فیصل پہنے کچامقا میچ واقد گرمشتہ صفحات میں بیان کیا جا بچکاست سیسڈ ابوہ کی کا بھا کا کا کو کا اجامئے تھا۔ کیو کہ جینہ طور برا مخصوں نے پہل کی تھی جضرت علی سے وکلار نے انھیں نہ ٹوکا ؟ ا ور ان سے بیان پر کیول زمشتعل ہوئے اس سے تومعلوم ہوتا ہے کہ حضرت علیٰ کی معزولی پروہ بھی راصنی ستھے۔ اس سے تومعلوم ہوتا ہے کہ حضرت علیٰ کی معزولی پروہ بھی راصنی ستھے۔

ناگواراتی مرف حضرت معادیم کوبر قرار دکھنا سخا۔ اس کا اثر زیا دہ سے زیا دہ یہ جونا چا ہے۔ سخا کہ حضرت عمر وبن العاص سے اس فیصلہ کو کالعدم سمجا جا آا او دونوں حضرات عمر وبن العاص سے اس فیصلہ کو کالعدم سمجا جا آا او دونوں کے دونوں کے دونوں کے مشاریم دونوں کے مشغر فیصلے کو جما کا لعدم سمجنا اورا سے عہد شکی سے لئے وجہ جواز بنا نا تومٹر عاً متعقل ، عرف ، اخلاق کسی طرح ہی جائز بہن کہا جا اسکانا ۔

ان اسقام پرنظر نے کے بد مید ہونے کسی ایسے جابر کھوان کا معلی برہ تا ہے جوابی عہد کئی کے جرم کو جھیانے اور عوام کو دھوکہ دینے کے لئے بہان سازی کر دیا ہو۔ اس سے روز روشن کی طرح روشن ہوگیا کہ بہانہ سازی کر دیا ہو۔ اس سے روز روشن کی طرح روشن ہوگیا کہ بہنے جہ سکت ہے اور در ہوسکت یہ سب ای کا دخانہ کا تسارکیا ہوا خطبہ ہے جواں محت یم کی طرف منسوب کر دیا گیا اور یعین ان محترم پر بہتان وافترا ہے ۔ بہی نہیں بکر ان محترم پر بہتان وافترا ہے ۔ بہی نہیں بکر ان محترم کے جنتے شعبہ میں منقول ہیں ۔ سب اسی طرح موصوری اور جعلی ہی شدہ میں منقول ہیں ۔ سب اسی طرح موصوری اور جعلی ہی شدہ میں منقول ہیں ۔ سب اسی طرح موصوری اور جعلی ہی شدہ میں منقول ہیں ۔ سب اسی طرح موصوری اور جعلی ہی شدہ

حضرت عليٌّ بِرُفْت راء . ـ

حصرت علی کے خطبات کے نام سے نتیعول کی دختے کی کوئی دوجعلی لفرم بریں اور معزض کی کوئی دوجعلی لفرم بریں اور معزض نے اس مقام پر نقل کی ہیں ان کی تمبید میں لکھتے ہیں :۔
" اس کے بعد حضرت علی سنے کو ذہبر ونجی کرشام پر چڑھائی کی بھر تیا ریاں مشد وہ کر دیں ۔ اس زمان میں انعفوں نے جوئو ترین کی بھر تیا ریاں مشد وہ کر دیں ۔ اس زمان میں انعفوں نے جوئو ترین کی بھر تیا ریاں مشد وہ کہ دہ آمرت پر ملوکیت کے مسلط کی میں ان سے مساحل کی میں ان مشد ہے کہ دہ آمرت پر ملوکیت کے مسلط موج کا خطو کس شد ہے کے ساحہ محموس کر رہے ہے اور خلاف کس نشائی کو بچانے نے کے ساحہ محموس کر رہے ہے اور خلافت داشتہ دیک نفل کی بچانے کے ساحہ محموس کر رہے ہے اور میں ان سے شوی بھریں۔

قادی سے گذاری ہے کہ پہلے وہ طری حوادث محت جے ملاحظہ کیں ۔
اِس ذیرعنوان اعترال الخوادی علیا الخوص ہوا ہوا ہوا ہوا ہوں کے کرحفرت کی نے خواری کو کھیا کہ میں نے تعکیم اس لئے منظور کر لی پائیں گے کرحفرت کی نے خواری کو کھیا کہ میں نے تعکیم اس لئے منظور کر لی ہے کرحقیقت حال لوگوں پر ظاہر مجھلے اورجو اہل علم ہیں وہ اپنی دائے پر اورزیا وہ پختہ ہوجائیں ہم نے درحقیقت قرآن کریم ہی کرحکم بنایا ہے یہ لوگ اگر اس کے مطابق فیصل کریں گئے ورز دو کرون گئے اس بے اس بات پرخواری علمان ہوگئے۔ نیستہ خوادی کا بر با ن منقول ہے کرمفرت اس بات پرخواری علمان ہوگئے۔ نیستہ خوادی کا بر با ن منقول ہے کرمفرت مائی نے ہم سے وعدہ کیا تھا کرچھ ماہ بعد ہم شام پر حمل کریں گئے اس سے مناق نے دو کروا قد می معلی ہوتا ہے کروہ ملمکن ہوگئے نئے۔ اس سال باحسب قول واقد می معلی ہوتا ہے کروہ ملمکن ہوگئے نئے۔ اس سال باحسب قول واقد می شعبان مرحمان میں اور قول نیدہ حضرت علی نے دفید سے شعبان مرحمان میں اور قول نیدہ حضرت علی نے دفید سے شعبان مرحمان میں اور قول نیدہ حضرت علی نے دفید سے شعبان مرحمان میں اور قول نیدہ حضرت علی نے دفید سے شعبان مرحمان میں اور قول نیدہ حضرت علی نے دفید سے نوب نوب نوب کے دفید کے دفید کے دور نوب کے دفید کے دور کے دفید کے دور کی کروپر کے دفید کیں اور قول نیدہ حضرت علی نے دفید کے دور کے دور کی کھیں ہوا ۔ اور بقول نیدہ حضرت علی نے دفید کے دور کی کھیں ہوا ۔ اور بقول نیدہ حضرت علی نے دور کے دور کھیں کھیں ہوا ۔ اور بقول نیادہ حضرت علی نے دور کے دور کھیں کھیں ہوا ۔ اور بقول نیدہ حضرت علی نے دور کے دور کھیں کھیں ہوا ۔ اور بقول نیدہ حضرت علی نے دور کے دور کھیں کھیں کھیں کھیں کھیں کے دور کی کھیں کے دور کھیں کھیں کھیں کھیں کھیں کے دور کھیں کے دور کھیں کھیں کے دور کھیں کھیں کھیں کے دور کھی کھیں کھیں کھیں کھیں کھیں کھیں کے دور کھیں کھیں کے دور کھیں کے دور کھیں کے دور کھیں کے دور کھیں کھیں کھیں کے دور کھیں کے دور کھیں کے دور کھیں کے دور کھیں کھیں کے دور کھیں کے دور کھیں کھیں کے دور کھیں کھیں کے دور کھیں کھیں کے دور کھیں کھیں کے دور کھیں کے دور

سله طبري ج ه حك مسيسيد حوادث مختلع زيمنوان اختماع الحكمين بروند المجتدل

ملف سے انکار کر دیا۔ تاریخ کے ان بیانات کو دکھنے کے بدرسوال بہیدا
ہوتا ہے کہ اگرا اس محرم اس فیصلے سے ناراض سخے اورائے انحوں نے سلم
نہیں فرمایا تھا توشام پر حملہ کردیئے سے مافع کیا جیزسی ہ خوارج فوجنگ
ہرا دھارکھائے بیچے سخے ۔ اور لقول خود شیعان علی کا یہ تول طری میں
اسی مقام پر مذکورہ ہے کہ ہم آپ کے دوست سے دوست اور آپ کے
دخس سے ویشن ہیں ہم چھرا اس محرم سنے فورائٹ میں ہرجڑھا کی کیون کڑی ا
علا وہ ہریں سیاسی مصلحت کا تقاضا بھی بہی تناکہ دہ نیا ہے جنگ
ہرا توقع ہی ہہت اپنے اس معاون بن کرلیوں تو ہ سے ساتھ شام پر حملہ کرتا ،
پھر موقع ہی بہت اپنے اس معاون بن کرلیوں تو ہ سے ساتھ شام پر حملہ کرتا ،
پھر موقع ہی بہت اپنے اس معاون بن کرلیوں تو ہ سے ساتھ شام پر حملہ کرتا ،
پھر موقع ہی بہت اپنے اس معاون بن کرلیوں تو ہ سے ساتھ شام پر حملہ کرتا ،
پھر موقع ہی بہت اپنے اس کا معاون بن کرلیوں تو ہے مسلما لون سے ساتھ شام پر حملہ کرتا ،
معی دوخلاف توں کا بیک وفت ہونا ہی مسلما لون سے ساتھ اس کے دوست سے ماری تا کریں سے مناس سے ماری تا کریں سے مناس سے ماری تا کریں ہوں تا ہوں سے ایک بیا تجرب سے مناس سے ماری تا کری تا کری صاحف کرتا ہی نے تا ہوں تا ہوں تا ہوں کا بیک وفت ہونا ہی شاک ہوں تھا اس کے دائے کہ اس کے دوست سے ماری تا کری تا کی مسلما لون سے ساتھ اسے اسے دیں ہوں تھا اس کے دائے کریک سے تا مرکی تا کری صاصف کرنا ہی نے تا کہ اس کا ماری تا کو دائی تا کری تا کی دوست ہونا ہی نے تا کہ کی تا کری صاصف کرنا ہی نے تا کہ کری تا کر

ان سب مصالح ا در مقتفیات سے باوجود ہم دیکھتے ہیں کرحفرت علیٰ نے ننام پرحملہ نہیں کیا ہے اس سے روزِدوشن کی طرح ظاہر ہوتاہے

کہ وہ ا ذرح سکے فیصلے ہردا صنی سقے اور اسھوں نے شتام پرحمکہ کرنے کا ہم '' سے کوئی ا دا وہ ہی نہیں فرما یا ا ورا ان کی طرف اس ادا دے کی نسبت ان ہے۔ سراسرا فتر ا دسیے ۔

اس کی دوسری واضح ا ودروکشن دلیل به سے کہ اگرحفرت علی ا و درج سے نیصلے کوسسیم نہ کرتے اور لقول مود دوی صاحب سٹ م پرحراصائی کی تیاریال تنبردع کردیتے توخوارج سے انتظامت اور ا ن کی بغاوت کی کوئی ج ى باقى دمىنى. وەلموصوت كى اطاعىت حسب سالىن كرنے ديہتے اود حضرت معادیقےسے حبّگ کرنے میں بیش میش رہتے۔ ان کی بغا دت کا سبب تو يهى مقاكر ممدوح في منظور فرمالى او حكين كم منصل برعمل كيا. جي وه اینے زعم باطل میں کفر سی تھے۔ \_\_\_\_ خوارج کی بغا وت ال امركي بريان حبني اور دليل سنحكم بيه كرحضرت على في ا ذرج كا فيصل تسليم كرميا تفاءاي كے مطالب عمل فرما رہے تھے، اورحضرت معادر شہرے جنگ ارادہ كليتْه تمرك فرما حيج سقے . بيركهذا بالكل علط بيے كدوہ ست م بر حوط هائى كى تيارى كردسيستنف. اوران كى طرف منسوب كرده خطبات جواس مضمون بمشتمل ہیں بانکل حعلی ا در دصعی ہیں جنہیں سبائیوں نے اپنی طرف سے گڑھ کران ک طرف منسوب کردیا. علی حدّا برکهنا که وه ملوکست سے «مسلط ہوسنے کا

ابغیر کا مفیعنی به ۲۳ ) را ابغ س حوال کے سابھ منقول موجیے ہیں۔ انھیں دیکھنے کے بعدیہ اِت اِسکل بے معنی موجاتی ہے کہ اہل وقت ہے بعدیہ اِت اِسکل بے معنی موجاتی ہے کہ اہل وقت ہمت اُرجی سے خوارج کا عذر ہے لعق ہے جس کی نغویت ہاری بحث سے ظاہر دوجاتی ہے۔ بعضی رہے قطعے تفارشوت ہی سوال اس کی نعلی اور نغویت ظاہر کرنے سے لئے کا فرائد ہے کہ یہ مدد سر بدیا ہی کہوں ہوا ؟ اگرشا کی برحا کر ویا جا آگرش ویارج بغاوت ہی ڈکرتے۔

خطرہ مخسوس کردہے تھے ۔ اور 'نظام خلافت کوبچلسفے کے سلتے ہاتھ ہا ڈل مار رہے تھے'' اکیب بغوبات ہے جیرت ہے کہ الیبی سے دلیل بلکہ ضلاف ڈیل بات کھٹے کی جرکٹ کیسے ہوتی ہے ؟

اب ان تقریرول کا حال بھی ملاحظہ کر کیجئے جن کی طرف معرّض نے انٹارہ کیا ہے ککھتے ہیں :–

" آبک تقریمیں فراتے ہیں ا-

" خدا کرتسم اگریدلوگ تمهارست حاکم بن گئے آو تمہارسے درمیان کسڑی اور پرقبل کی طرح کا) کریں گئے "

ا كِ دومري لَقَرَمِيمِين الخود سنع فرايا: -

جلوان لوگوں کے مقابلے ہیں جوتم سے اس لئے لڈر ہے ہیں کہ ملوک بن ج کیں احداد تشریعے بندول کوایٹا غلکا بنالین و صصیحا )

اہمی چندسطری پہلے جو بحث ہم نے کی ہے ۔ اس سے ابت ہم جیکا کہ پہلے جا بھی چندسطری پہلے جو بحث ہم ہوئے ہیں حضرت علی کی طرف ان کی اسست آل محرم ہم افترام اور بہتان ہے وہ نہ جنگ سے خواہشمند سقے ، ذاخوں نے اس کا اداوہ فرما یا اور نہ اخفیل ملوکیت "سے تسلط کا خطرہ محسوں ہور ہا سقا ان مہید خطیوں کی بنیا وہ می مفقود ہے تو آن سے وجود کا نصور نہیں مقا ان مہید خطیوں کی بنیا وہ می مفقود ہے تو آن سے وجود کا نصور نہیں مفقول ہم دولوں خطبے اس کذاب دافقی ابو محف سے طری میس منقول ہم ۔ ابن انٹیرو غیرہ نے جی وہیں سے نقل سے ہیں ۔ ابن انٹیرو غیرہ نے جی وہیں سے نقل سے ہیں ۔ ابن انٹیرو غیرہ نے بھی وہیں سے نقل سے ہیں ۔ ان انٹیرو غیرہ نے کا نام ہی کا فی ہید ، علادہ بریں خود ان سے صفوت اور جعلی مجھنے سے ساتے ابو مختف کا نام ہی کا فی ہید ، علادہ بریں خود ان سے صفوت ہم کے میں ہو میں سے ابن کا رفا نہ کا مراز کا مراز کا کرائی کا کا بی ہے ۔

جس فیھٹائی کے ساتھ دروغ بیاتی اور پتہان طرازی ان خطبوں میں کمگئی

سے وہ سبائیوں ہی کا صدیعے کوئی ہو چھے کہ اگر حضرت علی کو ہرفال وکسر کی کا طراحیے زیرہ جو نے ، جادبیت ا وردعیت کوغلام بنلنے کے دواج کا خطرہ کھا تو ایک مخطرہ کھا تو ایک مخطرہ کا اوروہ بھی آئی جلدی کرافی ہوں گی اوروہ بھی آئی جلدی کرافی ہوں گی اواز ابھی سامعین سے کا اول میں ستھی۔ بعنی سنگ یہ میں جبحہ بورے وقت کی ایس سال بھی ندگذرے ستھے کیا یہ مدیب خطرے اس وقت وسطے کے ستھے یا ہد سب امور جمائزا و کرمستھن جو گئے ہتھے یا ہد سب امور جمائزا و کرمستھن ہو گئے ہتھے یا

الزامات مذکورہ چا برطالب علم جا نماہے کہ حضرت معا ور آج اوران سے رفق رہے الزامات مذکورہ چا برہر خاک ڈالینے سے مراوحت ہیں آل محرم کاعدل والصا کرم دحلم ، اورعوام وخواص دعایا پر ان کی شفقت ، ان سے ساتھ اضلاص اور دعایا ہیں ان کی مجوبیت ومقبولیت کا فقاب سے ذیا وہ روسٹن حقیقیں ہیں جن کا انکاروہی شخص کرسکتا ہے جو ارتبی سے جاہل ہویا تعصب نے اسے نہوا کی ادر بہتان طرازی سے باتوں اسے نہواکو تی ہائی کا در بہتان طرازی سے باتوں اسے نہواکو تی ہائی کا در بہتان طرازی سے باتوں سے سواکو تی ہائیں کوسکتا ۔ اس سے ظاہر ہے کہ ان وواؤں تقریروں میں سے الک بھی حضرت علی کی نہیں آل محتم کی طسے و نسب ان کا انتساب ان محتم کی طسے و نسب ان کا انتساب ان محتم کی طسے و نسب ان کا انتساب ان محتم کی طسے و نسب ان کا انتساب ان محتم کی طسے و نسب ان کا انتساب ان محتم کی طسے و نسب ان کا انتساب ان محتم کی طسے و نسب ان کا انتساب ان محتم کی طسے و نسب ان کا انتساب ان محتم کی طسے و نسب ان کا انتساب ان محتم کی طسے و نسب ان کا انتساب ان محتم کی طسے و نسب ان کا انتساب ان محتم کی طسے و نسب ان کا انتساب ان محتم کی طسے و نسب ان کا انتساب ان محتم کی طسے و نسب ان کا انتساب ان محتم کی طسے و نسب ان کا انتساب ان محتم کی طسے و نسب ان کا انتساب ان محتم کی طسے و نسب ان کا انتساب ان محتم کی طب و نسب ان کا انتساب ان محتم کی طب کے دور کیا گئیں کا انتساب ان محتم کی طب کے دور کیا کہ کا کھنے کی کھنے کیا کہ کا کھنے کیا کہ کور کیا کہ کا کھنے کیا کہ کور کیا کہ کے دور کی کھنے کیا کہ کور کیا کہ کا کھنے کیا کہ کور کیا کہ کور کیا کہ کور کیا کہ کور کیا کہ کھنے کیا کہ کور کے کہ کور کیا کہ کور کی کور کیا کہ کور کی کور کی کور کی کور کیا کہ کور کی کور کیا کہ کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور

حقیقت برے کہ شعبہ مورخین نے حفرت علی کی جوتصوبرا ہے مزعوات باطلاً اوراغ واص فاسارہ سے پہنی نظر پیش کی ہے وہ اس قدر دیمروہ ہے کہ کوئی سنی اس کی صحت کا وہم بھی نہیں کرسکتا۔ بھٹرت خطبات جوان کی طرف منسوب اورکہ تب شیعہ کا سرایہ ہیں بخورٹ بعوں سے گرمیسے ہوئے ہیں۔ اس محرم کوان سے کوئی تعلق نہیں ان میں بدزبانی ، برتہ ذبی ہی تھی جا جا ہے۔ مجبوعے بہتان ، سب عیوب کی جھلک موجود سے حضرت علی کا مرتب تو بہت بند ہے۔ ہم توان کے غلامان غلام سے بھی ایسے خطبات وا توال کی توقع نہیں کرسکتے۔ بلاست بدال محترم ان سے بری ہیں ۔ان کا کیک لفظ مبھی ان میں نہیں ۔معترض کا ال تقریم ول سے است دلال انھیں اتنام بھی فاکہ ڈہمیں بہونچاسکتا۔ خیشا کہ و بنتے کو تنکیے کا سہارا۔

تعکیم کی بحث نوختم ہوچی ۔ انشا مرافید اسکے مسلام اللہ اسکے کا بیان کیاجا ہے گا۔
دصفین کے بارے میں مسلک المسنت والجاعت کا بیان کیاجا ہے گا۔
مگراس سے بہلے تفریح جمعے کے ایک بطیعة بین کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ تو کو شخصی کے ایک بطیعة بین کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ آخر اس سے بہلے تفرید کا تاریخ میں ۔ مودودی صاحب نے حضرت علی الربی میا اعتراض کردیا کہ اسمنوں نے تا تلان کستید ناعتمان کوا نیامقرب بنالیا اوراہم مناصب عطاک اس سے معالی کے اعتراض کی صحت وغلطی سے بہال مجت مقصود نہیں ، دکھانا یہ ہے کہ اس سے اصل مقصود اپنی نقاب تقیہ کی بخیہ گری ہے ۔ یہ اعتراض کرے وہ سبائی اصل مقصود اپنی نقاب تقیہ کی بخیہ گری ہے ۔ یہ اعتراض کرے وہ سبائی جالوں سے نا وا فق صنیوں کو اپنی سنیت اور غیر جا بداری کا ایقین دلانا چاہتے ہیں ۔ ور نہ اس کی کیا وجہ ہے کہ اصوں نے اس مقام پر اس منطق سے جائے ہیں گیا جہ سے معالی بیا ہو حضرت عثمان کے بارے میں استعمال کی مقی جصفرت عثمان کے جارہ میں ہوگئے اور اس سے وہ نت ایک کی طرف آ کے معالی ہیں گی۔
کی طرف آ کے معالی میں جو صفرت عثمان کے معالی معالی میں گی۔
نکا لئے گی کو شسس نہ ہیں جو صفرت عثمان کے معالی ہیں گی۔

واقعات جمل وسفين تمرلعيت كي نظت مين

مودودی صاحب ادعائے سنیت اور زعم تعقیق سے با وجود" خلافت ملوکت" سے ضمیم میں کھتے ہیں ہ

الديرجوكيمس فيعون كياسه اسمع بربات واصح بوجاتى ب

کرجن حفرات نے بھی قاتلین عثالیؓ سے جالہ لینے کے لئے خلیفًوقت کے خلات کوادا کھائی۔ ان کا یہ نعل مشرعی حیثیت سے بھی دوست مزتھ اا ور تدبیر مے اعتبار سے بھی غلاستھا " (صسکال)

بھراپنے بیان باطل کی کمنی کم کرسفے کے لئے اس پیس شکرملاتے ہیں ا۔
می بھے تیسیلم کرنے میں درہ برابر بھی ما میل نہیں ہے کہ انھوں
نے بیغلطی ٹیکٹ نیٹ کے ساتھ اپنے آپ کوئٹ بجا نب مجیسے ہوئے
کی بھتی ۔ مگرمیں اسے محف " غلطی معجبہا ہوں اس کواجتہا دی
غلطی" مانے میں مجھے سخت تا مل ہے" (الغدًا)

گردن تصغات مین حمل وصفین کے واقعات پرمغصل ا در مدال مجت مہوشی ہے سجے شمیں اگرچہ واقعاتی بہلو غالب ر المنگر دوزروں کا طرح واضح ہوگئی کہ اصحاب جمل لین اُم المؤنین محت یوہ عاکث صدلات ہ علیہ الک کا اور حضرت طلحہ و حضرت زمیر رضی اللہ عنہ اا وران کے دوسرے وفقار ومشعین کا اقدام سندعی نقط نظر نظری ہا سکا صحیح اور درست محت ای طرح اصحاب صفین لینی حضرت معا ویہ وحضرت عمروم العاص رضی الله عنہ ا اوران سے رفقار ومعا ونین کا طرزعمل بھی سنت رعاجا کر بھا۔

مودودی صاحب سے مندرج بالابان باطل کا باطل اورگراہ گئن مہونا اس بحث کو دیجے کرخود بجود ہجھ میں آجا کا ہدے ۔ اس کے لئے کسی مزید بجسٹ کی احتیاج نہیں بھوا فا دہ مزید ہے ہیں نظر مناسب معلی ہوتا ہے کہ واقعات مذکودہ پڑمست تقال نترعی وفقہی نقط نظر سے مزیدروٹ نی فالی جائے ۔ اس کے ساتھ مودودی صاحب سے ایس کے ساتھ مودودی صاحب سے ایس کے ساتھ میں قال کی جائے ۔ اس کے ساتھ میں قال کی ہے صاحب سے ایس کے ساتھ ہوت کی ہے کہ کو مقال طرویے کی جو کوششش کی ہے اس کا ہر دہ بھی جا کہ کر دیا جا ہے ۔

مغالطه ببهيئ اكفول ني بيبل توخط كشبيره ففره لكوكران حفرانت سے فعل کو ناجا کڑ کہر دیا گر بااڑ سکا ہمعصیت کاالزام ان برلگا دیا ا ور تھیر جندسطرول سے بعد النفیں" نیک نیت " کہ کراس نقرے کی النی دور کرنے کی کوشنش کی ۔ تاک قادی پر بھے کاموصو ویٹسٹنی ہیں ا وران حضرات سے ساتھ محسّن ظن رکھنے ہیں۔ اس کے با وجود کیہ ان کی تحقیق ان حضرات سے طرز عمل کوسٹ رعّا نا بھائزا دومعصیت ظاہرکردہی ہے۔ وہ ان کی بنت برکوئی حمار نہیں کرتے ا دہ ان کے سابخ حین ظن رکھتے ہیں" نیک نبتی "کے سابھ اپنے آپ کوحق کھا نب س<u>محمة بوئة اگركونی نتخص کسی ناجا ک</u>ز فعل کا از سکاب کریے تواسے بھی جہادی غلطی ہی کھیاجا ہے ہے۔ منگران بزرگان دین سے ساتھداس اظہار چھن ظن سے باوجودوه اسے صرف" فلطی "کیتے ہیں ۔ اجتہادی فلطی تسیلی کرتے برنیار نہیں ۔ اس نناقطن بریان سے ان کی بیت معلی ہوجاتی ہے اورصاف نظر آ کا ہے کہ اس اظهار حشن طنسسے ان کامقصد حرب اس زخم پرسکن مرہم لگا کسیے جواً ن کے ہے امار اورکستاخان الفاظہ ہے ہرسنی کے دل پرلگا۔ اگران سے نز دیس فرلقين سمه درميان حومغتلفت الموريضاوه محتهد نيبرنه تتص بلكران بين حضرت على كاحق بربو نامنصوص يامتثل منصوص ا ور باتكل واصبح سحا تو" نيك نيت" ا ورخودکو" حق مجانب "مجھے کے الفاظ بے معنی ہیں ، ا ورا مخیب کھنا مغالطہ دېي ا ورفرميٺ کاری ـ

معرّصٌ نے دومرامغالطہ یہ ویلہے کہ اصحاب چمل وصفین دونوں کی پوزلیشن کیساں ظاہر کی سہے اور دولوں سے اقدامات کو کیساں طور پرنا جا کڑ کہلہے۔ حیب الاگہ دولوں سے مطلب البسان اور حسیب الاست میں فسید تی ہے۔

## حضرات اصحاب جمثل پربهتان

حضات اصحاب جن سے متعلق جوشخص ہے کہے کہ اکھوں سے خلیفہ وقت سے
خلاف کو اور مقائی سخی وہ لفت ہم حوا اور مفتری ہے۔ جنگ حمل کی سجے اس کی نوج کشی سے مقاصد عالیہ پرروشنی ڈالی جا چکی ہے اور واضح کیا جا چکا
ان کی نوج کشی سے مقاصد عالیہ پرروشنی ڈالی جا چکی ہے اور واضح کیا جا چکا
ہے کہ خلیفہ وقت سے اسحنی نورہ مرا برجھی مخالفت نہ مقی ایوان خلافت سے
ان کا مطالبہ بھی صرف اس قدر متھا کر سب ائی منا فقوں کو سزا دسے کرائی قوت
توڑدی جا رہے تاریخ میں آکی روایت بھی الیمی منہیں ملتی جس سے علم توعسلم
اس کا شک ہی بدیا بہت میں آگ روایت بھی الیمی منہیں ملتی جس سے علم توعسلم
اس کا شک ہی بدیا بہت ما جو کہ یہ جرم حصرات ضلیفة المسلمیوں کو معزول کرنا
جا ہے ستھے۔ علام ابن حجسے میسقلانی رحمہ الند فتے البادی ہے ۱۳ اص اسمیس

اکفول سنے خلیفۃ المسلمین کے خلاف فوج کشی نہیں قرمائی بلکہ متنافقوں اور مقدروں کے ایک کروہ کے حلاف علم جہاد بلند کیا جو تنخربیب اسسسلام کے درہے ، اور امست سلم کی اجتماعی فوت کا دشمن متھا الیسی حالت میس اسے بغاوت سے ہا سے موسوم کرنا یا شرعاً نا جا کر کہنا خودا کیک ناجا کر بات ہے جو ہے اور معصیت وہتان کھی ، جب خلافت سے معلیط میں مجسبے اور معصیت وہتان کھی ، جب خلافت سے معلیط میں اسے معلی کو نی نزاع ہی ذبھی تو ان کے اقدام کو دنیا ویت کھنے کی امعنی جگورا شدہ کے اور معلی معلی کا دن کے اور معلی معلی معلی معلی کے اور معلی معلی معلی معلی معلی معلی کا دست کے اور معلی معلی کا دست کے اور معلی معلی کا دست کے اور معلی معلی معلی کا دست کے اور معلی کی دست کے اور معلی کا دست کے اور کی کا دست کے اور معلی کا دست کے اور کی کا دست کے اور کی کا دست کے اور کی کا دست کے اور کا دست کے اور کی کا دست کے اور کا دست کے درکیا ہو تھی کی کا دست کے درکی کے درکی کا دست کے درکی کا دست کے درکی کی کا دست کے درکی کی کا درکی کا دست کے درکی کی کا درکی کی کا درکیا کی کا درکی کا درکی کا درکی کا درکی کے درکی کی کا درکی کی کا درکی کا درکی کی کے درکی کی کا درکی کی کا درکی کی کا درکی کی کا درکی کا درکی کی کے درکی کی کی کا درکی کا درکی کی کا درکی کا درکی کی کا درکی کا درکی کی کا درکی کا درکی کا

صنحات پی مغصل اورمدلل طریقے سے آپایت کیاجا چکاہے کہ حفرات اصحاب میں کا اقدام مذکور شرعاً بالکل جائز کمکر فرض علی الکفایہ کی ادائیگی اورجہا و فی سبیل افکار متا ا وریم بریمے ا عقبا رسے بھی بہترین اقدام متعاج و وقت اور حالات کے لیحا فاسے منرودی اور افادیت کے اعتبا رسے بہت قیمتی تھا حضرت علی کے ساتھ جو حبگ ہوئی وہ ایک انفانی حادث تھا جو فرلقین کی حضرت علی کے ساتھ جو حبگ ہوئی وہ ایک انفانی حادث تھا جو فرلقین کی مضری کے خلاف مسے بائی مکاری و فریب کاری کا نتیج منفا ۔

المبنت کے نزدگیب ال حعزات کو باغی کہناجا کزنہیں الم) ابن تمریہ دحمہ الملد منہاج الاعتدال ص ۵ ۲٪ بحث جمل وصفین میں فرماتے ہیں۔

مُواعد به الله المُفاة من الشقها والحنيفة جان لوكات في نافق المعافقة المنطقة المنطقة المنطقة والمحتبيلية جعلوقتال كوباغيون سعج كمانعي المنطقة وقت ل المخوارج من قت ل المبعادة وجعلوت تال المخوارج المخطورة المنطقة وحمل المنطقة وحمل المنطقة وحمل المنطقة وحمل المنطقة وحمل المنطقة ا

جان لوکومنفی ثبافعی الدهنبلی نقب کے ایک گروہ نے مانعین زکراۃ الارخوارج سے جنگ کو پاغیس سے جنگ قرار دیا ہے دیعنی انحیں باخی کہا ہے) اور جمل دصفین کی جنگ کو بھی اسی قسم کی جنگ قرار دیا ہے دیعینی اسحاب کی اور قبل وصفین کو باغی کہاہے) اور تا قبل المحریق المام کی اور قبل المحریق المحاب کی اور قبل دائھ کرام الوصنیف کو باغی کہنا کی تعلیم ہے اور انگر کرام الوصنیف مالک واحدا وران کے سوا دو سرے انگر میں مالک واحدا وران کے سوا دو سرے انگر میں کی تھربی ان کے خلاف اور می الفامندی ہے

اس سے معلوم بھاکہ جعساص وغیرہ جن علمار نے حضرات اصحاب جمل کو باغی کہا ہے بیران کی الفرادی داشتے سہیے جو بالسکل غلط اور جمہودا لمسندت کے مسکلہ سے خلاف ہے ۔ ولاکل محیحہ سے اس کی غلطی واضح جوجا تی ہے اس کا باطل ہو نااسی واضح ہے کہ ہے دعوی دلیل سے محروم ہے۔ مالا نکہ جو تنخص ان مقدم صفرات کوباغی کہتا ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اسے نا بت کرسے ہما دارعوی ہے کہ قیامت تک بڑکا ہ ا در ارعنکبوت کا الیسانبوت مجمداس باطل دعوے کا نہیں بیشن کیا جا سکتا ۔ یہ بات بھی فابل نوجہ ہے کہ جی اس باطل دعوے کا نہیں بیشن کیا جا سکتا ۔ یہ بات بھی فابل نوجہ ہے کہ جن کوگول سف ان حفرات سکے اقدام کوغلط کہا ہے ، وہ بھی اسے مودودی صاحب کی طرح "محف غلطی نہیں کہتے بلکرا جہادی غلطی کہتے ہیں ، موصوف نا کا قول کہی مرصوف ۔ کا قول کسی مشنی کا قول نہیں اور دنہ ہوس کتا ہے ۔

#### اعتراف خطاكاا فسائد

مودودیصاحب ک<u>کھتے ہیں</u> ،ر

"جہاں کک جنگ جمل کا تعنق ہے معتبر موایات کی روسے حضرت طابع اس کے جنگ جبل کا تعنق ہے معتبر موایات کی روسے حضرت طابع اور حضرت حاکمت استحدیث سے بعثیں مان کرمیدان سے بہٹ سے بعثیں اور حضرت عاکمت اسلام کے بعثیں اپنی خلطی تسبیم کرلی وصلام اس

محضرت طلم وحفرت زبیروضی اندونها کے تسعلی مدلائل ساطعہ کی دوننی
ہیں ہم واضح کو پیجے ہیں کہ ان کے بارے میں میدان سے مہنے اورا ہے
ا قدام کو غلط سجھنے کی دوایات بالکل موضوع جعلی اورسر را پاکاز فی دروغ
ہیں ۔ دولوں حفرات اخردم تک میدان حبک میں تابت قام رہے اورزندگ
کے انوری کمی تک اپنے افدام کو سیجھتے رہیے۔ تاریخ وصریت کی معتبروا آیا
سے بہی یا ت نابت ہو تی سینے البتہ جنگ روکے کی کوشش جس طری و درسرے
اکا برمندا آم المومنین یا حضرت علی کورسے ستھے اسی طرح یہ دولوں حضرات
بھی کردہے ستھے۔ اس سے اس جنگہ اس پرجش کی صرورت نہیں۔

یبال صرف اس غلط بیانی کا ابطال کرناہے جوام المومنین صلوات تُدخلیبا سے بارسے بیں منقولہ بالاسطروں ہیں کی گئیسہے۔

يصيح ببيكرام المؤمنين صدلقه عليها التسلام حبك جمل سصرحا وتذفاجعه يرمبهت رنجيده تنفيق ا وراس كا افسوس انفيق مادى عمروا بالعقق دوايات میں مذکورسیے کہ آل معظم بیض او فائت ان واقعات کویاد کرسے اس قدر دوتی تھیں کہ آں بحر مہامطہردو پڑا نسود لسسے نرموجا ٹامتھا ۔ نسکن اس سے به متیج دی ان کراک معظمه اینے اق ام کو غلط مجتی تھیں اور اس پر ناوم کھیں بالكل غلط اور شديد مغالط بعرجو درحقيقت سبائى ومن كى اختراع سب -حقيقت يه بيركرام المؤنسين كوافسوس اس كاتفاكرمساعي مفعالحت كراوجود سلمانوں کے درمیان خانہ جنگی کاتے میں سبائی کا میاب ہو گئے ۔ حزن اس پرتھاکەمسا نوں کامحترم خون بہا ا دروشمنان دین لین باراسمستین سسبائی منافقين كاكليج لمحفذا بهواء دتج اس كانفاكه مبت سيصحابش كمركات والزار سے دینا محروم ہوگئی، اورطال اس کا تھا کرسبائی منافق اُمت سے شہی اعظمے خون سے استنین زنگین اور شہدا سے جمل سے لہوسے دامن دا غدار کے ہوئے كحفط بنذول تيمرسهم بس اورا بنصعفا كدباطله والكادفا سده سع فضاركوسموم بنارسے ہیں معان روایات سے کئی طرح مھی یہ نہیں نابت ہو آگر آل معظمہ ا بنے اقدام کوغلط سمجھنے لگی تھیں دخیرہ ارایخ وصابیث میں ایک روایت بھی الیی نہیں مل سکتی جس میں یہ بات مذکور ہو۔ محض درنچے اورا فسوس کو اس کی ایل بنا نا گمراه کن اور قابل نغرت مغالط سبے ربھریہ کہ یدانسوس آل معظمہ ہی کونڈ يحا. بكرسب بي مسلما لؤل تحصوصًا صحابركوا يمُمَّا وداكابرُ أمت كويمَّها دنيا نِجر حضرت علی رصنی الله عِندُ کوبھی اس صاور فاجعہ کامنحت صدمہ تضا آں محر مے

منعلق امام احربن حنبىل دحرا تشركی كتاب ممکاب السننة " (ج ۲ حکالا مطبوع محمعظمه) پس مندرج ذیل دوایت مذکودسیے ۱-

"عن قيس بن عباد قال قال على المعلى المعلى المجل كا بنده المحرّ ن بن عسلى المحرّ ن بن عسلى المحرّ ن بن عسلى المحرّ ن باحرّ ن باحر ن با المحرّ بي المحر

یہ روایت ابن کیٹرنے بھی البدایہ والنہایہ بین نقل کی ہے۔ اس سے اگر

کوئن شخص یہ است دلال کرسے کہ حفرت علی کا اصحاب جن کورد کئے کے

ھے فوج کے کربھرسے جا نا غلطی سختی اور حبکہ جمل کے بعدا نحیس اپنی غللی کا
احساس ہوگیا تھا تو ہو دوی صاحب اسے کیا جواب دیں ہے ؟ اگراس سے
بر نتیج بی النا ہے نہیں تو ام المرمنین بیلہا اصلاۃ والتسلیم اظہار رکے و ملال کو اعترات علمی برخمول کر ناکیوں مجھے ہے ہوتی ہے ہے گرام المرمنین علیہا الصلاۃ والتسلیم اظہار رکے و ملال کو اعترات علمی برخمول کر ناکیوں مجھے ہے ہوتی ہے ہے گرام المرمنین علیہا الصلاۃ و تا کے

اقد کا معظم سے رفقار بعنی مشرکا مرجکہ جمل واقع سے لیما فیسے بھی حق پر متحق ادر خود کو زندگی ہم حق ہی پر مجھے دسے۔ میسا کہ ہم عومن کر بھی جس کولیم سے سے احتے ادر خود کو زندگی ہم حق ہی پر مجھے دسے۔ میسا کہ ہم عومن کر بھی جس کولیم سے کے سب آیوں کے خلا ن سٹ کوشی ام المومنین کا آمت پرا حسان عظیم سیسے ۔

علی بذا ان اکا برسے آئی کا مجی احسان ہے جوام المومنین کے ہم او اس مہم میس میں برتے۔ برتے۔ بکہ درجا ہ ومرات ومرات احسان سے خوام المومنین کے ساتھ سب ہی شرکا ہوتے۔ برتے۔ بکہ درجا ہ ومرات احسان سے خوام المومنین کی ساتھ سب ہی شرکا ہوتے۔ بھی درجا ہ ومرات ومرات احسان سے خوام المومنین کی ساتھ سب ہی شرکا ہوتے۔ بھی درجا ہ ومرات ومرات احسان سے خوام المومنین کے ساتھ سب ہی شرکا ہوتے۔ بھی درجا ہ ومرات ومرات احسان سے خوام المومنین کی ساتھ سب ہی شرکا ہوتے۔

مہم مٰدکودہادسے محن ہیں۔ جنگ جمل کی بحث میں پرمضمون تفعیس کے رائھ بیان ہوچیا ہے۔

## اصحاب صفين

مودودی صاحب نے اصحاب صفین بعنی حضرت معادیجا وراُن کے معادیر کو باغی اور ان سے طرزعمل کو مشرعاً ناجائز نابت کرنے سے لئے ابنا ہوراز در قلم مرف کردیا ہے۔ چمکران کی سعی لاحاصل جا ندیرخاک ڈالنے کی مصاری ابت مہوئی ۔ موصوب خاص خطابی انداز میں تحریر فردائے ہیں :۔

" رہے حضرت معادیم تورہ با نتر بہیتہ اپنے آپ کوئ اللہ بھانہ ہے حضرت معادیم تا تورہ با نتر بہیتہ اپنے آپ کوئ کا ان کے لئے معقول کہا تش آخر کیا ترکہ دیا ہے ایک کورڈکواک کے عہدے سے معزول کردیا ؟ یا یہ کہنے ضلیعہ نے رائی فیلغہ کے حابی تورڈ جا یا ای کہ نے ضلیعہ نے رائی فیلغہ کے حابی کو کرفتار کر کے ان پر معتدر رہ جا یا ا کیا یہ کہنے فیلغہ کی خلافت آئی کہ رسالی قانونی طور پر ترائم نہیں ہوئی معوید کے کورٹرکی وائے میں قانونی طور پر ترائم نہیں ہوئی صوبے کے کورٹرکی وائے میں قانونی طور پر ترائم نہیں ہوئی مورٹرکی وائے میں قانونی طور پر ترائم نہیں ہوئی درائم کی خلافت مائی مورٹرکی وائے میں تا فوق طور پر ترائم نہیں ہوئی کا درعم لگا قائم سے موجوی تھی کا ان میں سے کسی ایک کو مرائم خلیف کر وائے اورٹرکی کا در حرائر کی کئی کشت و بیٹ ہوئی ہو تو اسے بیان کروئی دور دراؤی کئی کشت و بیٹ جائی ہو تو اسے بیان کردیا جائے " رمی سے"

ثابت كمياجا جيكاسي كمصرت حضرت معافزيه بيهبس بكراصحاب جل مجى

ہمیشہ اینے آپ کوحق مجانب سمجھتے رہے اور واقع ہیں وہ حق مجانب متھے بھی۔ حضرت معاوية كمي متعلق معترض كاإعتراف كروه البينية كرسمينة حق بجانب متمجھنے رہے۔ اس بات کا بھی اعتراف ہے کہ ان سے یاس اپنے طرزعمل کی کوئی دلس<u>ل مشرعی ک</u>قی . ا وروه دلبیل **سبی اتنی قوی کقی ک**راس کی کوئی تطعی تر دیدفریق مخالف كى طرمنەسىدىمۇكى .اگردنىن كىما نزات ئىد زىمن كوما ۋەت د كرديا ہوا تومعمولی فہم کامسلمان تھی تمجھ سکتاہیے کرحضرت معاویے تنہا نہ تھے۔ ان سے ساتفتجى صحابه و العين كي أيب ملري تعدا دسمتي بيينهين بلكه اصحاب ملحض یں اکا برصحابہ ہا جرین وانصاریتھے ، ان سمے مویریتھے ۔ اگریغول معترض انکے طرزعمل کی مشدیعیت میں کوئی گنجاکشش ہی زیمنی گویا وہ کھلی ہوئی معصیست لعی " مُنكُر" كم مَرْكب بورسيص تق توان حفرات صحافي و تالعين ف ان يريكير" کیوں ندکی ۱۹ وران کی تاتیر کیول کرستے رسیے چکیا معصیت کی تا تیر بابا وجود استطاعت منکریزنگیرزکرناخودمعصیت نہیں؟ بات ہیں کک نہیں دیتی۔ یہ سوال بھی یں! ہوتا ہے کہ ایک بہت بڑی جاعت صحابط و تابعین غیرجاب! ر کیوں دہی ؟ اس سنے حصرت معاور خریز کیرکیوں نرکی ؟ اورحضرت علی کا ساتھ کیو ر دیا ؟ آب خودنیصل کیجیے کمودودی صاحب سے پرکورہ قول باطل کونسیلم کرتے كانيتجكس وردودرس اودمولناك كلسب واستصحاركرام كاعظيم كخرت کے بارسے بین سورطن بیابہ اسے جو دین سے نا واقف ا فراد کورفض کی طرت مے جا آ ہے اور معرّ ص کامقصد ہی میں معلوم ہوتا ہے . مزیری کمعتری کولواج چوده سوئرس كے بعد حضرت معا وية كاطرزعمل بالكل خلاف تربعيت اوركما ونظر اً رباسيه مُكْرِخود حفرت على اورا ل محد دفعًا ركومجى يرواضح كناه نظرنداً يا. حيّا نجر حفرت سهل بشخصيف كاقول بم بحواله بخارى وسلمقل كرجيجه بن كالخفيس اس

بارسے میں مشبرتھا کہ فریقین میں سے کول حق میرسیے ؟ ظن غالب حضرت علیٰ ہے۔ بمرسیرحق ہونے کا بھا اس لیے ال کی جا نب سے جنگ کردہے تھے ۔حضرت علیٰ نے بھی ال سے اس قول کی ترویدز فرائی ندا ان سے شبہ کودورکیا ر

معترض کے زیر کفتگو قول کا باطل میونا تواسی محث سے واضح موجیکا جو ہمستے جنگ صفین برگز مشترصفحات میں کی ہے۔ مندرجہ بالاسطرس اس کی "اكتي من بيرا ورفائده زائم ه كم المئة تحريم كي كليس جن سے يہ بھي ظاہر بھوگيا كەمودود صاحب خلافت البيركية نام بيمسلانؤن كيے ذمين ميں دفق كي تخم رميزى فرايے ہیں اوراس نعرب سے اصل مقصد صحار کرام مرب اعتبادی سر المرسے اوا فعل کو تدریخارففن کے گڑھے میں گرا ناہے ۔ اس سے لئے موصوف غلط بسیانی اور صورت داقعه كى خلات حقيقت تصوير كشى سے بھى نہيں جو كتے جصرت معادم إ سے متعسلت پرکہن کہ انخول نے خلیف کے وقبت کے خسیا مت الموار انھائی بالتكل علطه سادي صف يدب كرحمس وحفرت على في كيا تعارضا معا وجيَّ نے صرف دف عکب ۔ دف ع کومقا بلے بن طوار اٹھا آئہیں كيت اكراتبط حضرت معادمين كاطرف سيهونى جوتى اورحضرت مستسلى كو خلامتيت سےمعسىزول كرنے ياان كے ذريحكومت كسى خطرٌ ارصنى يرقبعندكرنے کا ا قالم کرتے یاخود خلیف ہوسنے کا دعویٰ کرستے توریکٹا سجا ہوگا کہ آخوں نے خلینہ وقت سمے خلافت الموارُ اٹھائی مگرا بھول نے توان میں سے کوئی بار بھی نہ کی ۔ پچران ہریہ الزام لگا نامراسظلم ا ورا فرانہیں توا ود کیلہے ؟

گزستند مسفحات میں ہم حضرت معادیثا کاموقف واضح کرھیجے ہیں جسسے مودودی صاحب سکے ان سب سوالات کی حرکمکٹ جاتی ہے اور ان کی اسس عبارت الآتی کا جے مغزم و نااخلہ من انتمس بہوجا تاہے۔ ان سوالات میں کوئی نئی بات نہیں درحققت انھوں نے اپنے سالقہ دعادی بھودت سوال ہرائے ہیں ۔ اوران کا ابطال کیا جاچکا ۔ لیکن از دیا دلیے پرت کے لئے ہم میہاں ان امود پر قدرے مزیدردکشنی ڈا لٹاچا ہتے ہیں ۔ جس سے معرض کا اضطراب کام ا وزنرافض بیان میمی روٹن موجا کے گار

وا المان سيندنا غيال كي سزاك مسّاد معترض في ايسيدا نواز مين بيش كيا ہے جس سے اس کا وزن کم معلق ہو کا ہے۔ حالہ کہ یہمعا ما خلیفۃ المسلمین کے قتل اور نظام خلافت کوتباہ کرنے کی کوششش کامعامل تھا۔ علی نواجند قا تول کا مسکلہ من فقوں اور دین سے دشمنوں کی ایک ایری جاعت كامت ينفاقاً لول كى سنزاير قادر ربونا، سبائيول كے غليد كى خطرناك علامت تخاا دروا قعديه ہے كەخلانىت كى پالىپى پېرسىبائيوں كے اٹرات ظا ہر بہورہے تھے۔ تاریخ سے بہوا قعماس فدر واضح ہے کہ کوئی باخبرالفیا ن يسبنداس يصدا بمكارنهيين كرسكتا بحزمنشة صغحات ميس البلايروالنماية سے نقسسل ہوچی ہے کہ بیعنسلبداس حسد یکسسے پہیو پنج گسب ست . كرسبائى مفسد اكارصحابي اورحضرت على سے درميان حجاب بن سيخت يتقر إوران كى ملاقات سے مانع بهرستے تقے . ان الموركي تفعيل صفحات كزمنت تدمين كزرضي والمفيس بيش نظر كصفة توحضرت معاوث كياخت لاف كو كسى طرح بعي جانهين كها جاسكتا. ان كامؤ فف برتها كه خلافت كى اس كمرورى كى صورت ميں خليد فركى اطاعت كسى اليسے امرىپ صرورى ملكرها كرمجى نہيں رمتی جس کا انجام احتماعی دینی صررم بو مختصر مید کرسبانی گروه کا خلیفه و قدت كے قابوسے باہرا ورخلافت كى ياليسى پرغالب بہوتا، وولوں باتيں بناراختلات بن سكتى بين اوروا قدريب كرسبب اختلات تغيير سجى اوران سسامور بس سنديغاً المحيس خليف وقت سعا ختلات كاحق بجي حاصل مقاركيونكم أئين ا ملام میں اطاعت خلیفہ کے کچھ صرود بھی مقرد ہیں ۔ا وراتنی بات تومور ووی صا مجى سليم كمستصين ريرهدو وقرآن مجيده حديث نبوى ا ورتعابل صحابه ست ابت ہیں اورعقل سلیم بھی ان سے سامنے سترسلہ خم کرتی ہے۔ ایفیس واڈل مشہوبیہ

کی بنا دیرفقہادکرام نے اطاعت امیر کے سلتے مندوم ویل صابط بیال کیاہے امیرا گرکسی مشکر کوکسی کام کاحکم و سے تواس كى كى صورتىي مى - اگرا بل كى كوهين بركردد المام ددني إسلى حيثيت ) افع ب توان براس پريكم كابجالانا واجب ب اورا گرانفين اسك خلاف كاعلم ب العنى وه جلت بي كدير كام دینیا لی حیثیت سے مفرہے) تو امیر کی طاعت زكرب محدا ورأكر (الاسكة افعا ورمفر مونے میں شکسے النی کوئی جانب فیلنی نہیں) تو بھی اطاعت واجب ہے۔

فسعدالحا اصوالعسكوبا ميرفشه عناق اوجهان عسلس مندي لفع بيقين إطباعولا والب علىورخىلافىئة......لالطبعولة وإن شكول ذمهم طاعشهم

لاددالمخيارج بمطلب في وظوب أطاعته الإمام)

اس ائینی اصول نے اطاعت خلیفہ کے حدود متعین کردیتے۔ اطاعیت خلیفده روصودآول میں وا جیسیے ۔

آول درجب المورب كے نافع موسے كالقين مور

دوم درجباس کے افع یا مفرم وستے میں شک مو لعی کسی مہار کا تین ياظن غالب مزم و اس كے بعد مسلم كى متدرجہ ويل دوصور تيں باتى رہ جاتى ہیں۔ ال دونول میں ا طاعت خلیفہ واحب نہیں :۔

اقیلے :- مامودر کے معتربونے کا لیقین مہور

د وم ۱- باموربرسکے معرب وسف کاظن غالب مو۔ آگرچیلیتین نرمور ال دولول صورتول بين اليسيحكم بين اطاعت خيلى قدوا حبب نهيين بمكرتهلي صورت میں تواس کا جواز مجی مشکوک سے ۔

ولأتل ست عبر ميسنى اس اسواركى روشنى ميس حضرت معاوير ا ورحضرت كما

کے مندرجہالا اختلافات پر نظر کھنے۔ حضرت معادیثے کم از کم درجہ ظن غالبیں اپنی معزولی اورصوبہ شام سے علیحدگی کو دینی وملی اعتبار سے است کے لئے معنت محضرت رسال سجھتے ہتھے اور واقعات شاہد ہیں کہ ان کا اندیشہ بالکل صیحے تھا ، الیسی صورت میں شرعا ان پر حکم معزولی میں فلیفہ کی اطاعت لجب نہ محق علی بنا اسب انتول کو مہلت دینا ، یا انھیں فلافت کے نسق واتنا م میں شرکی کرنا بھی ان کے نزد کید دین واہل دین کے لئے سخت مضرت رسال تھا ، اس لئے انھیں اس پر مجمی اعتراض اور اس اختلا ف کا پر دالچر دالچر ما مین حاصل تھا ۔ جو کچھ انھول سے کیا وہ یقینا حدود بر شرکی کے اندرست من حاصل تھا ۔ جو کچھ انھول سے کیا وہ یقینا حدود بر شرکی کے اندرست اور اس ایسی نہیں ۔ اندراس بیست عی نقط نظر سے اعتراض کی اد فی گنجا کشن سی نہیں ۔

علادہ برپ آل محرم خود مجتوبیت آگران کا اجتہادیہ بنا آساکہ آگرام صورت حالات میں جبح تھم خلیفہ پرعمل کرنا میرسے نزد یک اسلام واہالسلام سے سے مضربے میرسے گئے تھم نشیلم کرنے سے ایکارکردیں جائز یا واجب ہے ۔ توجی ان پرکوئی اعتراض نہیں موسکتا کیؤکی مجتبد کواپنے احتیاد بھیل کرنا جا گزیہ

## حضرت على كاأتنحاب اورحضرت معاويث

منقولہ بالانحریر میں مودودی صاحب نے بڑے طمطراق سے ساتھ ہوال کیا ہے کہ کیا ایک صوبہ کے گورنر کی دا سے ہیں حصرت علی آئی خلافت ہی قائم نہ ہموئی متھی جموصوت کی عبارت ہڑھئے تو اسلوب بیان ہو مہودی نظر اکے گاجو شیعوں کے مجالس عزاییں ان سے اصطلاحی " ڈاکر" اختیار کرتے ہیں ان سے اس خطیبان است دلال کا ماحصل یہ سے کہ حضرت علی کی

خلافت قائم بهوشی کتی اس لتے حفست رمعیا دیم کوان کا برحسکم لبغیر بجول وحبيسرا مانسناچپ بيئة بحث ا ودموصوت كي خلافت كاحت تم جوجا ثا أيك تسليم ستنده مستناب كيونكه ممسدوج كاانتخباب صحيسيج طــــرلقة سع ہوامحت، اس لئے حضہ سے معداوٹنر سے لئے ا ن کی خسیلافت سے ایکارکی کوئی گنجانشش ندیتھی۔ یہ سے معتریض ک دلیسل کا ماحصسل بغلبا ہریہ توی سیے شگرورحقیقت یہ ایکسہ مغالطہ ہے۔ اسست دلال کی بہلی خلطی تو یہ ہے کہ خلیفہ سے ہرحکم کی تعمیل واجب فرمن كرلى محى بهد حالا بكرچندرسطرين كيليهم واضح كريجيج بين كفليفه سے برحکم کی تعمیل واحب نہیں اورا طاعت خلیفہ سے بھی کچھ صرور ہیں۔ مِم سب الميسنت حضرت على كوخليفرا شدا وران كي خلافت كونجيج تحفية ر ہیں لکین اس سے پہنتیجہ نکالنا کہ آن محرم سے معاصرین اور اس رور کے ار ما ہے حل وعقد واور نمائند کان امت کو مبھی ان کی خلافت ، باان سکے متخب بهوسف تمصطرلقيست اختلات كاحق نرتقا، إلىكل نلط اورمغالطي انگیزسیے معترض نے اس مقا کریہ مغالطہ بھی دیاسہے۔ ا درطرے طسیرے سے اس کمزور بات کوتوی کرنے کی ناکام کوشنش کی ہے ا وراس بین اقض بیان کی بھی کوئی ہروار کی ۔جناب معرض خوداعترا ت کریتے ہیں جہ " بابرسے آئے ہوئے دوم ِزارشورشی دادالخلافہ میسلط تے ادر فلیندونت کوفتل کے کرگزدسے متھ ..... مدادرالیسی ددايات بحى بالمرشبه وجودين كحب حضرت على كوظيف منتغب كرليا گیا۔ نوان لوگوں <u>ن</u>ے بعش کوڈ ہر پہنی جی جیست پریجورکیا تھا اُس**ے** 

اسی طرح ت<u>کست</u>ے ہیں پر

" صحابی سے ۱۰ ایسے بزرگ تقصیر دلسے ۔ د مند کہ ،

ميعت نهيس کی "

اس بین بین معزض نے سبائی دست کاری دکھائی موٹوں نے تو ان اکا برصحاب کے اسما دگرامی لکھ کڑ وامث کھے " دا دران کے جیے دوسری نے لکھاہے۔ اس طرح ان کی تعداد سیکڑ وں ٹک بہونچنی ہے ۔ پمگرمودودی صاحب ہے " وامث لہم "کالفظ حذف کر کے بیعت مذکو نے والے حضرات کی تعدا و ۱۱ یا ۲۰ کک می ود کردی ۔ "اہم اشتے حضرات کا بعیت سے انکا دکرنا بھی کچھ کم ایم نہیں ۔ اس کا اعزات موصوف بھی اس طسورے کوستے ہیں : "

> " ده مبرکال آمت کے نہایت بااٹرلوگ تھے۔ ان بی سے بہرک ایسا بھا جس پر ہزار دن سلان کواعثما دیجانا ن کی ملیمدگی نے اول پس ٹنگ ڈال سیتے " ۱ مشا")

ان اعترافات کے باوچودان کا پرکھناکہ ،۔

" اس دو، ادست اس ام بری کوئی سنت برنهی رقبا کاسفرت علی خل فت قطعی طور میرخی یک مخیک انهی اصولوں کے مطالبی منعقد میونی سخی جس پرخال فت داست ده کا العقادم وسکتا شعا" (حسّلاً) اسی طرح میرکنیا کہ :ر

" لُوگُوں نے حوداً زادار مشاورت سے اُن کوخلید نتخب

محب (متنا)

" نناقض بیان کا تعجب خیز نمونسرے۔ خیال توفرائیے کہ جو انتخاب شورش پسنددل کی لوارول کے سامتے ہیں ہو جس میں خلیفۃ المسلمین سے قاتل شر کے مہوں، اور دصرف شرکے ہوں بکا موٹر چنٹیت رکھتے ہوں جس یں بز درشمشبہ گوگوں کو سبعت ہم بحبور کیا جائے گی ، اسے آ زادا ذائخاب کہنا کس تا رابع جب خیز غلط بیائی سبع کیا بہی وہ اسسادی اصول اسخاب ستھے جن کے مطالق نقول معترض خلافت لاشارہ کا العقاد موسکتا تھا" ؟ آخر براصول کستور اسلامی کی کس وقعہ میں بیان کئے سکتے ہم ہے جہت ہے کہ اس فرڈ لمط بیاتی ا در الیسے ادعائے کا ذب کی جرآت کیسے ہوئی ؟ اس طرح اسخوں نے یہ نفلط وعوثی مجی کیا ہے ،۔

سك مودودی صاحب سے جرکا انگاد کرتے دین ہڑا تو ہورشیادی برگ کرجرکو بدر آنتجاب دکھائے گاکسنس کی۔ اور کک کا حب حضرت علی کی خلید منتخب کرلیا۔ پیمراسر تعلط برائی ہے ہم کوچھتے ہیں کہ کیا ان کی سعیت سے بعرج ن برح برکھیا گیا سخا انتخاب مکسل موگیا شعا ؟ اورکھا اکٹریت سے دولیے حاصل موجھے تھے ؟ اگرا میساسخا توجرکی کی حاجت متنی ؟ مز بریک م تورش بندوں کی تلواد کھائے میں جو اشخاب مہواسے آنا وا ڈانشخار مہم برکھ ہے تھے پیں پھیلی ہوئی تھی۔ ان کی ایک بہت المری جاعت اُ مہات الموشین علیہن انساؤہ دالشلیم کے بمراہ حج کے لئے گئی ہوئی تھی۔ ان صالات سے تو وہ سھی ۱۰ واقف نہ ہوں سے با وجود واقفیت مذکودہ بالادعوے کی جنبیت مغالطے سے سوال درکھارہ جاتی ہے؟

ان کا یہ کہنیاسیمی غلط سیے کہ ' بعد میں شام سے سواتمام بلاداسلا میہ شے ان کوخلیفهٔ نسیلم کیا <sup>و</sup> یه وا نعه واضح کیا حاج کلیعے رکواس وقت سے ممالک اسلاميد بين سے ہر ملک بين مضرت علي كى خلافت سے اختلاف ر كھنے والے موجو دیتھے۔ مثلاً اہل" خربتیا" ہی نے ان کی خلافت تسیلیم نہ کی تھی اورا کِ استماری معاہدے TAND STILLAGREEMENT کی بیش کش کی سقی: 'آآ کی حضرت علی اور حصرت معاویہ کے درمیان معاملات کیسوم وجا کیس مختصريك يديات تسليمت وسيحاحفرت على ك خلافت يرا تغاق نهين بوار ایک بطیفہ یہ ہے کہ حضرت عُمَا اُنْ برطعن بے حاکزتے وقعت تومعۃ ض کوصوبہ تشام اس قدر وسين ا ورعظيم نظراً يأكر اس وقت كاليراعا لم اسلامي اسمي سُساكيا بقامُكُواس متعلى برده أنفيس آنا حيولما نظراً (إب كراس كانتلاف بالكل بديد وزن جوكيا واسى طرح الحفول تصانبي اس عبارت ميں جواس بحث كے تروع میں فقل کے محتی حضرت معاوی کی را سے « ایک سوے کے گورز کی دائے کیکراس سے وزن کوکم کرنے کی کومششش کی ہے۔ حال انکرا تھیں مالم موسکا ك حضرت معادث صرف ايك صوب كي كورنر شقے . بكرنبي كرم صلى اللَّدعلي وسلم كي صحابی بھی ہیں ا وران کاشہار کہا صحابہ ہیں ہے ۔ پھروۃ نہا بھی نہتھے بلکصغار وكما وصحافة كى اكب برى تعداد ال كرسائية تعى وجن مين مها جرب والصارى سى معتدب تعداد تقی که ان سب کوست رُغا امرخلافت میں حق دلستے دہی حاصل تھا۔ بچراس سے کیامعنی کہ انہیں سنت رُغا احتلات کاحق مذتھا ؟ بزعم خودخفق صاحب بڑسے طمطراق سے ساتھ فراستے ہیں ؛۔۔

" كيكن سوال بري يح كركيا براتنخاب علط مقابه " دم ٢٠٠٠)

ہماداسوال بہبے کہ آپکایسوال کس سے ہموجودہ زمانہ سے المسنست سے یاصحاب کام سے جوخودحق دائے دہی دکھتے تھے بچھ کھوال منتخب شخصیت سے متعلق ہے یا طرانی انتخاب کے منعلق ہ

جہاں تک حضر رہ علیٰ کی شخصیت کا تعلق ہے ہورہ حادثہ سے ان کے انتخاب کو غلط نہیں کہر سکتا۔ پرشسنی سے بعد کو ٹی سشسنی ان کے انتخاب کو غلط نہیں کہر سکتا۔ پرشسنی سے مزد کیے انتخاب کو غلط نہیں کہد سکتا۔ پرشسنی کے دور کے صحاب کو ایش کو لیفیڈا اس کا حق تھاکہ وہ انھیں منصب خلافت کے لئے مناسب ہمجہیں۔ اور ان کی خلافت سے انقلات میں ازدو کے ان کی خلافت سے انقلات میں ازدو کے ان کی خلافت سے انقلات میں ازدو کے انتخاب مناسعی کا در نہا کا می انتخاب کی خلافت میں ازدو کے انتخاب مناسعی کے مہدی کا در نہا کا می انتخاب کی خلافت میں کہا جا اسکتا۔ میکن اس وقت حالات غیر معمولی اور نہا کا می انتخاب کی خلافت کے مہدی کہا جا اسکتا۔ میکن اس وقت حالات غیر معمولی اور نہا کا می انتخاب کا می انتخاب کا می انتخاب کا می انتخاب کا میں کہا جا اسکتا۔ میکن اس وقت حالات غیر معمولی اور نہا گا می کے انتخاب کی میں کہا جا اسکتا۔ میکن اس وقت حالات غیر معمولی اور نہا گا می کا میں کہا جا اسکتا۔ میکن اس وقت حالات غیر معمولی اور نہا گا می کا میں کہا جا اسکتا۔ میکن اس وقت حالات غیر معمولی اور نہا گا می کے انتخاب کی خلافت کے میں کہا جا اسکتا۔ میکن اس وقت حالات غیر معمولی اور نہائی کی کھیلا کی کہا جا اسکتا۔ میس کے میں کہا جا اسکتا۔ میکن اس وقت حالات غیر معمولی اور نہائی کی کھیلا کی کہا کہ کہا جا اسکتا۔ میکن اس وقت حالات خدر کے کہا کہ کہا کہا کہا کہائی کا کہائی کے کہائی کہائی کے کہائی کے کہائی کی کھیلا کی کہائی کی کھیلا کے کہائی کی کہائی کے کہائی کی کھیل کے کہائی کی کہائی کے کہائی کی کھیل کے کہائی کی کہائی کی کہائی کے کہائی کی کہائی کے کہائی کی کے کہائی کے کہائی کے کہائی کی کہائی کے کہائی کے کہائی کی کہائی کی کہائی کے کہائی کی

سله اس اختلاف کویے وزن بنا نے کے لئے مودودی صاحب نے کھیا ہے کہ اب اگری ترت سعین عبادہ کے بعدت نکو کے خوا فت مشتر نہیں ہوتی تو یہ ایا باصحاب کے بعیت وی میادہ کے بعدت نکو نے سعے حضرت الوکی وی کی خلافت بھیں ہوتی تو یہ ایا کا عدد آپ نے معین کوڈیا وی نے مصحفرت کی کھلافت کی خلافت کی میں کہ ایس کے ایس کے بھی تھی تھی کہ اسے بھی تھی تھی تا کہ بھی تھی تھی ایک ہے کہ ایس کی اسے بھی تھی تا اسے بھی تھی تا اسے بھی تھی تا اسے بھی تھی تا اس میں ایک بھی میں ایک بھی تا ایس کی خلافت کے بات میں تو صرف یا بھی تا معدد اس سے اخت دند سے آپ سے مزد دی ہے۔ ان میں خلافت کے وہ اسے مزد دی ہے۔ ان میں خلافت کے وہ اسے مزد دی ہے۔ ان میں تو صرف یا بھی حفید سے اسے مزد دی ہے۔ ان میں خلافت کے وہ اسے مزد دی ہے۔ ان میں خلافت کے وہ اسے مزد دی ہے۔ ان میں میں تو صرف یا بھی حفید سے اسے میں اسے میں تو صرف یا بھی خلافت کے وہ اسے میں تو صرف یا بھی حفید سے اسے میں تو صرف یا بھی خلافت کے وہ اسے میں تو صرف یا بھی حفید سے اسے میں تو میں تو میں تا ہے۔ ان میں تو میں تو میں تا ہے۔ ان میں تا ہے تا ہے میں تو میں تا ہے۔ ان میں تا ہے تا ہے تا ہے تا ہے۔ ان میں تا ہے تا ہے تا ہے۔ ان میں تا ہے تا ہے۔ ان میں تا

تنے. ا وراس کے سواکوئی طراتی انتخاب اختیار کرناعم لماغیر ممکن تھا ہے ہرہے گاس کی نسد پرضرورت تھی کہ جاراز جارکوئی مربراہ مملکت تنفرد کولیا جائے۔ کسب صورت میں جس طراقیہ سے انتخاب مہوا۔ اس میں لعیض خلطیوں ا درزیا دیوں کا اعتزا کرنے کے با دھو دہر کہنا چرنا ہے کہ انتخاب ہوگیا ا در حضرت علیٰ کی خلافت جارئے تھی۔

#### حضرت معاونتي كامطالب

صفحات گرمشتریس حفرت معادیم کاموفی مفصل واضح کیاجا مجاہدے۔ حضرت علی کے خلیفہ بنجو نے سے انگار نہیں تھا۔ وہ اٹھیں خلیفہ بنجھے سے انگار نہیں تھا۔ وہ اٹھیں خلیفہ بنجھے سے انگار نہیں تھا۔ وہ اٹھیں خلیفہ بنجھے سے انگار نہیں تھا۔ وہ اٹھی مائر کیجھے تھے اسے لیکن اس انتخاب کوجی مائر کیجھے تھے اسے مستقل انتخاب کو نہیگامی حالت ہوں اس یہ تھے ان کا مطالبہ یہ تھا کہ اب جب مالات ایسے ہو چھے ہیں کہ آئین اسلام کے مطابق تیج طراحتے ہے انتخاب ہو تھا۔ وہ اس بر تیاد تھے کہ اگر حضرت مائی ہی حداث ہوں اس بر تیاد تھے کہ اگر حضرت مائی ہی دو اس بر تیاد تھے کہ اگر حضرت مائی ہی دو اس بر تیاد تھے کہ اگر حضرت مائی ہی دو اس بر تیاد تھے کہ اگر حضرت مائی ہی دو اس بر تیاد تھے کہ اگر حضرت مائی ہی دو اس بر تیاد تھے کہ اگر حضرت مائی ہی دو اس بر تیاد تھے کہ اگر حضرت مائی ہی دو ارد منتخب ہوگئے تو وہ انتخاب کو منتقل خاردہ تسلیم کریں گے۔

ان کی دلیل پر کتی کہ اس نبگا ہی انتخاب پین صحابہ گرام کی مہنت بڑی تعالیہ بلکہ اکثر میں اپنے وہ خود بھی اس حق کے استعمال بلکہ اکثر میں۔ وہ خود بھی اس حق کے استعمال سے محروم کر سے اس سے خوام کہ سے اس سے خوام کے استعمال دیا جا ہے۔ اوران مسب لوگوں کوا پناحق دائے دہی اوراسنحقاق شور می استعمال کرنے وہی اوراسنحقاق شور می استعمال کرنے کا موقع علما چاہتے جواس سے خوم دہ ہے۔ ان کا یہ مطالبہ یقنیگ ازدو کے شہر ہویت باہمل جا تر تھا۔ جو صاحب استظامائر کہتے ہوں وہ اپنے وعوی کی دلیل بھیاں کریں ۔ کوئی تباسے کہ ان کا یہ مطالبہ سے آبت یا عاریت سے خلاف

تھا؟ ادر آئین اسلام کی کون سی دفعداسے غلط اور ناجائز قرار دیتی ہے ؟
حضرت علی الدعنہ سے منصب خلافت قبول کرنے کے دیے اصرار کیا گیا اس
وقت اکھول نے مندرجہ فویل بات کہی تھی جواس سلسلیس قابل ذکر ہے :
فاحد لوحتی دیج تھے الناس دینتشاور و آئی مہلت دوکہ لوگ جمع ہوکر کرنے رہ کولیں المجاب حوادث میں ا

اس سے معلوم ہونا ہے کہ اصولا وہ کھی حضرت معاور نیے ہے ساتھ متفق تھے اور مستقل خلا فت سے ہے۔ عام اعیان واکا برکا اجتماعی مشورہ اور آزادانہ استحاب مرددی سمجھتے ہتھے۔ محرجب حبلک جمل سے بعد مہا جربی وانھارا درا کا برھا ہے کہ کہ معتد ہر تعداد کی ایک معتد ہر تعداد کی ایک معتد ہر تعداد کی ایک معتد ہر تعداد کی خلافت مسلم کرلی تو ان سے نزدیک ان کی خلافت مستقل ہوگئی اور مزید استحداب کی صرورت نزدہی ۔ ان کا نقط نیفر ہجی اپنی ججہ متعالی ہوگئی اور مزید استحداب کی صرورت نزدہی ۔ ان کا نقط نیفر ہجی اپنی ججہ متعالی ہر ہو ہی سے متعدال ہوگئی اور مزید استحداد کی مقرورت نزدہی ۔ ان کا نقط نیفر ہجی اپنی جہا

یا خلاف کھلا ہوا اجتہادی اُختگات شماجود ولؤں حفرات کے درمیان اُنگین کی ایک اہم دفعہ میں پہا ہوگیا متعار اوربراسی قسم کے آیک دومرسے احتمادی احتلاف پرممبنی تھا۔ جودرج ذیل ہے ،۔

صدلین اکبر سے حفرت ذی النورین بک انتخاب خلیفہ کاطر لقیہ یہ رہا کہ مہم برنے والصار ہی سنے انتخاب خلیفہ کا انتخاب میں انتخاب کو لوری است کا انتخاب سے معرف انتخاب میں با ہرسے آنے جائے سے معرف کیا ۔ صرف سید نامخواب کی روا بہت ملتی ہے تاہم اصل انتخب ب والے نافلول سے بھی استعمواب کی روا بہت ملتی ہے تاہم اصل انتخب ب مہاجرین والفسار سی کا سمجھا گیا۔ نبطا ہراس کی وجہ بہنظراتی ہے کہ اس وقت تک مہاجرین والفسار سی کا سمجھا گیا۔ نبطا ہراس کی وجہ بہنظراتی ہے کہ اس وقت تک مہاجرین والفسار کی اکثرت یا کہ از کم کنے تعداد وہیں جمعے تھی ۔ مگر است تاہرت تاہرت تاہرت تاہرت والفسار کی اکثرت یا کم از کم کنے تعداد وہیں جمعے تھی ۔ مگر است تاہرت تاہرت

رحضرات تبلیغ و تعلیم دین کے سلسلہ میں نختلف مقامات کی طرف تشراب السکٹے اور دنیا کتے اسلام کے کئی فکری واعصابی مرکز بن گئے جن میں سے ایک امیم مرکز اومشق بھی تھا ۔ اس کے بعد بیسوال بیدا ہواکہ کیا آشخاب فلیف کے ایک وہی س بقہ طرز مناسب ہے کہا مریز منور اسے علاوہ دومرے مرکزوں میں جوحضرات مہاجرین وانصار ہیں ان کی دائے لینا مجی صروری ہے ؟

دومراسوال به بیدهٔ میواکدهنرت عشائی کے انتخاب کم صرف مها جرین و الفداد کولودی آمت کا قائدا و دنماکنده سمجها کیا۔ سکن ان سے بعد جب کے ملکت اس اردارہ مہت وسیع بروج کا ہے اورامت کی تعداد میں کئی کا اضافہ موگیا ہے۔ کیا حرف و درکھا جائے ہوگیا ہے۔ موگیا ہے۔ کیا حرف و درکھا جائے ہا دوس سے کیا حرف دورکھا جائے یا دوس سے حیارکوام کو بھی اس کا حق وارسمھا جائے ؟

ان کیستوری مسائل میں حضرت علی کا نقطہ نظریہ تھاکہ حق اسخاب خلیفہ بدری مہاجرین والفاد کے ساتھ مخصوص ہے۔ چانچ جب صفین کے موقع پر بعیض قرار عراق سنے بہتے میں بڑکر فرلیقین کے درمیان مصالحت کا کوشش موقع پر بعیض قرار عراق سنے بہتے میں بڑکر فرلیقین کے درمیان مصالحت کا کوشش مندر علی کا درجھ رت معادیج سنے یہ سوال کیا بر کہم لوگوں کے مشود سے کے بغیران کا انتخاب کیسے کھی بڑوگیا ؟ توجھ رت علی نے جواب میں فرمایا ہو۔

ا خداان اس مع المهاجوين والانفار فسهم شهودا لناس عبى ولكنهم واصرد ينعم ومضود با يعونى

سب لوگ دلیعنی عام سلمان) بها برق و انصاد کے ساتھ ہیں بچیو نکریمی معزات ان کی حکومت ا در دینی امور کے با درسے میں ان کے نمائن سے اپن اوروہ لوگ دیہا جرین والعدار) امیری خال نہت ہیر) داعثی ہوسکے اورانخوں نے جرسے بیعت کی ۔

( البدائية النجابة 20 ) ( بيان وانتصفين شده ۲ اس پرمفرن معاولیہ نے اعتراض کیا کربہت معیمها جریق والضاریہاں (شاکیس )جی موجود ہیں ۔ ان کی شرکت اوران کے دولوں کے بغیرانخاب کوکیسے صبحے کہاجا سکتا ہے ؟جواب میں حضرت علی شنے فرمایا ،۔

یہ دانتخاب خلیفہ کاحق ) حرب ان مہے جرین والفیاد کوحاصل ہے جوغزوہ بدر میں تمرکی تھے۔ اور کئی کومہیں حاصل ہے ۔

االباردالهارج وبالدواتع هغين ص

ان کے جواب سے معلوم موتلہ ہے کہ ان کی داسے کا ما خذسور کہ تورٹ کی مندرجہ ذیل آبیت سنتی : •

مهاجرین وانصاریی سالقین اولین اورجن گول نے نحوبی کے ساتھ ان کی پیروی کی السر تعالیٰ ان سے اورورہ اللہ بتعالیٰ سے راضی میں اَسْتَادِهُ وَنَ الْاَقُولُونَ مِنَّ الْكَاجِزِيَّ والِلانْتَصَابِهَ وَالسَّذِيثَ اسْبَعُوهُم مِاحِسانِ بِمِضِي اللَّهُ عَنْهُمَ وَمَصْرَعُنْهُ مِاحِسانِ بِمِضِي اللَّهُ عَنْهُمَ وَمَصْرَعُنْهُ

وجا مستدلال واستنباط پر ہے کہ آیت مہاجرین وا نصار میں ہے کہ ابناع اوران کی آبناع اوران کی آبناع کو دوسرے مسلمانوں کا متبوع اور متعتدا قرار دسے دہی ہے۔ اوران کی آبناع کو دوسرے مسلمانوں کے سلمے رضار الہٰی کا سبب ظاہر کردہی ہے۔ اس لئے نصب خلیفہ کے معلمے میں بھی وہی متبوع اور متعتدا سمجے جائیں گے اور برری ہی حصرات سالقوں اولون سمجی حق ایکا ول الذکر تول منفولہ بالا میں ان کی دوسری حصرات سالقوں اولون سمجی تھے ایکا ول الذکر تول منفولہ بالا میں ان کی دوسری دوسری نوان میں ان کی دوسری دوسری نوان میں تعدید کی دوسری متباوی اس میں تعدید کی دوسری نوان کی دوسری نوان کی دوسری اس تعامل کی طرف سمجی اشارہ مسلم میں تبدیلی کو وہ سمجھے ترجیعے والفہ ادبی کی دوسری امتر اوس کی مستمدی نوان کی موقف بالکلی بی سری اس کی اعتراض کی مقتدرات راہی ہوں گئی کشتہ بہد ہوں ہوں گئی کشتہ بہد ہوں اور کی نظر سے ان کا موقف بالکلی بی سے تھے راہد ہوں ہوں گئی کشتہ بہد ہوں۔

حضرت معاور فی کارنے میمنی کہ بدلے ہوئے مالات میں حق اتنجاب

کامعیار بھی بدل گیا۔ اب نصب خلیدہ کے حق کو بدری اصحاب یا مہا جرین والضار تک محدود نہیں دکھاجا سکتا -ان کے بیان سے معلوم ہوتاہہے کہ ان کے پیش نظر سورہ شور کا کی میرآ بت سمتی ہے۔

ال كصحار (كے) كام بالجی مشورے سے الجام

وَامِرُهِ عِنْ مِنْ مِنْ مِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِن

- و ا التعريف

کیت عام اورسب صحابہ کرائم کو تنامل ہے۔ اس کے امر خلافت جو بہتے ہم امر ہے۔ سب کے مشور سے سے آنجام پا ناچاہ ہے اور مہا برین والصاد کے علاوہ ووم سے صحابہ کوائم کو مجھی مشدر کے مشورہ کرناچاہئے اس سے مسب محالبہ کے لئے حق دائے وہی ناہت ہو ہاہے۔

علاوہ برمیں شہادت سُستید ناعثمانی سے معلوم بڑگیاکٹر کرکڑا تعلق صولوں سے اور زیادہ توی کررہے تعلق صولوں سے داور اس کی صورت میں تھی کہ جرجگہ کے دینی سسر برابہوں اور ارباب مل وعقد کونا تندگی دی جلسے تاکہ وہ انتخاب خلیفہ میں حصد ہے کہ این ذمہ واری زیادہ محسوس کریں ۔ اور مرکز کوان کی وجہ سے قوت حاصل ہو۔

یہ بات بھی قابل لحاظہ ہے کہ مہاج بین والفعال اور صفرات اصحاب بدر کی ایک معتدر تعداد و نیاسے دخصت موجی تھی۔ بالاخرص انتخاب دوسے صحابہ صواب معتدر تعداد و نیاسے دخصت موجی تھی۔ بالاخرص انتخاب دوسے صحابہ صحابہ تعدید ان سے توجیوان طبقہ بی کوسلنے والاستفاء مناسب بیر تھاکہ اکا برصحابہ اس تعدد سے کہ آئندہ اسمنے میں اس و مرواری سے بہدہ برا ہوئے اکھیں اس و مرواری سے بہدہ برا ہوئے سے سے سلے تیا دکرویا جائے جو یا ان کا میلان اس مستدین من برجم بورسے کی جانب تھا۔ یہ نظیر بھی ان سے سامنے تھی کا حضرت بھرائے ہے کہ بیش نصب خیارے۔ جانب تھی در ان سے سامنے تھی کا حضرت بھرائے ہے کہ بیش نصب خیارے۔

سله تطبغه بهدیکه کودودی صاحبه خودا صولی طود میرخفرت امعا دیدگی آمید کرتے ہیں۔ ( میکا فحصے ۱۳۰۰ بالمر )

کے لئے مقرد کی تھی اس نے استعماب دائے کو بہا برین والفدار تک محدود ہیں رکھا۔ بکہ برطبقہ کے صحابہ بلکہ تالعین سے بھی استعماب کیا، یہاں کہ کہ آنے جانے والے قا فلوں کی را سے بھی معلم کی ۔ حصرت معاویہ کی رائے بھی اقالہ سنے چرپرمبنی اور بھی سنسمی نقط دنظرسے اس بر بھی کسی اعتراض کی شخیائٹ نہیں ۔

اس تفصیل سے روز رکشن کی طرح واضح ہوگیا کہ حضرت علی وحضہ ہے۔ معا ویڈبرضی المندعینها کا زیر سحنت احتلاف اجتہادی اختلاف تھا۔ دولؤں کی رائے اور دولؤں کاعمل اول مشرعیہ برمینی اور اپنی اپٹی کھی سٹ مقا بائکل جائز

> لِقِدِهَ المَشْرِينَ فِي وَلِنَظْسِرِ كَابِ بِي بِنِ وَهِ لَكِيمَةَ بِينِ :" وه جَبُودِيتِ كِ السَاصُولُ بِين وَيُحِورُكِينَ سِيمَنَعَقَ بِعِكَهُ
> " وه جَبُودِيتِ كِ السَاصُولُ بِين وَيُحِورُكِينَ سِيمَنَعَقَ بِعِكَهُ
> حَكُومَتُ كَا بَدْنَا بِدِلْنَا وَدِجِلَا يَاجَانَا بِالْكُلِّعُوامُ كَا وَلَهُ سِيمِوْا جِلْهِيَّ حَكُومَتُ كَا بَدْنَا بِدِلْنَا وَدِجِلَا يَاجَانَا بِالْكُلِّعُوامُ كَا وَلَهُ سِيمَوْا جِلْهِيَّ ( هناه وَبِيمُ وَالْمُهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

حضرت معادی کا نظریہ توسیع حلقا تخاب قواس اصول کے مطابق تھا۔ اُس اصول کا آگا کی اصول کا آگا کی اصول کا آگا کے ا ان کرکیے معرض ہوسکتاہے ؟ پھرجے ایوب خان مرح ہے سکندر مرزا آ کہا ہی کو معرول کرکے مقب صلات نبحالا اور آئیس معتربا رہا ہے مل وعقد کی تاہید و توثیق بھی حاصل ہوگئ تو مودودی مساحب نے ان کے انتخاب کو بھی تہ ہے ہے کہ انتخاب کو بھی تہ ہے ہے کہ انتخاب کو بھی تہ ہے ہے کہ مردود کے انتخاب کو بھی تھا اور کی ہم ہوسکتا ہے اس ما اور کی ہم موادی کے مطالعہ کی ایس سامن موادی کے مطالعہ کر ہم موادی کے مطالعہ کرتے ہم میں ما اور کی ہم موادی کے مطالعہ کرتے ہم میں موادی کے اور کا ہم ہوسکتا ہے ؟ مردود کی انتخاب کو لاسف ایک تی میں تا ما مقصود تھا جو موصو ن کی تحقی شیعیت کی مندی اس سے چات میں کو شیعیت کی مندی اس سے چات میں کو شیعیت کی مندی اس سے جات میں کو شیعیت کی مندی اس سے جات میں کو شیعیت کی مندی اس سے حدید اور درست تفاء ان دو او ل حفرات سیمسی کے طرزعمل کوخلات مشربیت کہنا إسکل غلیطا ورہے دہلی بکرخلات ولیل ہے جس کی جسارت کوئی رانضی یا خارج بی کامسکتاہے۔

## خطابت بجائے است بدلال

مودودی صاحب است دلال کے بجائے خطابت سے کام کینے ہیں کوئی مسلم کینے ہیں کوئی مسلم کینے ہیں کوئی ہیں۔ مسلم فرائے اس کی متعدد شالیں صفحات سالقہ ہیں بیش کی جائے کی ہیں۔ زبر بجیت موضوع میں بھی جب نا قدول نے ان سے بیا ات ودعاوی کی دھجیار اور اور تھیں ہیں اضول نے اپنے است دلال کی کمز ودیوں کو خطابت کے غلاف میں اور است کی کوشش فرائی ، فراتے ہیں در

و كيا اس وقت حضرت علي عن يمكوني آوجي بي بين بين بوري

دنیا ہے اسمام میں ایسا موجود تھا۔ جیے خلیف تنتخب ہونا چاہیے تھا ؟ دھا۔ س گزاکوشش ہے کہ ہما سو بہس بعد آپ کو برحق دا کے دہی، ومتودا سامی کی کس دفعہ سے یمبوحب حاصل مہوگیا ؟ آنتجاب خلیفہ کاحق تواسی زیارہ والوں کو حاصل تھا جنہیں اپنے ہے ہے سرم اِہ مملکت بنتخب کرنا تھا لیلیفہ بہب کے موصوف اپنے ای تول سے متعلق حامت پر بریکھتے ہیں :۔

" ایک صاحب نے دعویٰ کیاہے کہ اس وقع حضرت مان " معلی میں سب سے افضل نہ تھے۔ اوران کی بیج شیت دیمی کے خوات کا گھنیں ۔ دیمی کہ خوات ان کی طرف اٹھنیں ۔ مگر اس کا صحیح فیصل کی کویٹ کا ایس کا کویٹ کا بیس کے کوئی صاحب کے دیمی اس کا میں کا دیمی کے دیمی اس کے دور کا اس عہد کے لوگ ہی اس

#### كربيتون جج هوسكة هين، رسس،

تمات قابل دید بیک خودی بلید زودشور سے دعویٰ کرتے ہیں کہ اس زما دمیں کوئی شخص خلافت کے لئے حضرت علی سے موزوں تریز تھا کھرجب دوسرااس معلقیں کہا ہے توکیتے ہیں کہ تمہیں اس معلقیں زبان کشائی کاحی نہیں یہ خلاف کہا ہے توکیتے ہیں کہ تمہیں اس معلقی اراف کشائی کاحی نہیں یہ حق توصرت اس زمان سے توکیوں کوحاصل تھا کہ یا دہ خودای زمان سعلوم نہیں تحقیق دہ خودای زمان سعلوم نہیں تحقیق کی کونسی ہے ۔

اس کے بعرصرت علیٰ کواس زمانہ میں افضل ترین ا ومضلافت کے لیے موزول ترمين تابت كسف كعسلة حضرت عبدالهمان بنعوت كے استعواب كاواقعه ذكركياب كهرشخص فيحضرت عثمالة كميد بدحضرت علي كومنصب خلانىت كے لئے ام ذكيا ۔ اس وليل كاضعف ظاہر ہے ۔ خلافت كے سلتے موزول ترین بیحصنسے یہ لازم مہیں آنا کہ وہ حصرات حضرت علیٰ کوسب سعافضل بحى سجحت يتحد ظيف كمسلة اجتدزا زين سبدسي افضل بهوّامستشرعًا وعقلًا كسى حِنْدِيت سے بھی صروری نہیں ۔ بجٹرے ایسا ہو اسسے ک آ دمی مفضول کواس منصب یا اورکسی مسلیای یا آشطامی منصب کے لئے افضل پرترجیج دیا ہے کلی فضیلت نام ہے۔عنداللد مرتب کی بلندی کا عین ممكن سبحكرا فضل عندا فتدم وتقديمه با وجودكوني تنحص بياست يانتظام مملكت كالمبيت نزدكفنا بموءا ودحرون بمكن نهبين بكاكبرت ابسيا بتوله يحسئ كومنعسب خلانت شمعه لمنظ مسب سعازيا وہ مغامسي كهذا اسے مسبب حصرا فعنل كہيئے كمے مرادون نهبيل خود حصرت فاروق اعظم فسنصفط فستسمير لميع حرف اسخسيس وولؤل حفزات محانا المهين تجويز فراتع تص ملكها ورحفرات كالمجي تبات تھے۔ ان سب باتوں کے ساتھ بہمی ہمحوظ درکھنے ٹرما نہ اود حک الت بدلنے سے دائے بھی ہموظ درکھنے ٹرما نہ اود حک الت بدلنے سے دائے بھی ہموٹوں کمین حضرت عثماً کا کے بعد حضرت علی موٹو در کھنے سے موٹر وں ہمھنے سے تو یہ ضروری ہمیں بعد حضرت علی کو خلافت کے لئے سب سے موٹر وں ہمھنے سے تو یہ ضروری ہمیں کم کئی سال گذر سفیا ورحا الات میں تغیراً نے سے بعد بھی ا ن کی وہی دائے باتی رہی ہو۔

اس کے بعدم لاحظہ فرمائیے کہ حضرات خلفاء ادلعہ کے متعلق صحابہ کرائم کی عام دا سے کیا سختی بخاری شریف مبلا وال میں بسلسلۂ مناقب حضرت عثمانی مندوم ذیل دولیت مذکورسے ہو۔

> عن ابن عشرت لكنا فى نامن النبىسى الله عليه وسسم لاتعدل بابى بكراً حداثت عشريت عنائ تشد نتوك اصعاب السنبىسىلى الله عليه وسلم لانفاص ل بينهم

اس سے ظاہرہ کر حضرت عثمان کے بعد حضرت علی کے افضل امت ہوسے کاعقیدہ جہود صحابہ کاعقیدہ بڑتھا۔ ممکن ہے کہ بقی صحابہ اس کے قائل ہوں جمح عام طور ہوسے سابراس کے قدائل مذیقے۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ و درصحابی کے بہت عصد بعد رہ خیال بجسیلا ہے۔ یہ دعوی کہ برینار افضلیت و منصب خلافت کے سین عصد لینے بھالی اس کی طرف اسھنیں اس دقت کسی ورجہ ہیں منصب خلافت کے سینے بھالی اس زما دمیں عام ہوتا اس کا بار نثبوت مذی پر ہے۔ تبوت مغفود بلکہ اس سے خلاف تبوت موجود اس لئے دعوسے ڈکودکابطلان اظہرمن اشمس بوگھا ۔

کیجب ہے کہ جناب معترض نے ریجی نہ دیکھا کہ اُنتخاب کے وقت لوگ ہیلے۔
حضرت طلاق وحضرت زبیر کے پاس قبول متصب خلافت کی درخواست لے کر
سخترت طلاق وحضرت زبیر کے پاس قبول متصب خلافت کی درخواست لے کر
گئے شخصے جب اِن دولؤں حضرات نے شدت سے ساتھ انسکاد کر دیا توصرت
علاق کے پاس آئے۔ اگر معترض کا دعویٰ میجے ہوتا تولوگ ان دولؤں حضرات کے
پاس کیوں جلستے ؟

پھولمسس عزا والے خطیعیا زا نداز سے فرائے ہیں ہ میماس وقت سے دائے اوٹرسلم اسلامی دمتنودکی موسے دخیرتعلی جائز طور پرخلیدہ منتخب زہوگئے تتھے ہے ؟

اس خطبیا زمغالط دری سے مودودی صاحب کا مقصد پر ہے کہ حضت ہے۔ علیٰ کی انصلیت اورمقبولیت سے میٹی نظے۔ رحضرت معاویم کا انقلاف ہے جاتھا کیزکہ دمی اس منصب کے سلے سب سے زیادہ موزوں اور سبسے زیادہ اس کے ستی شخصہ اپنے اس خطبیانہ اور "مجلسی" استندلال پراتھیں آ نا اقاد ہے کہ ان کی دلسے میں "اگراس وقت آج کے دائے طریقوں کے مطابق کو گا انتخاب کرا یاجا تا، توصفرت علی می خلیعہ منتخب ہوتے لیے مسلود گزیمت میں ہم اس مغالط کی پروہ دری کریکھے ہیں رہارے جواب کا ضلاصہ رہے کہ :-

اَولُا : حضرت علی کوبعد حضرات خلفار کلش انتشاف کامت محبالبعد کی بات ہے ۔ دورصحابہ میں بہ خیال عام نه تھا۔ حمبورصحابہ حضرت عثمان کے توتر تیب نصلیت حسدب خلافت سمجھتے تھے۔ ان کے بعد کسی کوانصل آمست مہدر سمجھتے تھے۔

"انیا: گریری تابت ہوجائے توافضل بھیجے سے بدلازم نہیں آتا کہ احق بالخلافت بھی تھیا جلئے۔ بعض ادقات تھی اف کے لئے مفضول کو افضل سے زیادہ موزدن سجاجا کہ ہے۔ علی براشہادت فادوق اعظم کے لیدحضرت عثمان کے بعد انہمت میں سب سے زیادہ مستحق خلافت تھے جلسنے سے یہ لازم نہین آتا کہ اس سے میکی مسال بعد سے جکہ حالات میں مہرت دوراس تبدیلیاں ہوئی

تھیں وہ دلیسے ہی مقبول ہوں ا درعوام دخواص اکفیں اسی طرح سب سے زیا دمستحی خلافت مجھتے ہول ۔

ان جوا بات پرمیم آن اماضا فدا ورکیجهٔ کداگردا تعربی تعاکد آزاداند انتخاب میں ان کی کامیا بی لیتین متی توکیا حرص تعااگرانتخاب دوباره جوجا آبا اگردوباره انتخاب بروجا آداوداً زا دا ندراست دبی کا سب کوموقع کم آبو با نبی اختلات بجی حتم جوجا آبا ان کی خلافت زیاد که مشحکم جوجا تی اودسلما اول ک اتنی خون دیزی د جوتی مجرحضرت علی نے حضرت معاوی کی تجویز کیوں نہ منظور فرائی ؟

حقیقت به ہے کہ اگر دوبارہ انتخاب موتا اور آزا دانہ موتا توحضرت علیٰ کی کامیابی اور ناکامی کے امکا نامت برابر موستے۔

 بركفتكو يدمصالحت كمه دوران حضرت على سيدان كااصولي مطالبه متعلق خلافت طرى ج ديسلسله وادت سخته عي اسطرح مُدكود بند:-

« بيمرآب لوگول كے" امر" (لينى امرخلانست) سے الگ بروجائے اورسب آدی اس ام میں مشورہ کریں پھرجشخص کے ارے مِن سبيتغق الرائع بوجا بيّن . وبي ان

"شىماعتىزلى موالساس فنيكون اسرجسم شويرسط بينهم يوتى الناس اصرهم من اجمع عليهم واليهم "

مسب كامرم إه اخليف بنايا جلسك . "

اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ آخین حفرت علیؓ کی ذات سے کو فَی اخلاف زتھابلکہ وہ صرف ازاوان انتخاب چاہتے تھے کچھ مدت سے بعدتووه التحاويين المسلمين سحييش نظراس مطالبرس يجى ومتبروادموكة ستقے ا ورحضرت علی سے بعیت سکے کہتے بھی نیاد ستھے۔ مرف سببا پُوں کی سرکو بی کی سنت رط اسفول سے لنگائی تھی الدایہ والمہایہ جے ، سبان واقعصعنين مذلاا بني ذكورسه كدجب حضرت الوالدروارا ودحضرت الو ا ما مهرصنی الله بختها نے آمیت وملّت کے در دا وران کی خیرخواہی کے جذبے سيصبيصين بهوكز فرليتنين ميس مصالحست كئ كومسشش فرما في إوداس سلسله سي حضرت معاويظ سے گفت گوکی توممدون نے معاف صاَف فرایا :-

ف ذهبا الميده فسقولالمسه أب وولال صرات ال مع احترت على ا كحياس جاسية إدران سند كين كردة واللين تُسم انا اول من بالعدة من عَمَّانُ عن تَمَامُ عَلَيْ اس عَلَيْ اس عَدِيدا بل شامين مين سبرے يہيے ان مے بعيت

فليقرناص قتليةعشان الخسلاالشام

کروں محا۔

اس سے توا قباب نصف البناری طرح بہ حقیقت روشن ہوگئی کہ آخیس حضرت علیٰ کی ذات سے کوئی پر خاش اور نخالفت نہیں ۔ ان کااختا ت ایسی اور اصولی سے ایسی کا تعلق مست ارشری اور آئین اسلام سے حفالہ کہ طیفہ کی ذات اور تحصیت سے ۔ اس اختاات کی نفصیل آ ہے شی ایک گرشتہ میں پڑھ کھے ہیں رشیعوں کے مکا کہ میں سے ایک کید بہ سی ہے کہ اصول نے ان اصولی اختاا فات کے دنگ ہیں ہیں گرے حقالق نے ان اصولی اختاا فات کو ذاتی احتاا فات کے دنگ ہیں ہیں گرے حقالق جمیا نے اور محابہ کرائم کی وقعت کھانے کی کوشش کی ہے ۔

# مندب المسنت كمسائيين بناهجوني

جب اعتراضات سے بیرول نے مودودی صاحب سے بیان کوھیلئی کڑیا ا در حرادت و صدت است مدلال سفے ال کی خطابت کی خلعی م تار دی۔ تو مجبود میروکراکھول سفے مسکک المسندت سکے سامنے میں پناہ لی سخے۔ ریر فراستے ہیں ،۔

" لیکن بہلی صدی مسے کرائے بھے تمام الجسنست بالاتفاق حضرت علی رضی المتدعنہ کوچوتھا خلیفہ دا مشتر نسیلیم کرتے رہے ہیں اور بھا دست کسال میں ہرجے ہے کو الا لمنظرام ان کی خلافت کا اعمان کر دہے " (صفحات)

چواب میں گذارین سے گدا ہے۔ نے اسکل میچے کہا۔ بیٹیک ہم سب البنت حضرت علی رضی اللہ عشر کو خلیفہ برخی جانتے ہیں۔ نمین اس سے یہ لازم نہیں آگاکہ ال سے مہم عصرت کارتم بھی حق رائے دہی سے محروم تھے۔ اور آخی س الاک خلافت سے کسی احتلاف کاحق دہقا۔ علیٰ بزا اس سے بیمجی لازم نہیں

#### اصحاب صفین پر

بغادت كاغلط الزام

کسی شخص پر دعوی کریں کہ اس نے آپ سے آئی دیم بطور قرض لی ہے جو الیس نہیں کریا۔ اور وہ اس کا منکر ہو۔ پھر آپ کوئی سنہا دت تومیش دکریں منگر جیند اکا برعلم رکی دا سے بیش کردیں کہ وہ جھے قابل اعتماد تجھتے ہیں اس منگر جیند اکا برعلم رکی دا سے بیش کردیں کہ وہ جھے قابل اعتماد تجھتے ہیں اس لئے ان کی داستے یہ ہے کہ میرا دعوی نہا ہے۔ توکیا دنیا کی کوئی عدا لت تحض الن کی دائے کی بنار ہم آپ سے حق ہیں فیصلہ کردے تی ج

تین چار اکا رعلار کے جورا کیس انحوں نے نقل کی بیں وہ ان حضرات كے ذاتی خيالات بير مسلک اېل سنت نېيى ہے نظا برسے کا ان کی ذاتی را کے اس وقت کے کوئی وزن نہیں رکھتی جب کے صبحے دلیل پرمنی نہ ہو \_ اورواقعه بربيع كال حضرات كے اقوال دليل وجعت سے بالكل تهييست مِی گرست تصفحات میں ہم واضح کر چکے ہیں کہ صریت "تفتلک الفشخ اِبْبَا مصحاص دعوئ برامستندلال باطل ا ودغلط سعدعلى نزا حضرت على كخ فالمت كالميح ببوناتبى اس مدعاكومستبلزم نهيس والناحضرات كاقول بعددليل ملكه خلاف دلبل وثمريا لشبيعاس سلتة باسكل باطل ا ودغلط سيع كزمشة صفحات يس مضمون تفصيل كے ساتھ بيان مہو حيكاسے راس كے اعا دے كى حاجت نہیں - اس سلىلىي منهائ السندسے يریمی منقول ہو مياسے كرجن لوگوں نے اصحاب جمل يا اصحاب صفين كوباعى كهاسه وال كاتول علط اورا مرجته بين يرسك اللسنت كيمن لاف بيع دي يحقيقه اس سعن لما برب كرجن علمار كے اقوال اپنى تاكير ميں معرض سے بیٹی کئے ہیں و دان کے ذاتی خیالات ہیں جومسلک ائر محتدین بعنى مسكك المسنت والجاعته الدرسنت كصفلات بين اس لية لائق اغتياً أدّ تنابل قبول نہیں ۔ بکہ اخسیں درکروٹیا واجب ہے ۔ انھیں اپنے قول باطس کی "اكبيد مين ميشي كرنا اليسابي ہے جيہے كوئى دو بتا ہوا كسي شكے كاسپارا لينے كى

ناکام کوششش کرتا ہے۔ دلیل سے مبئی دستی کے دقت اس قسم کے برکارہائے کان کرنا تواکی طبی کمزودی کہی جاسکتی ہے۔ دگران سسسلہ میں مودودی صاحب نے پراکھ کرکر ہ۔

> " خصوصیت کے ساتھ علاضفیہ نے توبالاً تفاق یہ کہاہے کہ ان ساری اوائیوں میں حق حصرت علی کے ساتھ متھا اوران کے خلات جنگ کرنے والے بغادت کے قریب ہتھے۔"

دیدہ دلیری کی حدکردی اتمہ داکارفقہارد محدثین احنات وغیراحنات کے نزدیک ان مشاہرات میں حضرت علی کی پوزلیشن کیا تھی ؟ اس کابیان توآنشا را دلندچینصفحات بعد مسلک المسنت سے بیان میں اسے گا بیہاں ہمیں منقول عبا دست سے جزوہ خرسے بحث سے۔

اصحاب جمل وصغین کو یا تعاق علما رصنفید بای کهنا آنا برا انجوی و او افترا سے کہ جسے بوسلنے کے سائے جراً س کی بہت بڑی مقدار درکا دہے۔ ابھی چند سے سعاریں پہلے ہم منہا ہے السنة کے حوالے کی یا دد ہائی کرھیجے ہیں جس سے انکہ جنا ن کامسلک علوم ہوجا آ امعلوم نہیں معترض نے یہ انفاق "کس ذریعہ سے معلوم کیا یہ تعلیم میں جب کہ اپنی غلط بیا تی کی تر دیدا تھوں سنے خو د ہی کر دی چنا نچرسٹ رج نعتر اکبرسے علامہ ملاً علی قارشی کی طویل عبارت اسھوں نے اپنی میں بے صفحہ اسم سفحہ اسم سفال کی ہے۔ اس میں بہری ہے ۔ میں سنے وانجاعت میں اس امریر اختلا ن ہے کہ ہیں۔

سله على مرملًا على قارتى سے جو كيجيدا مق متعاً) پرمودودى صاحب سف تعلى كيدہ اس كى غلطياں ہما اسے گرمشند بيا ات سے توب واضح موجاتى ہيں . پہال جواب دینے كی ضرورت نہيں ۔

باخی کے ام سے مؤسوم کیا جائے ہے۔ انہیں ؟ " (صلایہ)

ان اہل صندت میں حنوب شعنی وغیرہ کی کوئی تعتیم نہیں کی گئی ہے ہی منہیں بکرائی ابن ہمائی جن سے تو ل کومعترض نے بطورسے ، جن کیا ہے ہی کا سے دوسری چیخ خوداس سے خلات کہتے ہیں۔ درحقیقت نتے القدیر میں اکھوں نے صاحب برایہ سے قول کی شرے کر دی ہے ۔ اپنا مسلک نہیں ککھا ، پنامسک اپنی شنہورک ابنا مسلک نہیں ککھا ، پنامسک اپنی شنہورک ابنا مسلک نہیں ککھا ، پنامسک مصریح کا ب خرکودہ مطبوعہ مطبحة السعا و قامم مصریح کا ایس کے سایرہ میں خلا ہرفر کا باہدے براہ ہے کہ ایس کے مسلم مسلم کا بین تھے۔ ریوفرہ ایس کے سریم کا برفر کا ہے۔ ریوفرہ ایس کے مسلم کا بین تھے۔ ریوفرہ ایس کے سریم کا برفرہ کا ہے۔ ایس کا دیا

حفرت علی جیفرت معادم میں اختلات اجتہادی آدعیت کا تفاخلافت کے بارے میں کوئی نزاع دیمقی جید خسالافت کے بارے میں نزاع دیمقی آدینا دست کے پاسے میں نزاع دیمتی آدینا دستہ کے کیامٹی ؟)

در وماجرى بين معاوية وعلى رضى
ا منه عنها ) كان منيا عسلى
الاحتهاد ولامنا رعمة من معاوية في الإمامية)

## <u>بے بنیادیات</u>

درحقیقت اصحاب صفین کو باغی کہنا الیسا علط اور لغود عوبی ہے۔ میں کی کوئی نبیاد
ہی موجود نہیں۔ دکھینا یہ ہے کہ بغاوت کی حقیقت کیا ہے ؟ معدلی نہم کا آ دی بھی جا تا
ہے کہ دعیت کی طرف سے تعتقد د کے و دلیدہ مملکت کا شختہ اللغے کی کوشنش یا
سے لڑ مملکت کے منتوازی ووسری مملکت قائم کرنے اور مملکت سالتہ سے
اقتداد سے خود کو آ زا و قرار و بینے کا نام بغیا وت ہے ہیں۔ بربراہ مملکت سے کسی
معاسلے میں اختلاف دائے یا کئی جزئی معاطے میں اس کی اطاعت سے انکار ۔ یا
آئینی ورائع سے حکومت کو تبدیل کرنے کا مطالبہ یا اس کی کوشنش کا نام بغیا دت
نہیں ہے ۔ حرف آئیں اسلام ہی نہیں ، و نیل کے کسی آئین میں بھی ان امور کو

بغاوت بين مهين شعار كياجا آ-

اصحاب صُعنین کی دوجیشیس بین محکیم سے سیلے ان کی جوجیشیت و اذعیت ہے و م کیم کے بدیکتیسر تبدیل ہوماتی ہے . قبل تحکیم حضرت معادی کی چنبیت ایک صوبہ کے گودنرکی تقی ۔ اس وقت انھول نے ناتوکوئی متوازی خلافت چھومت قائم كى اورز حضرت على كالمحومت كالنخة الملت يا الحين معزول كرف كي كوني كرنت البتدامست تقلال خلافت ستصبلت دوباره أتنحاب سيبيائى بإدنى كي سركوبي اورايوان خلافت سے اسس کے اٹرکوڈاکل کرنے کا مطیسیا لیسید کھیسی یہ بحث گزرجي ا وَروامنع كياجا ڪِكا ــ كرشند مُّنا دعقال اس كا انھيں حق مُقالظا هرہے كر اس معالط كانام بغاوت نبين. يرمطابيات أينى تقرادراً كيني بي ودائع س وه انھیں عملی شکل دینا چاہتے ستھے اکنوں نے اس کندیت میں کوئی جنگ نہیں چھڑی ا درخلافت کے خلاف کوئی اقدام نہیں کیا۔ البنہ جب ان پرصلہ کیا گرانوں نے دفاع کہااس مربھی مجنت گذر دی جس سے یہ بات روشن موکئی کہ اس ناع كا انھيس مشديعًا دعقاً ہم طرح حق حاصل متما ا وراس دفاع كوبغا ون نہين كہا ہا كتار حضرت على المتعند الالتصارفيق ودسرسيط المراط فروعمل استدلال کے بھے کا تی سبے را ل حطرات ہے خوارج کواسسس و قوسنے بکسیے یک یاغی نهمیں قراد دیا جب یک ایخوں سفے متوازی حکومت نہ بنا ل اور تشاردو

جارجیت سے کام کے کرفلانت کا تختہ الطف کا ارادہ نہ کرلیا علی ہوا حضرت خمان و کی النورین سے تا کل مدینہ میں ہوتے رست الله کی النورین سے تا کا معلانہ تھو کے مسلم من اللہ تھو کے مسابقہ کرتے رست الله کا مطالبہ تھد پر کے ساتھ کرتے رہے مگر کھسی نے اضیں اس دفت باغی رز قرار دیا ۔ نظام رہے کہ وہ توجوال وقال کا تہدیر کرکے اوراس سے لیے تیار جو کرا کے تھے اگراہل مدینہ انتہائی صبرے کام نہ یکنے تو وہ لیفنیا حملہ کردیتے رہا دجود اس سے اٹھیں یا عی نہیں کہا گیا۔

ان واقعات کی موجودگی میں اصحاب میں کوباعی کہنا ، غلا اور صریح زیادتی ہے۔ تھی کے بعد انھیں باغی کہنا ایک سے معنی و سے مغز بات ہے ہیسیان کی جا چکا ہے کہ ایک بسید معنی و سے مغز بات ہے ہیسیان کی جا چکا ہے کہ احتماع الارح میں اکا برصحابہ نے جو اس قانت از باب حل وعقد شخص خلافت تھا ہے کہ احتماع الارح میں اکا برصحابہ نے جو اس قانت از باب حل وعقد شخص خلافت معاورت معاورت کی کوئی سوال میں ہیدا ہو تا فیصل وقت ان کے جدابا وٹ کا کوئی سوال ہی نہیں ہیدا ہو تا فیصل تھے کہ کہ کہ نے گز برشتہ صفحات میں گار دھی ہے۔ ۔

یہ بات بھی سبت اہم ہے کہ غیر جانبداد صحابہ استحد دیتے مگراس داقعہ سبحقے شخصا کر دہ انھیں باغی سبحقے تولیقینا حضرت علیٰ کا ساتھ دیتے مگراس داقعہ کا ایکار نہیں ہوسکناکہ اکارصحابہ از اور ان سے سبعین کی کثیر تعداد، بلک کہنا چاہئے کہ صحابہ کرائم کی ایک مقدیہ تعداد ان محابہ کرائم کی ایک مقدیہ تعداد ان محاب ان محابہ با کا علی و رہی ہوا مقدات سے مقبار ہوا ان کرتی رہی اور اس سے باکل علی و رہی ہونا کا تعقد اور تدین شک و سب ہا اگر ہے۔ اس لئے ہمالا فیصلہ بی وہی ہونا ہا تھا دت محابہ مقدیمی وہی ہونا جائے جوان حفرات کا تقاد ہی حفرت معاویے و وہ گیراصحاب صفیس پر بینا و رہی ہونا ہا تھا ہونا مقدار کی تعقید میں اجبادی اختلاب تھا ۔ جے بقادت نہیں کہا جائے اور تساسل کردوسے کے مالئ ، انصاب کو دوسے کے بیان کو دوسے کے جائے ، انصاب کو دوسے کے بیان کو دوسے کے جائے ، انصاب کو کہنا کو دوسے کے جائے ، انصابات کا تقاصلہ ہے کہ فرایقین ہیں سے کمی کے بیان کو دوسے کے جائے ، انصابات کا تقاصلہ ہے کہ فرایقین ہیں سے کمی کے بیان کو دوسے کے جائے ، انصابات کا تقاصلہ ہے کہ فرایقین ہیں سے کمی کے بیان کو دوسے کے جائے ، انصابات کا تقاصلہ ہے کہ فرایقین ہیں سے کمی کے بیان کو دوسے کے جائے ، انصابات کا تقاصلہ ہے کہ فرایقین ہیں سے کمی کے بیان کو دوسے کے جائے کا دوسے کی سے بیان کو دوسے کے بیان کو دوسے کے بیان کو دوسے کے دوسے کے بیان کو دوسے کے بیان کو دوسے کے بیان کو دوسے کے دوسے کا دوسے کی کے بیان کو دوسے کے دوسے کا دوسے کی کے بیان کو دوسے کے دوسے کا دوسے کے دوسے کا دوسے کا دوسے کا دوسے کی دوسے کے دوسے کا دوسے کی دوسے کی دوسے کے دوسے کا دوسے کا دوسے کی دوسے کی دوسے کے دوسے کے دوسے کا دوسے کی دوسے کا دوسے کا دوسے کا دوسے کی دوسے کی دوسے کی دوسے کا دوسے کی دوسے کی دوسے کا دوسے کی دوسے کی دوسے کی دوسے کی دوسے کی دوسے کی دوسے کے دوسے کی دوسے کی دوسے کی دوسے کی دوسے کے دوسے کی دوسے کی دوسے کے دوسے کی دوسے کے دوسے کا دوسے کی دوسے کے دوسے کی دوسے کے دوسے کی دوسے کی دوسے کی دوسے کے دوسے کا دوسے کی دوسے کی دوسے کی دوسے کی دوسے کی دوسے کی دوسے کا دوسے کی دوسے کی دوسے کا دوسے کی دوسے

خلاف حجت دتسلیم کیاکباسے اگر حضرت علی انتخاص بای شیختے تھے توہانکا احتہاد سخا۔ منگر بحض ان کے قول سے کسی غیرجا نبدار تخص کے نزد کیسے حضرت معاویج بر دیرالزام نہیں تابت مہوسکتا۔

یہ تو اصوبی بات ہے۔ ورنہ حقیقت برہے کہ خود حضرت علی کے دنقام بھی اس بارسے میں مطمآن نہ ستھے۔ حضرت میں اس بارسے میں مطمآن نہ ستھے۔ حضرت میں اس جنیف کا قول صفحات گرستہ میں مکور ہو جہا جو ہو ہے۔ گرافت جنگ صفیان میں شرکے ستھے۔ بمرحضرت ملی کی طرف جنگ صفیان میں شرکے ستھے۔ بمرحضرت معاد گیر سے باغی ہونے کا انھیں لفین نہ تھاا ور توا درخود حضرت علی کو بھی اس بار سے میں مت رق صدر اوراطین ان نہتھا۔ حدیث کی مشہود کتاب متدرک حاکم جلاتا ایک کتاب معزفت الصحابہ فضائل حضرت عثمان کے ذیل میں صنفی ہے۔ اپر مذکور ہے کہ جب حضرت علی نے صفین کی طرف جانے کا ادا دہ فرمایا تو تبدیلہ مذکور ہے کہ جب حضرت علی نے صفین کی طرف جانے کا ادا دہ فرمایا تو تبدیلہ منحصرے کو گوں کو مالک است ترجیح ہی دراجہ جمعے کرے فرمایا :

فقال ان هـذكاالامــن عدد المستحدد الحاسب الهلها تقتلوه بعض عدمة أنّه وانا قاتلنا الهــل البصح المسلحة الولناعــن وانا قاتلنا الهــل البصح المسلح الميام تسيرون الحاموم ليس لناعلهم ببيعة قلنظريك لااسري المسري المناطقة المنظريك لااسري

دحزت علی نے فرایا کاس اُ مت نے اپنے

ہر بہتر بی اُ دی یعنی حفرت عثمان کوشہد کرا یا

اور بہم نے اہل بعنوست قبال کی قور تا دہل ک

مقی کہ دہ بھار می جعت کر کھیے ہیں تسکی ہے

السبی توم (مرادا ال مثر) کی طرف جارسے ہو

احبہوں سنے بہم سے میدت نہیں کی جااس

لئے بھاری ہیست کی کوئی یا بندی ان پر

مہدیں ہے جااس سنے بہر نعنی کوموج ایسا

عَلَّا هِ ﴿ وَيَهِي سَفِ حَامِثَيد بِرِيدٍ لَكُوكُم مِه روايت السلم كَ خُرا لِنَّا بِرِلْهِ رَى الرّ

ہے۔ اس کی توتین کردی اس کے ما صف ارسنی روایات کی کوئی حقیقت نہیں ہاتی رہتی ۔ اس کی توثیر کو ہائی نہیں ہے حضرت علی مجمی حضرت معا دینے کو ہائی نہیں ہے حضرت علی مجمی حضرت معا دینے کو ہائی ہوں ہوں ہے ہوں ہے ہوں اس کے مساول کہ بھراکھوں سفے شام پریش کوشٹی کیبوں فر مائی ہاتواہ کا جواب ہماری امن بحث سعے واضح مہوجا تاہیے جوجیک صفیق پریم کر بھیے ہیں کا جواب ہماری امن بحث سعے واضح مہوجا تاہیے جوجیک صفیق پریم کر بھیے ہیں اس کا ماحصل بیر ہے کا دیوں نیز

قانیا، اس تول پس" بغا دیت شری نہیں ہے بلک دنوی مراد سے بینی دُیادی گزا ہے اس کا پہلا تربیز تو دہی مست، دک کی دوایت مذکورہ ہے۔ دی سرا اس سے بھی واضح ترقربیز حضرت علی سے مام اسحق بن دام ویرکی مقدر حرفریل روایت ہے جومنہا جے البقۃ پین کرنے دیے ساتھ الم) ابن تیمیر نے نقل فراگئے ہے۔ وھی ھذا :۔

حعنرت ملی سف فرای د) به گروه (ایل مفین) گان کرتے ڈیں کرہم سفے ان پیرز یا وقی کی سے اوریم گان کرتے ملی کہ شعین سفیم پر ڈیا دقائ ہے انهم تسومًا نعموا است! بغینا عسلیهم ون عومنا انهم بغوشلبنا \_

خلا برسیے کو بہاں " بغاوت " کے اصطلاح امعیٰ بہیں مراد موشکتے کیونکے صفرے علی ا کی بغاوت سے کیامعنی ؟ جومعنی بہاں مراد جس و سی پہلے تو ل میں بھی مراد لئے جا کیں گئے ۔ سیاس واشفامی معسلحت کی رعابیت نے انھیں اس ا توام ہمجبورکردیا ۔ مشدعی اعتبارسے ان کا اقدام جا کزیتھا ا وروہ اس میں وہ معزود تھے۔ اسی طرح حفرت معاویہ کی طرف سے دفاع مجبی نثرغام آزیحا اوروہ بجہ اس میں معذود تھے ۔

### بيعت سے انكاركا مطلب

الله تعالی شازان قلیل التعداد علما ما بلسنت کو معاف فرائین جفلط فهمی کاشکار میرکی حضرت معاویج اور آن کے موید دوسے صحابہ کان کو باغی کی بنداد بی دکھتے کی بداد بی دکھتے ہوئی مبتلام و کے بان کی اس نغرش کا کیسب توریح و اگر اکفوں نے طبری وغیرہ شیعہ مورضین پراعتماد کیا اور ان کے دام فریب میں کھنس گئے۔ دوسرا سبب پر بڑوا کہ اکفوں نے اس امر پرغور نہیں کیا کہ حضرت معاور نئے نے جو بعیت کرنے سے انکار فرما دیا اس سے ان کا مقصد مطلب کیا تھا ؟ اکفوں نے جو بعاد ان کا مقد اس مطلب کیا تھا ؟ اکفوں نے مجمود لیا کہ انکار میا دیا اس سے ان کا مقد اس مطلب کیا تھا ؟ اکفوں نے مجمود لیا کہ انکار میا دیا اس سے ان کا مقد اس مطلب کیا تھا ؟ اکفوں نے میں میں مینا کردیا۔
اعلان ہے۔ جو بعاوت کا دوم را عنوان ہے۔ اس غلط فہمی نے انھیں اسس سے بیدا دیا دلغیمت میں مبتلا کردیا۔

حقیقت پہرے کہ بیعت سے انکارکی طرح بھی بغاوت کے بہم ینی یااس کو مستشاخ نہیں حضرت معاویے اس وقت بھر ہے ہے بغاوت کے بہم من بال مستشاخ نہیں حضرت معاویے اس وقت بھر ہے استمرار حالاہ ن ہے ان کو تک بھا جہا ہے درمیان فعلف فیرا مورکا کو تی بھا جہا ہے ان سکے اور باب خلا فت کے درمیان فعلف فیرا مورکا کو تی تصفیہ اور اس مورت حال کو بغاوت کسی طرح نہیں کہرسکتے ۔ بعض کل اس معدات کو دیس مورث حال کے دومی اطاعت کا معدات سے کو دیس مورث کے داخوں نے عدم اطاعت کا معدات سے کھرکا سے بغاوت میں واضل کردیا۔ حالان کہ عدم اطاعت اور کھومت کا کھم است سے انکار کردیتا ہم بیشہ بغاوت اور کھومت کا کھم است سے انکار کردیتا ہم بیشہ بغاوت اور کھومت کا کھم است سے انکار کردیتا ہم بیشہ بغاوت کے داخوں کے داخوں کے کا جائے گا۔

ا بل" خربتا" کامعا ما پھی اسی نوعیت کا تھا ان کے اور حضرت تعلی کے درمیان مستمرارحال كامعابده (STANDS TILL AGREENT) بوگيا تحاجوا يك لمتدت بك تماتم ربا رمچرسسبائيول كى دمسيسه كاربيرس ا درفتند أنگيز بوں كى وج سے قائم نزوسکا کے کھے دلوک کے بعد معرے صلح بسندگور فرحفرت فیسٹش کو معزول کردیا گیا ا دران سے بھا ہے ہوس ابی تجرکو گورتر بنایا گیا جنہوں نے استمرارها ل (STATUSQUO) كوختم كرك النيس ببيت مي المعجود كرناحيا بإنتيم يرمهوا كد حبك حيط كلئ واورا لأخر فيصلة محكيم سعدابل « خربتا ئسف ابنے علاقہ کاالحاق نماہ فت شام سے ساتھ کرلیا۔ یہ سب نتیجہ۔ تقارسیانیوں کی ضاوانگیزی مکروہ ساز*ین اورفتند*یردازی کا بالکل اسسی طرح ال مقسدول نے حضرت معا ویش سے ساتہ بھی جنگ چیڑ وادی۔ ودمنہ حفرت علیٰ جنگ ذکریتے ا ورسب معاملات آگفت ونتیندسے طے ہوجا تے۔ محودترى كى حيثيبت سےقطع نظر كى جائے توبا ايحل اس نوعيت كامعا بدہ خليفة المسلمين اودبهيت سيغيرها نبدارا كابرصحابة سيرودييان بعي بواتحا يجو آخريك فاتم دباران اكابرصحاني سنرحصرت على كوخليف تسليم ولياران كي مخالفت نہیں کی ۔ مگر مبعیت سے انکار فرمادیا۔ علی بڑا جب حبّگ کا موقع آیا توانھوں نے جنگ میں شرکت سے بھی اٹکادکر دیا · ان کا مبعیت | درحبنگ میں شرکت ونفرت معيدا نكاركسى كے نزد كير بجى بغادن نہيں مجرحفرت معاويرُ اوران مے دفقا کے طرزعمل كوبغا وت كصف سے كيامعن بي حضرات تمي توري جاہتے بھے كرجب ك حالات کا تصفیدنہ ہوجا سے اس ذفت کے موجودہ حالیت برقراد دکھی جائے اور

ک طری ہے موادث ملتاہم یہ واقعد مزوری تعصیل کے ساتھ پہلے تقل کیا جا چکاہتے منہ

انخیں بیعت کے لئے مجود ڈکیا جائے۔

یہ مسلامی فابل توجہ ہے کہ غیر جا نبدار صحافیہ نے بعیت اور شوکت حبال سے کیوں انکار فر یا ہتھا ؟ اس کے سوااس کی کوئی توجیہ نہیں ہوسکی کہ وہ اس مشکلی فرائن توجیہ نہیں ہوسکی کہ وہ اس مشکلی انتخاب کو جا کڑا وہ بھے تھے کہ حالات پرسکون جوئے تھے اور اس کے امتعال کوئی کوئی کے اور امتوں کے امتعال کے امتعال کے امتعال کے امتعال کے امتعال کوئی کئیل کوئی کھا کہ اور امتوں کے حضرت معال میں کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی کہ دیا ۔

# تفرقه ليب ندي كاغلط الزام

اصحاب جمل واصحاب صفین پر به تبا ن طرازی سے مود ودی صاحب کوسیری نرجونی تو اکھول نے اکرنام اور ترامش لیا جسمیری کھنے ہیں ؛ ۔
" جوگوک سازش کر سے مدینہ پر چڑھ آئے تھے ،ان کی
تعدادہ در بڑار ترب بھی اور تو دینہ میں بھی ایک تعدادان سے
حامیوں کی موجود بھی اور معرا ور بھی واد کو زئیں بھی ان ک
بیشت پر ایک ایک جھت یا یا جا آ اتھا ۔ اگرتمام اہل حق حشر ت
علی ہے گردجی بوجاتے اور ان سے تعادن کرنے ۔ تو وہ ان جھول

سكه موده دى هذا ان مفادن حاميول كامجه برنسان مجى تبا دسته تواجعا عنا، درزر ابل مادنر بر بهتان مجعاجه سفت كا .

كومتشركران كالعان برا تعد فالسكة تعيد مفرس ١١٧٠)

بخشخص واقعات سے معولی واقفیت بھی رکھتا ہے۔ اس پراس اعترائی کی غلطی بلک لغویت درکاکت مغفی جہیں رہ سکتی بچیا حصرت طلاح نے فوق فراہم کرکے شورٹ بہیں کی سرکوئی کرنے ہیں تعاون کی چیکٹیں نہیں کی تی بچیا حضرت زبر فرنے اس نو م کی اعامت کا وعدہ اود ارا وہ ظاہر نہیں فرمایا تھا ہ بچر کیا یہ واقعہ نہیں کہ دونوں کی میٹیکٹس فتول کرنے سے حضرت علی نے انکار قرا دیا ہے بہتو وہ قدت تماجب یہ دونوں حضرات مکی تقریبیا وہ سب حضرات مجانب شارقا مدین اصحاب جمل میں ہے حضرت علی سے گردجے تھے۔

تفصیل اور تاریخ حوالوں سے ساتھ نرکور ہو کہا ہے کہ ام المؤنس سستید عائشہ استید کے فاق سے کہ اور کا کہ میں اللہ میں اللہ استید اعتمان وضی اللہ عند کے فاق سی الگران سے مزاح سے نکی جاتی تو بھرے کا سبائی مرکز توسطے سے بعد کون وغیرہ کے سب بنی جندوں کو کھیلئے میں النسب حفرا ہے کا تعاون ماصل ہوجا تا جواس مہم میں سفر کہ متھے ۔ مخلصین کی آئی ہوئی فوج طنے کے بعد فلیفۃ المسلمین اللہ میں ہوئے کے بعد فلیفۃ المسلمین اللہ میں ہوئے کہ بعد فلیفۃ المسلمین اللہ میں ہوئے کے بعد فلیفۃ المسلمین اللہ میں ہوئے کے معروف کو کہا معالم کے معروف کے استی اللہ میں جگر مرقراد رکھتے ہوئے اگر حصرت معاور شرک کو معروف کی کو کہا مطالمہ کیا جاتا تا تو کیا وہ تعاون ترکرتے ہا اور کی اور کا معالم کی اور کی اللہ علی میں جاتا ہے کہا در کا کا میں ہو جاتے اوران سے طالب علم بھی جاتا ہے کہ لیقینا وہ فلیفۃ المسلمین کے گردجی مروجاتے اوران سے طالب علم بھی جاتا ہے کہ لیقینا وہ فلیفۃ المسلمین کے گردجی مروجاتے اوران سے لیا اور کرتے ہوئے۔

چوننخص واقعات سے واقف اوراس کے ساتھ صفت الف من سے ہم مہرہ ودست جا ماہے کر حضرات اصحاب جمل واصحاب صفین مودودی صاحب کے لگائے جوستے الزام سے بالکل کری ہیں ا وراس افتراق کی فراہ برا بریمی دورواری ان برعا کرہیں ہوتی راصحاب جمل کی شدیدخوا ہش بھی کرحفرت علی ا کے گروجی جوکرا ل سے پولا پولا تعاون کریں ۔ پھی باب خلافت کی طرف سے ان کی ہمت شکنی گی کئی۔

جب رحضات خلیفة المسلماین کی اکبروا عائت سے مالوس ہو گئے تومجبوراً انخول نے خودا قدام کیاا ودسبائی مفسدوں کے خلات قومی محافہ قائم کیا۔ اگر الخيس ان متصعال برحيو فروياجا آما ورامش كاموقع دياجا تاكه وه وشمنان اسسلام سے بنسط لیس توہجی وہ حضرت علی سے " گو دیجے بروجاتے" مگریہ بھی ذکی گھا مودودى صاحب في اختلات محداس حادث كوتين عنوان سي كمولي تنظر بروانعات استعبين عنوان بيهت كحفرت على حفرات اصحابهل و حفرات اصحابصغین سے حنگ کرنے سے بچاک اور اسے گرد جمع کرنے کی کوشنش کرتے۔ کو تعلیل محدث میں سازشی کروہ ا درمفسدنولی کا قلع قمع كرسف مين كامياب موجلت . ان كى خلا فت بخى شحكم بوجاتى ا درخاز حجمى بما زبوتى وكمكريرحقيقت ناقابل انكارا ودبالكل دكشن سبے كداك محرم نے اس کی کوئی کوششش نہیں فرائی بلکدالیدا طرزعمل اضتیار فرمایا جوان حفرات كواك مخرم سے دوركرسف والاتھاء ذراغورفراسية كركيا حضرت معاوي كورنرى سيدمعزول بوسن سيلع بحاب كارتوى موسكة تتط كرحضرت علي كي كوتي معتدیدا درمفیداً وا کرسکتے ؟ اپنے ذاتی اٹڑات کی بنار پراگروہ معزولی کے بعد آ ں محرّم کی اعانت *ہی سمس کھنے قوت جنے کرتے توسس*یا کی منافق اسے خلافست سمے ملات بغاوت کی تیاری طاہرکرسے حضرت علیٰ کوا ن سے بیطن کوسیتے بھر کیا مربراً لاستے خلافت ہوستے ہی اُنھیں معز دل کرنا اس بات کی واضی اُل<sup>ت</sup>

زمنی که خلیفة المسلمین ان سے بدطن ہیں ؟ توکیا الیی حالت میں وہ توقع کرسکت تھے کہ ان کی طرحت سے تعاون کی پیش کش قابل اعتبار سمجی جائے گی خصوصًا حب وہ دیجہ رہے تھے کہ صرف دہی نہیں بلکہ جلہ عمال عثمان بغیر کسی تحصوصًا حب وہ دیجہ رہے تھے کہ صرف دہی نہیں بلکہ جلہ عمال عثمان بغیر کسی تحصور کے معزول کئے جارہے ہیں اور دومری طرف قابلین سستید ناعثمان کا امرد رموخ ایوان خلافت میں بڑھتا جا لہے۔

اصحاب جمل توميطے ہی ال سمے پھر وجیج ہونا " چاہتے ہتے چھوجے خرت طلحه وحفزت زبيركي بيشكش روكردى كئئ تواليهن ببوكرا يخيس براه راسست سب تی مرکز بھرسے پرحکر کمایٹا ۔ پھرہی آگر حضرت علی ان سے حسلا ن لشكركش نذكرسنة توده بعرسد كعرشافق جعظ كاخاتم كرسف كعه بعدان سے گردجی بوجاتے۔ ٹیگریہ موقع بھی ال محترم نے انھیں نردیا، ادراس سے فاكده المثانے كى كوئشش نەكى ـ مېكەپ كوئنى كوئے اس سے امكانات كا خاتمب کردیا۔ آخرمیں آل محترم کو بھی اس کا خیال مہوا۔ چھومیب آئی عیار ول نے شکروفریب کرسے فرلقین میں جنگ چھڑا وا دی۔ اعدوہ توت جوحفرت علی کے گرد جمع بہونے والی سخی رسیاتی کئیر کی دجہ سے یارہ پارہ بہوگئی۔ اگرآ محتراً چندرد ذقبل حالات سحاس مهلوك طرف توجرفر ماليقة تويبال يك لزبت فريجي ا وركفت وتسنيدس علط فهيال رفع بوكرا ك كاكامل تعاون حاصل بوجاتا\_ مختفريبك اصحاب جمل واسحاب منعين برعليحد كل بسيندى ا ودعدم تعاول كالزام بالكل غلط بيد خودحضرت على كاطرز عمل اس كاسبب بوار

ال کے بعد بیسوال ہید امہو تا ہے کہ حضرت علیٰ نے یہ طرز عمل کیوں اختیار فرایا بی چوبجٹ ہم نے حبکہ حبل وجنگ صفین ہرکی سبے اسے اس کا جواب معلوم ہوجا آلہے ،جس کاما حصل یہ ہے کہ آں محتر کم کاطرز عمل ہی اپن ججکہ سترعابالکل جا گزرت ، ال پریمی کوئی اعتراض نہیں ہوسکا ، ان کے اضاف و تقویٰ میں بھی کا گئی گئی گئی گئی ہے۔ زیادہ سے زیادہ اسے ان کی سیاسی غلطی کہا جا سے محترون کیا جا جہا ہے کہ اس میں بھی وہ معذود تقیم بائی ان کے انھیس غلطی کہا جا سی ہے ۔ اور حسّ الاست کو ایسے دنگ میں ان کے مانے بین کر سے سقے ۔ اور حسّ الاست کو ایسے دنگ میں ان کے سامنے بین کر سے سقے ۔ کہ وہ حفرات اصحاب جمل واصحاب صفیق سے برگمان سامنے بین کر سے سے کہ جمرہ دراطلا عائت اور خروں کی بنیاد پر فیصلے کر اسے ہوجائیں . ظاہر ہے کہ جمرہ دراطلا عائت اور خروں کی بنیاد پر فیصلے کر اسے انھوں نے بی البسامی کیا ۔ اس سلنے ان پرکوئی الزام نہیں پسالا فساد بھی وان کا سے ان مسلم سے این مسلم میں دن زیادہ تفصیل سے این مسیم میں زیادہ تفصیل سے ساتھ بیان ہو چکا ہے ۔

# بابجهارم

#### م*زگوره مشاجرات صحابه کے اسے بین* مسلک اهل شنبت مسلک اهل شنبت

و اقعات داستدلال کی روشی میں تو بحث حتم پروسکی راب برس دیجناہے كدان مسأئل بين ابل سنت والجا عبت كالمسلك كياسي يجاعت صحابي كى اتباعهم الإسنيت والجاعست كيخصوصيت المثياذى ببعدا كبيلن سب سير يبط حضرات صحابش كم مسلك كي جائب ديجينا چاہئے جمل وصفين وغير مشاجرات بنش ائے کے وقت صحابہ کرام تین جاعتوں میں منقسم ہو <u>سے سنے</u>۔ أكب جاعت حضرت على رصى التعرعيذ كيه ساتف سخى جوانحيس حق يرسمجهتي مختى ا وران سكے مخالفین كوغلطى برود دسرى جاعت حضرات اصحاب جبل دختى استد عنهم اورا لن محدمو بدين كي تقى جوانفيس حق بريجتى تقى ا در حضرت على كوغلطى بر. تبسيري جاعت غيرجا بندار تفي اورصحابه كرام كي اكثريت اس جماعت برحقي بهد لا مسكك : اول الذكر دولون جاعتين فرلي كي حشيت ركفتي بين . اوران يس بر فرلني كى داست دومس فرلق كى داست سقعادم ہے. اس ليخ كسى كو ترجع زدی مائے گی ا ور دوگؤں سے قطع نظر کرسے غیرمیا نبدار حضرات کی اٹے پرنظر کی مباسے کی اوراس کی بسیروی کرنامیح واستهد آن حصرات کا حسالک بيان كرشته بوست علامه ابن حزم دحمه امتدا بني مشهور كتاب الفصل في لملل والابهوام والنحل جهم بييصفح ساحا برزيم عنوان الحكام في حرابيطي ومن حادث

من الصحابة تحرير فرلت الله وقاص و « وذهب سعدين الى دفاص و عبدالله بن عدر وجم ودالصحابة الى الوقوف فى عسلى واهل المحسل واهل صفايق وبه بقول جمهولاهل السنية والويكرين كسيان . "

در حفرت سخدان ابی دقاص بحفرت برانشد بن عمرُ ادرحبهو بعجابه کا مسلک بحفرت علی وصرت ابل جمل و ابل صفین مے بارے بس توقف تھا بجہور اہل منت اورا بوکر بن کیسان کماہی میں مسلک ہے ۔ ا

ابن تقل کے علاوہ غیرجا بندارصحالیہ کی غیرجا بنداری خوداس بات کی تربان حلی ہے کہ ان کا مسلک اس مستدیس تو قف ہی تھا۔ فریقین بین کسی کو وہ علی ہے کہ ان کا مسلک اس مستدیس تو قف ہی تھا۔ فریقین بین کسی کو وہ علی ہے بہر ہمیں سیھے شخصے ، عام طور ہر برحضات المصنے مثال فت سے ہام طور ہر برحضات المصنی کرستے ہے ، عام طلاب ہی یہ ہے کہ وہ فرلیتین کے بارے میں جواب وخطاکا کوئی فیصل نہیں کرسکے ا ورصستالمان ہمیں شناز رہی اور ان حضالت کی دخوات کی تعالیٰ میں میں صحاب کرام کی اکٹر برت غیرجا بندار رہی اور ان حضالت کی تعالیٰ میں ہے کہ ان لوائیوں میں صحاب کرام کی اکٹر برت غیرجا بندار رہی اور ان حضالت کی تعالیٰ ہوئے۔ میں بہر اس میں ہی مسلک احتیار کیا۔ میں پڑتہا دت میں برتہا دت

تفسير قرطبی جلدا، تفسير موارَه حجرات مين ماضي علامه الونجر بن العربي رحمه انتدكی پرعبارت نقل کی گئی ہے كہ : -

" محامِنیؓ فراستے ہی کاصحابرکرا سے آپین میں جوخون دیری ہوئی۔ اس سے بارسے میں کوئی بات کہنا مشکل ہے آ ورحضرت من بھری سے ان دحضرات محابِ<sup>ی</sup>ا کے باہمی " قال المحاسبى اما با كدساء فقد استشكل عليدًا القول فيها، باحدًادفهم وقوسئل المحسن ابسرى عن قالهم فقال شهلا »

"اصعباب ملسيسلى الله عبليره وسسلموغينا وعلعووجهاتا واجتمعوت أتبعنا وانتسلفو خوقفنا قال المعاسبي فنعن نبقول كمساحثال المحسن وتعسلم الث القوم كانواا عسلم ببعاد نعسلو فيه منا، ونتبع سااجتمعول عليه ونقف عندما اختلفو فسيته ولاخينتدع كأياصينا ونعيلم إخهم إجتهده والأدو الله عروجسل اذكانوغسيو حتهمين نى السدين ونسسأل

4 4 4 4

الله المتوفيق.

4 4 5 5

فبآل تشبا بسدس يوجأكما تواكلون سفكها ك اصحلب محمصلى التُدعليرولم الالوايُون ين موج عظم احديم مخضود زتيجة الخين كمحاا ورم أواقف بهدوه متعق تقفة توج نے انکی پروی کی ا ورجیب ایمغول ف بایم اختلات کیا تی بمسفر تف کیا ۔ محامبی فرما کئے ہیں کہ ممجی وہی کھتے ہیں جوحن بعرى فرات بي ادديم جلنة بي کرقوم دصحابہ جس معاطے میں پڑسے س<del>ت</del>ے دہ ہم سے زیا دہ اسے جانتے او چھتے تھے۔ تومم امرکام ہیں ان کی پیردی کرسے ہیں جس بران كالجتماع موا ادرجان ان ك ددمیان اختلات واقع بوته ہے۔ د ہاں توقف كرست بين ا در المحسسكارين كولت رائے بہیں قائم کرتے اور ہم جانتے ہی كراكفون سفرا للدتعالي كي بضاا وزوشنودي کے منے اجتماد کیا کیونکروہ دین کے بادست بين منتم تهيين شخفه ا وديم الله قعالي سے توفیق خیر کی دُعاکرتے ہیں۔ "

توقف کامطلب ان سے نزدیک کیاہے ہاں کاجواب ان سے مندرجرفریل تول سے مجومیں آجا تاہیہ وہ فرماتے ہیں کہ بھا لف فریقین دلینی حفرت علی اور ان سے اختلاف کرہے والے حضرات صحافی شگا حفرت طابح وحضرت معاویخ کونیک نیت اور خلص مجتهد مجھتے ہیں۔ یہ بات توقطعی اور لیتنی ہے

دب ، لیکن اس اجتہاد میں فرلقین میں سے کسی سے فلطی ہوئی یا نہیں ہا
اوراگر موئی توکس سے ہاں سکے بارسے میں ہم کوئی داشتے نہیں قائم کرتے
اس کا مطلب یہ ہے کہ اجتہادی خلطی کا احتال دولؤں جانب ہے جس
طرح یہ احتمال ہے کہ اصحاب جمل واصحاب صفین سے اس معلط میل جہادی
خلطی موئی ہو۔ اسی طرح یہ بھی احتمال ہے کہ حصرت علی اوران سے معاون محاید خلطی موئی ہو۔ اسی طرح یہ بھی احتمال ہے کہ حصرت علی اوران سے معاون محاید خطار اجتہادی کا صدور ہموا ہو مگر شعین طراحیہ سے
مختل نہیں کہ کہ سکتے کہ اس سے خطار احتہادی کا صدور مہوا۔ علیٰ بزا فریقین مستعلق نہیں کہ کہ کے اس سے خطار احتہادی کا صدور مہوا۔ علیٰ بزا فریقی بین سے ہرفراتی سکے بارسے میں یہ احتمال نہ کا احتہادی کا احتباد میں یہ احتمال نہ کا احتباد میں کا احتباد میں یہ احتمال نہ کا احتباد میں اسے می نہیں کرسکتے۔

توقف کا دکسسوا مطلب بہمی ہوسکتاہے کہ فریقین میں ہے ہراکی کے متعلق طن غالب بیسے کہ وہ حق پر بھا۔ ہمگرکسی سے بارے بیں ہم بھین سے ساتھ نہیں کہرسکتے کہ اس کا اجتہا دیقینا سیجے تھا ا در اس سے مقابل فرلی کا اجتہا دیقینا تعلی وحضرت محالتی سے مقابل فرلی کا جہا دیقینا غلط تھا۔ بطاہر حضرت حسن بھری وحضرت محالتی مطلب ہے کہ کہ عظر جا بندار صحالت اور جہو دسلف سے مندر حب بالاقول کا کی مطلب ہے کہ یک یہ دولوں حضارت فراسے ہیں کہ فرلقین میں سے ہراکی کا افرام علم پر مبنی تھا۔ اور حسائب ہوگا۔ کہ ہم خرای کے مشاورات میں مواجع ہوگا۔ کہ ہم خرای کے مشاورات کہ کا مرکب بھی در کھا جائے کہ ہم خرای کے مشاورات کہ کہ ہم خرای کے مشافرات کے کہ ہم خرای کے مشافرات کے کہ ہم خرای کے مشافرات کے کا مرکب بھی در کھا جائے کہ ہم خرای کے مشافرات کی خلاح کی خلاح کی خلاح کی خلاح کی خلاح کی مشافرات کی خلاح کی خ

یرحن ظن مہی رکھا جاسنے کہ بغن غالب اس کا اجتہاد سیمے مقا۔ اگرچہ غللی کا بھی استمال ہے۔ اور اس بار سے میں فریقین کے درمیان کوئی فرق رکھا جائے ۔ کو وسرا حسیلک ہے۔ اکا برسلف بیسے ایک بڑی جاعت نے اس سے مختلف ہونے کے اوجود اس کے مختلف ہونے کے با دجود اس کے مختلف ہونے کے با دجود اس کے ترب ہے۔ امام غزالی رحمہ الله احیا مالعلوم ج ۲ میں الاصل انسابع سے عنوان سے بسلہ بھیشت امامت اس جاعت سلف کی ترجا نی اس طرح فراتے میں ،۔

" حفزت علی وصفرت معاویر دمنی الشیختها کے درمیان جومنا قسٹ جوا وہ (اختلاف) اجتہا دیرمبتی تشا . . . . ادر فاضل علمار نے کہاہے کہ برمجبرحق برجو تلہے، ادریش کہاہے کہ برمجبرحق برجو تلہے، ادریش کہنے والوں نے کہلہے کہ دا دسواب پڑا کی ای جو اسے ۔ ''

"وماجرى جين على ومعادية مفتى اعتلاعتها كان مينا عسلى الاجتهاد .... وقد خال اف اسلى العلاء كان مجتهد مهيب وقال قائلون المهيب واحد" "

ظاہر ہے کہ جمسلک ان حفرات نے اصحاب خین کے متعلق اختیار فرایا اس کے متعلق اختیار فرایا ہوگا۔ ان حفرات اکا برعلاء المسئل ہے متعلق بررجہ اولی اختیار فرمایا ہوگا۔ ان حفرات اکا برعلاء المسئل ہے متعلق بررجہ اکہ ان سب مشاجرات مذکورہ میں فرلقین حق برستھے بعثی حضرات اصحاب صفین بھی حق پرستھے اور حضرت علی اور ان کے موردی بھی حق برستھے ال میں سے کسی سے بھی خطاء اجبہا دی کا صدا منہیں ہوا۔ ان علمار کو افاضل سے لقب سے اور ان سے اختلات کر سے والوں کو '' تا تلوں'' کے نقط سے وکر کرنا ، واضح اشارہ ہے کہ خورا می غرالی کا مسلک بھی ہے کہ جرفراتی جو برخاتی جو برخاتی ہونے اس کے میں ہوئی۔

ام) الوالحسن اشعری دحمدالشرکا ارشاد بھی سُنے بروموت کا بالابانہ ' اطبع اول دائرۃ المعادف جیدرا باد، دکن میں صغم ۹۵ پرتحر پرفراتے ہیں :۔

" مناماما جرئ بين عسلى

والربيروعا تُشق شي الله الم مناها المنهاد، وعلى الامام وكلهم من الهدالاجتهاد، وتدشهد المنها المنهاد، وتدشهد المنها المنهاد ال

تي بسيرا مسلك براما ابن تيريش في ملا في على في مهاري المناس في ملا في على بر مساك المتسل المواسعة الم

حق مے زیادہ قریب تھے پھر جنگ کوئنا قرار دیٹا انمر حدیث کا مسلک نہیں ہے۔ بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کر اس کا اجگسکا ہمرک کرنا اولی (مہتر تھا)

القبّال فليس هوقّول انسّمة السنة بله هـ عديقولون ان تــزكــه، كان اولى

برمسلک گزمشته مسلکول سے ق رسے فتالف ہے۔ اس کئے اسے بیسالمسلک مجٹنا چاہئے۔ امام احمد اودائمہ محدثین کا مسلک مہونے کی وجہ سے ریجی بہت وزنی اوراہم ہے۔ مگرمجیل اودمحتاج نشتر کے ہے ر معطور ذمل میں توضیح ملاحظہ ہو ہے۔

 ( ا) " لا يذم احد منهم" (ان بيرسي کسى كى مذّمت نهيس كى جاسكتى ) سعمعلم بواسيع كريرحفرات اس مسكديس ياتو مصوبه يسمه به خيال بي ا در ہر فرلی کو اس سے اجتہا دیے اعتبادسے حق وصواب پر مجھنے ہیں کئی کو خطاراجتمادئ كامركب سجى نہين شجھتے۔ اور ياتونف كرسنے والوں كے ہم خیال ہیں جن کے مسلک کی توضیح مسلک اول سے ذیل میں گذریجی ہے۔ اس کا ماحصل بھی سے کمتعین طور برکسی فرلق سے اجتہا دکو غلط نہ کہاجائے۔ اس کا یہ مطلب نہیں موسکتا کہ حفرت علیٰ سے مخالف فرلقول كوخط راجتها دى كامتر كحب كها جائے كيونك يد مسكك امام ابن تيميَّة نے علييره اورستنقل طور برزبر بحبث مسلك محه منفابل اور اس محقسيم مح طور لیردکرکیاسہے اس سے پہلے بھی اسی سطریس انھوں نے اس کا تارکرہ کیا ا در اس سے میں سطرول کے بعدیجی ایک مستعقل مسلک کی صورت میں اسکا " أكره كيا، حبيباكم بهم انشار الله غنظ ميب نقل كرس كے - اس النے وواؤن ملك اكب نهيس م وسكت ا دراس كا مطلب وسي سي جوبهمسن ما ن كيلب -

(۱) " وان عدا و فی جالعتی من غدی " (اور مبشک حفرت علی خا بنمبت دومرول کے حق سے زیارہ قریب مقے) اس فقرے کا تعلق مرف حفرت علی وحفرت معاور شرکے باہی اختلات سے بعضرت اصحاب جمل سے اسے کوئی تعلق نہیں کیونکہ اس کا مبنی ایک حدیث ہے جو آئندہ انشارا لند اہم نقل کریں محے ۔ اور اس حدیث کا کوئی تعلق حضرت علی واصحاب جمل کے اختلاف سے نہیں حدیث منال ہوگی تواسے دیکھ کر باست واضح جوجائے گی۔

علاوہ بریں جب دلائل سے پہرسے ثابت ہوچکا کہ حضرت اصحاب ہمل کا آعداً باسک سیحے اور مناسب سخاا ورجہاں کہ حبک کا تعلق ہے ایمنوں نے شروع منہیں کی ۔ حبک توسب کی فریب کاری کی وجہ سے آلفا تی طور پر بَرِ با ہرگئی۔ ان حفرات نے مزحض علی شکے خلاف کشکر کھنی کی ، نران سے حبک کرنا ان کا مقصد تقابیم اس سے کیا معنی کہ حضرت علی بہ نسبت ان کے حق سے زیادہ ترب تھے ، اس سے معلوم ہو تاہے کہ اس فقرے کا کوئی تعلق حضرت علی و حضارت اصحابی جمل کے باہمی احملات سے نہیں ہے ۔ البتہ حضرت معاویر سے ان کا جواف تلاف بہوااس سے اس کا تعلق ہوسکتا ہے جس کی وضاحت چندسطروں کے بعد انشار اللہ دسین کی جائے گئی ۔

اس نقرے کا دومرامطلب یہ جوسکتا ہے کہ حفرت علی منصب خلافت کا استحقاق برنسبت وومروں سکے زیا وہ رکھتے تھے۔ اوراس سے نرکرے کی ضر درت اس سے بیش آئی کرا آگا افکرے زیاد ہیں ایک جاعت اہلسنت بری میں الیسی تھی جوحفرت علی وحفرت معاویہ سے درمیان کشمکش سے دور کو زیال فتنہ کہتی تھی۔ اوراس بات کی قائل تھی کہ اس وقعت قانون کی تکویت باتی زرمی تقی ا و دسلما لول کا کوئی خلیف ندیمقا ا مام موصوت کوان کی تر دیر میں ایک درسالہ لکھنا پڑا۔ اس اختلات کی وجہ سے موصوف اوران سے ہم مسلک اندسند کوتھریم کرنا کپڑی کہ استحقاق خلافت ہیں حضرت علی کوحفرت معاویہ پرترجیح حاصل ہے ۔ اس لینے ان کی خلافت امنعقد ہوگئی تھی۔ اور خطیعہ دا یع شعے۔ برکہنا میجیج نہیں کہ اس زمانہ ہیں کوئی خلیفہ ندتھا ۔

زیر بحث نفره کامنهم به تمجه اجائے توجی اس کا تعلق صرف حضرات اصحاب صفین ہی سکے ساتھ تابت ہو تاہے ۔ حصرات اصحاب حمل سکے ساتھ اس کاکوئی تعلق نہیں معلوم ہوتا ۔ کیو کہ ان حصرات کو" خلافت"سے کوئی اختلات ہی نہر تھا۔

"اماتصویب انقال "سے جومشمون شروع ہوتا ہے۔ اس کا تعسلق درحقیقت مرت حفرت علی سے ہے کا مطلب یہ ہے کہ آں محرم سنے جواصحابی حیاے کا مطلب یہ ہے کہ آں محرم سنے جواصحاب صفین سے جنگ کرسنے کا فیصل فرمایا، یہ موصوف کی احبہادی غلطی حرف اس حد تک ہوئی کہ آں محتدم کی احبہادی غلطی حرف اس حد تک ہوئی کہ آں محتدم سنے ایک احبہادی غلطی حرف اس حد تک ہوئی کہ آں محتدم سنے ایک اولی مفرمایا ۔ اولی پرضا کہ جنگ زکرتے ۔ ممکر حدود حواز سے تجاوز مہمین فرایا بینی فدال کا اقدام مشرعا جا کرتے ، ممکر حدود حواز سے تجاوز مہمین فرایا بینی فدال کا اقدام مشرعا جا کرتھا ، ممکر خلاف اولی سفا ۔

حضرات اصحافی جمل سے ساتھ اس قول کا کوئی تعلق نہیں ۔ اس کے کہ اکھوں سفے حضرت علی سے حجاک کا کوئی ادا وہ نہیں فریا ۔ ان کی است کوئی عرف سے جوجنگ ہوئی وہ سرائیوں کی فریب کا دی کی دور سائیوں کی فریب کا دی کی دور سے خلاف ادا وہ و مرصنی آلفاتی طور بربرہ گھی جس کی تفصیل بہشیں کا دی کی دور سے خلاف ادا وہ و مرصنی آلفاتی طور بربرہ گھی جس کی تفصیل بہشیں کی جائے ہے خلاف مقی اور ان کا ادا وہ میں جنگ کا در تھا۔ مگرا خول نے بعرے کی جائے اصحاب جمل سے خلاف است کو کھا ف است کو کھی ہے میں ان اور ان کا ادا وہ میں حیال سے خلاف است کو کھی ہے کہ جائے اس کی جائے اس کے خلاف است کو کھی کے خلاف است کو کھی کے خلاف است کو کھی ہے میں ان است کو کھی ہے خلاف است کو کھی ہوئے گئے گئی کا در ان کا ادا تھا۔ مگرا خول نے بعرے کی جائے اصحاب جمل سے خلاف است کو کھی ہوئے گئی کا در تھا۔ مگرا خول نے بعرے کی جائے اصحاب جمل سے خلاف است کو کھی ہوئے گئی کا در تھا۔ مگرا خول نے بعرے کی جائے اصحاب جمل سے خلاف است کو کھی ہوئے گئی کا در تھا۔ مگرا خول نے بعرے کے جائے اس کا در تھا۔ مگرا خول نے بعرے کی جائے اصحاب جمل سے خلاف است کو کھی کے خلاف است کو کھی کوئی تھا تھیں کوئی کے خلاف کے خلاف است کوئی کے خلاف کے خلاف کے خلاف کی کوئی کے خلاف کی کھی کے خلاف کے خلاف کوئی کے خلاف کی کھی کی کھی کی کھی کے خلاف کے خلاف کی کھی کے خلاف کی کھی کے خلاف کی کھی کے خلاف کے خلاف کے خلاف کے خلاف کے خلاف کے خلاف کی کھی کے خلاف کی کھی کے خلاف کی کھی کے خلاف ک

فرمائی بہی بات ہے جسے بیصرات اندخلات اولیٰ کہدرہے ہیں بھو انگر اگر وه مشکر کمشی: فراتے توسیائیوں کوفتندا انگیزی کاموقع نہ لمیاً ا ورحبُگ رہوتی حضرت صن دهنی التدعِندکی دا سے بھی مہی تھی کہ بصرے کی جا نب سے کرمشی زکی جلسے طبری جہ حوا دٹ ساتھ ہے سلسار ہیں صفحہ ہے ہے نیز صفحہ ۸۵ ہر مزكورسي كرجب حضرت علي العرس كى جانب مشكركمتى إ ورحضرت طلي وحفرت زبيره كاتعقب كرنے كى تيارى فرارہے تھے توحفرت حريق نے موصوف كومشورہ ویاکه سی مدینه به میس مقیم رای اوران حصرات سے تعرض مذکر س مقیدرہ تحقا كرسبية يول سے اٹھيں نمب ليسے ديں ۔ آپ بيج عيں حاكل نہ ہول آكر اس دائے برعمل برا توجنگ جمل بیش سے کا کوئی اُ مکان دی ای وجب جے کہ مثال سے خلاف اولی ہونے سے جودلائل ا مام ابن تیمیر نے بسیان فرماستے ہیں ۔ان ہیں سے کوئی دلیل مجی السی نہیں ہے جوحضرات اصحابیل معے کمسی اقدام کوخلات اولی ثابت کرتی مور بلکہ پر دلیل سے بہی ٹابت ہوا ہے۔ كرحضرت على كاآوام مشكر كحشى خلات اولي متعاليه

چندسطول کے بعد علّا مراس ہیں ہے۔ ایک اور سلک تا نذکرہ کرتے ہیں جس کا تعلق مرف حضرت علی وحضرت معاویرضی اللہ عنہ اکسا ختلاف سے جہ وطرف نف خدا مسلح تنقول ا ن ایکواں گردہ کہا ہے کہ عفرت علی خلیفہ علی اور وہ بنیا ہے کہ عفرت معادیا کے عفرت معادیا کے عفرت معادیا کے عفرت معادیا کے افران کردہ کہا ہے کہ عفرت معادیا کے علی صف و معاویا کے عفرت معادیا کے اور وہ بنیا ہے ۔ اور حباکا ترک میں معاویا کہ وید بنیا کی میں معاویا کہ وید بنیا کی میں انعمال اولی ، وید بنیا کی میں انعمال اولی میں انعمال اولی ، وید بنیا کی میں انعمال اولی میں انعمال اولی وید اولی کی میں انعمال اولی وید بنیا کی میں انعمال اولی وید انعمال اولی میں انعمال اولی وید انعمال اولی میں انعمال اولی وید انعمال اولی ان میں انعمال اولی انتمال اولی انتمال اولی انتمال اولی میں انعمال اولی انتمال اولی اولی انتمال ا

الاساک عن الفنال الحؤ لاء و کھؤلاد مشتق سے احتران کرناچاہتے تھا اسلم کھٹے۔ سیسے آبا حضرت علی کی خلافت صحیح بہوستے کا اقراد اس مسلک کا پہپلا جزوجیصیں کی وجہ اوپر ذکر کی جائچی ۔ ہے

سله أم عوض كريك به يكاس زادين المسنت كه ايك گروه كا فيصلا برتفاكر من رائع وضرت المي وحفرت المي وحفرت المي وحفرت المي الم الم المن تميم يكفين بيد. معافر يركون الم المان تميم يكفين بيد. وقالت طالفة "لم يكن في ذا لك النهال امام عام بسل حسان نه مال فتعن في وهذا تقول طاكفة من الهيل المعدديث البصريين و غيدهم" ايك گرده كا قول بيديك اس زمان (مشّاج ابت ) مين كون الم عام زمّنا. بمكروه فتذكان ما دمثا " يربعرى محدثين سك الكروه اوربعن دوم بساكر كون كا قول بيديك الكروه اوربعن دوم بساكر كون كا قول بيديك الكروه اوربعن دوم بساكركول كا قول بسب -

مودودی صاحب نے پڑسے طمعطرات کے ساتھ کھھا ہے کا کمارا ہل منت جیں آجے کک کوئی ایک عالم بھی الیسانہ ہیں گذرا رجس نے حضرت عثمان کے بعد حضرت علی کوچی تعافیلیف دانشد در تسلیم کیا ہو۔ یاان کی مبعبت میچھے ہیستے ہیں شک طاہر کیا ہود خلافت والوکسیت صفی<sup>۳</sup>) مذرجہ الا تول دیکھنے کے بعد پٹرخص ان کے اس دعور کو خلطا در نا وا تفیست وسے تجری ہرمینی سجھے گا۔ مندر میر بالامسلک دیکھنے والے محتمین ہی المہنت ہی گئے اس مسلک کو ہم بی نہیں مجھنے لیکن اس کا دجود اس مسلک سے دلائل بیان کرسے لکھتے ہیں :۔

"وعنيٰ هـ نداجهورائية اهل لا جهودا تمرابل حديث ومشت كولهي مسلك ہے۔ امام مالک سفیاک توری امام احکرادار الحديث والسنة وهومذهب ان کے علاوہ بسیت سے ووسرے علمارکا مالک والنوری ولنسدوغیوهم »

مجی میں مسلک ہے۔ "

"ا قریب الی الحق « کینے کامطلب یہ سے کہ اجتمادی غلطی بمبعثی ترک والی حصرت على وحعزت معاويغ دولؤل سيصم رزوم ونى لينى دوبزل معترات نے صدود جوا زست رعی سے تو تجا دزنہیں کیا محرضلات او لی کا اڑکا ب کب. اس معی میں دولوں بزرگول میں۔سے کوئی صاحب بھی حق پر ہے۔مگیرے خرت على بنسبت حضرت معاويُ حق سمے زيا دہ قربيب ستھے۔ وليسے دولؤں سمے ہے مناسب تریا" حق میری کھاکہ قبال مذکرتے ہے ان حضرات کے اس قول کا ما غذمندرم ذیل حدیث بنوی ہے ،۔

« مسلانوں سے باہمی افتراق سے وقت ردی سے اسکل جانے والاا کیگروہ اس سے محل جلسے گار جسے ان متحارب کو دموں میں سے وہ گردہ قبل کرے جما ہوحق سے زيا ده قريب موگان.

" تعرق مارتية عندنيدنية من المسلمين يقتلها او لي الطا تُفتين بالحق "

(مسلم)

شله کھی ایہاں '' حق ''مبعثی اولی ا ورمث سب تزیہے جس کا مقابل'' ترک ادبی شیعے ریزکہ یاطل ہے كي وكر فريقين بي سيكسي كوباطل پرنبيس كها جاكمية. صحبوا زشرعي سيكسي خير كادنهي إدار كوسى شيرميني منعقيستهم الأنكاب ننبس كيا

حریث کامغہوم یہ ہے کہ فرلیتین میںسے کا مل طور برسرحق وصوا ب تو کوئی رہوگا ۔ لینی خلامت اولی کا ادبکاب دولؤں کریں گئے ۔ یوں تووونوں حق کے قریب مہوں سے العی کسی کا اقدام وائرہ جوا زست رعی سے باہرات بہوگا۔ مگرحضرت علی بنسبت حضرت معاور پر حق سے زیادہ فریب ہوں کے . صریت میں ووحا و توں کی بیشین گوئی فرمائی گئے ہے ایک المراق است کی دوسسری خوار بھے سے خروج کی۔" مارقبہ سے مراد خوارج ہیں۔ تیسری بيثن كونى يدسيع كدخوارج سع ابل حق حبلك اورِّقيّا ل بهى كري سيّح جونكه اس وتنت مسلما اؤں ہیں دوگروہ ہول سگے جوا کیہ دوسرے سے برسے پیکار مهول سمير ان بين سي حبوكروه خوارج كونسكست دير كا وسي ا قرب الي. الحق مِوْگا بُكُويا افتراق امت كى مېشىن گوئى كىئى بېشىن گوئيوں بېشىتىل كىيە " الدیخے شا پرہے کہ خوارج سے خلاف سب سے بیلے حفرت علی بی سفے عوار اُنْھَائی ا ورُامِھیں کے باتھ سے ان کی قوت دشوکت بریا د مہوتی۔ اس لئے ازروك مدييث وه حصرت معاوية كمه مفلط بين اقرب الى الحق تقهه بعفى علمارستے اس صربیت کی تشتریح یہ کیسپے کہ" فریقین حق ہرمہوں هے۔ مگرحضرت علیٰ کا موقف نسبتُ میچ تَرا ورادجے ہوگا حضرت معاویشِ كا جبّها دنجي مجيح بوگامگرحضرت على فركاجتها داخيج ا ورارجح بهرگا "اولى بالمحق کے میں معنی ہیں۔ راقع السطور سے نزد کید اس تشریح کی گنائش توہے۔ محربہ طاہر سے خلاف سے۔

زیربحث مسلک ا دراس سکے ما تفارلینی حدیث ندکورگی تستریج تو ہوجیکی۔ اب حدیث ندکورسکے متعلق مجھے جنداہم باتیں عرض کرا اپن جو درج ویل صریت دیچه کرسوال یہ پیدا ہو آہے کہ حصرت علی کوکس معاظ میں اولی الیحق "کہا گیاہے ؟ حدیث اس بارسے ہیں مجمل اور تشریح طلب ہے ۔ کیونکہ فریقین کے درمیان ایک توجیگ کامشناہ تھا۔ اس کے علاوہ وہ تمنازعہ فیہ مسائل تھے ہواس جنگ وجدل کا سبب ہے ۔ آیاان سب معاملات میں اخیس " اولی بالیحق" فریا گیا ہے ؟ یا ان میں سے کسی ایک مسئلہ میں ؟ حواب یہ ہے کہ بغلا ہراس صحم کا تعلق صرف جنگ اور قبال کے معالمے سے ۔ اس کے بارسے میں وونوں حفرات سے " ترک اولی "کاصدور ہوا، حق سے قریب تربیو ہے کہ کاسلوں میں بہا ہوسکتا ہے ۔ جن امور میں" اولی " کاصدور ہوا، حق سے قریب تربیو ہے کہا کہ کہ بارت میں اولی شاہراں گئی ۔ ان میں بہا ہوسکتا ہے ۔ جن امور میں" اولی " اولی " کہنے کے کہا می بالی میں ہیں ہو جا تاہے کہ کہنے کے کہا می بالی ماکھے وغیرہ جن انکہ واکا برسلف نے اپنے مسلک کی خیا واس حدیث بارت میں کے مسائلے کو دیجھتے سے واضح ہو جا تاہے کہ اکھوں نے ہرائی گئی ہے ۔ ان کے مسائلے کو دیجھتے سے واضح ہو جا تاہے کہ اکھوں نے اسے محاربات ہی کے ساتھ مخصوص سمجہ ہے ۔

اله بحواله مذكورة بوحيكا بين كا أخرس حفرت معاورة في عديدانتخاب كاسطا البررك روياتها

منافقول کا استیصال کرستے۔ ایخول سنے اس او کی صورت کو تمرکب فرما یا۔ میر ان کی اجتبادی غلطی ستنی ۔ ترک ا دلیٰ کی صدیک احتبا دی غلطی میس التستراك سميم با دحوذ تمال خوارج كے وقت حفرت علی بنسبت صرت معادر ا حن كے كيعنى" اولى مسم زيادہ تربيب سقے۔ بداحتمال توميح ہے گرجہاں بك مجفى علم ب ائم واكابرسلف مين سے كسى سے يرمسلك منقول نہيں اس کے مناسب اور رانج بہی ہے کہ حدیث کا دہی مطلب مرا د ایا جلتے جر اکابرسلف سے منقول ہے ۔ بعنی اسے حبک کے مسّلہ کک محدد درکھاجائے ۲۱) حدمیث مٰدکور میں جومضمون بیان فرمایا گیاسہے وہ صرف حضرت على وحضرت معا وتيرُك اختلات كي بارك ميں بي حضرات اصحارم جملسے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ ان سے بارسے میں صربیت بانکل ساکت ہے بات بالكل صاحت سبعد حديث كالمضمون بيهيت كرجب خوادج خسسروج كري كيے . اس وقت است كے دو فرات بيں سے جو فراتي ان سے جنگ کرسے گا۔ وہ اولیٰ ہلحق ہوگا۔ خروج خوارج سے قبل م ست میں جو انحتلات وانع بروا اس سے متعلق کچے نہیں فرمایا گیاہے۔ خوارج نے جنگ صعفین کے بعدخروج کیا۔ جنگ جمل اس سے بہت پہلے ہوجگی تنی اس وقعت توقا كرين اصحاب جمل ميس سے حصرت طلع وحصرت زبروا شهيد ہوچیے شخے۔ا وداصحاب حمل میٹیست فرلقِ باتی ہی ں درہے ہتھے ۔ بلکہ ان سے ا ورحفرت علیٰ سمے درمیان کوئی احتلاف سیمی نہیں باتی رہا تھا۔ ان حالات ميس صريث كاتعلق ان حفرات ياان سمدا قدا مات سے ساتھس طـــرح ہو کتا ہے یہ بعض علمار متا فحرین سنے اس حدیث سے حکم بی اصحاب جسل کوبھی دا خل کرسکے یہ کہاسہے کہ انخول سنے سبباثیوں سے خلاشہ جوا قدام کیا۔ یہ ان کی خطام احبتہا دی تھا

ہمارے مندرجہ بالابیان سے واضح ہوگیاکہ ان علمار کی یہ دائے بالکل غلط اور بے دلیل بلکہ خلاف دلیل ہے۔ حدیث ندکورکواصحاب جمل کے معاطمے سے ذرہ برابر بھی تعلق نہیں جنگ جمل کی بحث میں ہم واضح کر جیکے ہیں کا صحاب جمل کا اقدام بالمحل میجے تھا۔ اسے غلطی جہیں کہا جاسکتا ۔

# <u> چوتھامسلک</u>

امام ابن تمیرچ منهاج السند میں بسلسلہ بحث ڈکورصنی ۳۷ پرتھسریر فریاستے ہیں ،۔

وطائفة الإبدة تبحمل عليا هوالابهم دكات مجتهداً مصيبا في القتال مجتهداً مصيبا في القتال وبهن قاشله كانومجتهدي مخطئين وهدا اقول كشير من اهدل الدكلام والرائي من اهدل الميكام والرائي من اصحاحب اليحنيفية من اصحاحب اليحنيفية وما لك والمشافعي والمشافعين والمشافعي والمشافع

ایک چوتھا گروہ کہتا ہے کہ حضرت علی خلیفہ و تت ستھے۔ وہ مجتبد ستھے اور ان کا احتباد حبیک حضرت علی خلیفہ حبیک کے بارسے بیس مجھے بخفا۔ اور جن صحابی نے ان سے حبیک کی ان سسے حبیک کی ان سسے اختبادی خلطی مرز دیہوئی ہے امام الجھ کی ہیروی امام الحکہ کی ہیروی امام الحکہ کی ہیروی امام الحکہ کی ہیروی کرنے والے بہت سے منسکلمین اور الے بہت سے منسکلمین اور اصحاب رائے کا مسلک سے (خود ال المکم اصحاب رائے کا مسلک سے (خود ال المکم ارائے کا مسلک سے (خود ال المکم الرائے کا مسلک سے (خود ال المکم المک

مناجرات صحافہ ہے بادے ہیں المسنت کے یہ ٹین مسلک ہیں ہمگر مودودی صاحب نے ان سب سے اعراض کرکے ایک جدید مسلک ہیں ہمگر فرما یا۔ جوسب مسالک اہل حق کے خلاف ہے۔ بلکہ ذمیب المسنت کے مزاج کے ساتھ کوئی مناسبت نہیں رکھا۔ آپ نے دیکھا کہ مسالک انگورہ افتیار کرنے دالول ہیں سے کسی نے بھی فرلقین ہیں سے کسی کو ترکی ہم جی فرلقین ہیں سے کسی کو ترکی ہم جی فرلقین ہیں سے کسی کو ترکی ہم جی فراودیا۔ یہ فخر مودود دی ہی صاحب کو صاصل ہے کہ اکھوں نے ان مقدی نہر ہوا کہ کرچا نہ پر فاک ڈوالئے ہمستی واحاصل کی جس کا حاصل ہے ہے کہ اپنا نا مذا عال سیاہ کیا ، اور عند اب آخرت کے مستحق ہوئے کیو کہ ان مقدس حفرات کی طرف بغیر دبل شرعی کئی معصیت کی نسبت کرنا خود معصیت کہ جو ہے۔ دبیل شرعی کئی معصیت کی نسبت کرنا خود معصیت کہ برہ ہے۔ ابل سنت والجاعت کے یہ مسالک میں جو حفرت علی میں انگر عند کے اہل سنت والجاعت کے یہ مسالک میں جو حفرت علی میں میں خود خورت علی میں اور یہ سند کرنا فرد معسلک وحفرت علی میں می حفرت علی میں می میں انہ میں می حضرت علی انہ انہ کہ انہا تھا۔

ا ور د وسرے صحابہ کرائم کے درمیان وا نعے بھونے والے مشاجرات سے بارسے بیں آگا ہرعلمار البسنت کی مختلف جاعتوں سنے اختیار فرملستے ہیں راقم السطور کے نزد کیپ ان مسالک ہیں توی ترین مسلک پہلالغی مسلک " توتّف سے کیوبحریدان صحابۃ کرام کا مسلک ہے جوان حوا د شت کے دقت موجود اورغیرجا نبدار نتھے۔ وہ واقعات سے مشاہر تھے اس سے ساتھ ڈیسسلرحقیقت کے کٹرنعیت ومزاج ٹسرلعیت کی واتفیت و معرفت ،تفقہ نی الدین ا ورقیم و بعیرت سے اعتبار سے صحب ابرکرام کاج درجدومرتبرسے - وہ کسی ووسرے استی کو تصیب نہیں ہوسکتا ۔ اس لیے اكفول خدجومسكك إختيادفها يااسكوا ختيادكرنا بمادسعسلن سبست بہتر ہے۔ صریت ممسلم بھی جواہمی چندسطریں پیلے میش کی گئی یقنیّاان کے بہونچی مُوگی۔ باوجوداس سے انھوں نے توقف کی راہ اختیا رفرمائی ۔اسسے معلی موالیے کہ حدیث کی کوئی الیس توجیب وسترکے ا ن کے سامنے تھی -جوان سے مسلک سے مزاحم نہ کتی ، بہترسیے کہ ہم کھی ان پرا دران کی تشریح حدیث برجومهی معلوم نهیں اعتماد کرسے ان کی اتباع کریں .

علّا مرابن مرجم اس کوجم بود المیسنت کا مسلک کہتے ہیں ۔ اسکا مطلب رہے کوسے ابد کے بعد آنے والے انمہ مجتہدین ا وداکا برفعتهار ومی ٹین کا بھی یہی مسلک ہے ۔ اگرچہ علّا مرا بن تیم پڑنے ا مام احراثہ کی طرف د ومرا مسلک منسوب کیا ہے ۔ ملی بڑا امام ما لکٹ ، سفیان توری ا ورجم بود اکا برمی ٹین کی طرف بھی اسک کی فسیست کی ہے جوہم نے بعنوان ٹیسا مسلک کی فسیست کی ہے جوہم نے بعنوان ٹیسا مسلک کی فسیست کی ہے جوہم نے بعنوان ٹیسا مسلک کی فسیست کی ہے جوہم نے بعنوان ٹیسا مسلک ہے اسے معلوم ہوتا ہے کہ گرمٹ ترمیں بیان کیا ہے ۔ چم کے عقیارة الطحادی دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان حضرات کا مسلک وہی تھا جو نجر جا نبرا رصحاب کرائم کا بھا ۔ بینی توقف

ا درسکوت بختاب مذکورمطبوعه الشرف پرلسین لامبور اصفرسط المسالیمی صفحه ۲۹ پر امام طحاوی رحمه النّد صحابر کرام سیمتعلق عقید که البسنت بسیان کرست م موسے تحریر فرمائتے ہیں ہ

المنه صلى احداب دسول المنه صلى احداد المنه وسلم ولا نفسرط فى حب احدمنهم ولا نفسرط فى حب احدمنهم ولا ننسر أمن احديد منهم ونبغض من بسخضهم وبغير المحق بسنكسرهم ولاتذكر هم الاب الخير وحبهم الاب الخير وحبهم دين، واحدان واحدان وبغضهم كفر وطغيان، واحدان وبغضهم كفر وطغيان،

"ادرمج دسول الندسلی الند علیری ایسان میس اصحاب سے مجبت رکھتے ہیں اور ان میں سے کئی تحبت ہیں علونہیں کرتے اور سے کئی کی مجبت ہیں علونہیں کرتے اور رخمی سے اظہار برادت کرتے ہیں ۔ جو ان سے دمی گئی ہے البخص رکھتا ہے اور ان سے دمی کے ساتھ ان کا گذرہ کرتا ہے اس المحالی کا گذرہ کرتا ہے اس کرون کا کا کا کہ کہ ساتھ کرتے ہیں اور ہم ان کا ہم کا کہ کرائم کا کا گذرہ صرف مجلائی کے ساتھ کرتے ہیں اور ہم ان کا ہم کا کہ کرائم کا کا گذرہ صرف مجلائی کے ساتھ کرتے ہیں اور ہم ان کا ہم کا کہ کرائم کا کا کہ دوران کی دسے تھا ہیں اور ان کی دسے گئے ہیں اور ان کی دسے میں اور ان کی دسے میں اور ان کی دسے میں اور ان سے عدادت کے درائی سے عدادت کے درائی میں اور ارسان ہے ۔ اوران سے عدادت کے درائی اور اور سیان ہے ۔ اوران سے عدادت کے درائی اور اور کرنشی ہے ۔ "

میم صنفه ۱۹۰۹ برتم را فرات مین ۱۰ " و من احس القول فی اصحاب س سول احدُّه صلی احدُّه و از واحبه و ذرّیات به فسفد بوژ من ادنفاق "

" جوشخص صحابی کوام ادراً نفرد کل المشعلی دیمی امحاب ادر آپ کی از واج و وربیت کے متعلق ایچی دائے رکھے وہ نفاق سے مبری موگی دلینی ایسانشخص بیما مومن ہے منافق نہیں

دمطبوع المطبعة السلفيد مكه ممكرم طبع المشكستاج) صفحه ۱۲۳ بيرا مام طحاوي كي أول الذكرعبارت كى مشرح ميں برويل فضائل حضرت على الكھتے ہيں :-

در اورجوفتندان کے زمانہ میں ہوئے ان سے انڈرتعالی نے ہما دسے باکھوں کو محفوظ رکھا ۔ لیس ہم الٹدتعالی سے قرعسا کرتے ہیں کہ وہ اپنے فضل دکرم سے ہماری زبالوں کو بھی محفوظ رکھے "

"والفتن التي كانت في إي اصه قدمان المته عنها الدشيا فنسأ ل التهان يصون عنها السنتنا عنها وكرمه "

4 % % 4

ملاحظہ ہویہ دہی مسکک توقف ہے جو پہلے مسکک سے عنوان سے ذکورہوچیکا۔ اس سے بعد اسی" عقیدۃ الطحاوی "کاصفحہ ۲۸ دیجھنے اسی سخے سے کتاب کی انبرارہوتی ہے۔

اس مقام بيرا مام طحاوى رحمه التد تحرير فرمات بين ١-

« بد المسنت والجاعث سے عقائد کا بیان ہے وہ عقیدسے جوا مام الوصنیف تعمان بن ابری میں ایک میں المری المری المری الریست لعقوب بن المری الدا لوعبداللہ محدین حسن شیبانی المری الدا لوعبداللہ محدین حسن شیبانی رضوان اللہ علیہم اجمعین کا خریب ہے۔ »

"هذا ذكريان عقيدة الهسل السنته والجداعة على مذهب الى حنيفة النعان بن الثابت الكوفى وابي يوسف يعقوب بن الأولى وابي يوسف يعقوب بن ابواهيم الانفاري وابي عبدالله محمدين المحسن المنيباني رضواك الله عليهم الجدعين - "

اله بحرطامة ما جالدين سبكي انبي كماب معيد النعم ومبيد النعم من تحرم فرط تربين :-

الع ترج عقیدة الطحاوی مرکورس بعبارت منقول بے اوراس سے بم خفقل کی ہے -

\* الحاصل امام استعری کاعقیده و پی ہے جوعقیدة الطحاوی میں خدکود ہے جصے علمار مذا مہب نے قبول کیا اورائ عقید کرراضی موسے ہیں اور میں سنے اپنی تحاب ہے جے الجوامع کوعقید سے ہیاں پرختم جے الجوامع کوعقید سے ہیاں پرختم کیا اور بہ تبایا ہے کہ اسلاف امت کا کہا اور بہ تبایا ہے کہ اسلاف امت کا کہی عقیدہ ہے اور وہ عقیدہ الطحاوی ہے ،،

" وبالجعلة عقيدة الاشعرى هي ما تضمئته عقيدة الطحاوى التى تلقاها علاء المذاهب بالقبول ورضوها عقيدة وقسد ختمنا كت بناجع الجوامع بعقيدة فكرناان سلف الدمية عليها وهى عقيدة الطحاري"

اس سے معلی بواکہ اتمہ ارلیہ اکابرمی ڈین ا درائمہ سلف کا ذیر بجٹ مستنار میں وہی مسلک تھا جوا مام اعظم نے اختیار فرمایا اورا مام بطحا وثی نے جس کا پڑکرہ فرمایلہ بہ وہی مسلک توقف سے بے دیں مسلک ہے جو علامہ ابن حزم نے غیرجا نبدارصحارخ سے نقل کیاہے۔

اس کے بعد دوسرا مسلک جمامام ابوالحسن اشعری وغیرہ بہت سے
اکا برا ورائمہ نے اختبار فرمایا ہے قابل ترجیح ہے کیونکہ ان مشاجرات
بیں برفرلین کے پاس الیسی دلیل شرعی موجود بھی جب کی غلطی بسی ہوتی ۔ اس لئے بہی کہنا پڑتا ہے ہورلی راہ صواب برمت ا
اور براک کا جہنا و اپنی اپنی جب بھی بھیا کسی سے کوئی احتجادی باوافتی غلطی نہیں ہوئی ۔ سیاسی اقدامات بیس بجرزت الیے صالات بیش آتے ہیں جن بیس مخطئتہ کو بھی مصوبہ کا مسلک اختیاد کرنا پڑتا ہے اور وہ بھی یہ کہنے بی برمجبور موجاتے ہیں کہ خلف النجیال جاعتوں اوراحزاب میں سے ہراکیب برمجبور موجاتے ہیں کہ خلف النجیال جاعتوں اوراحزاب میں سے ہراکیب برمجبور موجاتے ہیں کہ فعل بھی النجیال جاعتوں اوراحزاب میں سے ہراکیب کا اجتہاد اپنی جگر جبی ہے۔ اگر سیاسی غلط تھا۔ موجاتے۔ تو بھی صرف آننا کہ سیکھتے ہیں کہ اس کا احتہا در سیاسی غلط تھا۔

مگراس سے اجتبا وشرعی کا غلط اورخطا ہونا لازم نہیں آتا۔ دولؤں قسم سے اجتبادول کا فرق معمولی امل سے واضح موجا آلہے۔

واقع ہوچکا ہے تبیہ ہے مسلک کاتعلق صرف حفرت علی اور حفرت مرف معادیق کے اختلاف سے جنگ جمل کے سلسلہ بیں اس کا تعلق حرف حفرت علی کے دویر سے ہے۔ حفرات اصحاب جمل نے ترک اولی نہیں فرمایا۔ ملک شروع سے آخر کے اان کاعمل اولی ہی پر رہا۔ مگرچواز شری کے حدود سے ان دولؤل حفرات نے ہی تجا وز نہیں فرمایا۔ گویا جواز شری کی حد تک دولؤں حفرات نے ہی تجا وز نہیں فرمایا۔ گویا جواز شری کی حد تک دولؤں حفرات کا جہاد "صوباب» اور میجے تھا۔ " ترک اولی "جواز وصحت کے منا فی نہیں۔ آگر " نصویب "کوان معنی ہیں لیا جائے تو یہ مسلک اور محکوت کا مسلک ایر محکوت کے درمیان کے درمیان کے درمیان کے درمیان کے درمیان کے درمیان کی تا نفس نہیں نظر آتا۔ حدیث بنوی سے ماخوذ ہونے کی بنار بر برمیسلک کوئی تنا فض نہیں نظر آتا۔ حدیث بنوی سے ماخوذ ہونے کی بنار بر برمیسلک کوئی تنا فض نہیں نظر آتا۔ حدیث بنوی سے ماخوذ ہونے کی بنار بر برمیسلک کوئی تنا فض نہیں نظر آتا۔ حدیث بنوی سے ماخوذ ہونے کی بنار بر برمیسلک کوئی تنا فض نہیں نظر آتا۔ حدیث بنوی سے ماخوذ ہونے کی بنار بر برمیسلک کھی توی اور لیسند یوں ہے۔

سب سے آخر میں اس مسلک کا تذکرہ مناسب ہے جو تما خربی نے عموماً اخرین نے عموماً اخرین نے عموماً اختیاد کیا ہے۔ ایمی برکرا ختال فایت اجتہادی تقے اور حضرت علی سمجتہ معیب شفے جبکدان سے اختال می کرنے والے نواہ اصحاب جمل بہوں یا اصحاب صفیق مجتہ معظی شقے۔ یہ مسلک اس فدر مشہور جواکہ ندکورہ بالا مسالک اکا برسلف اس کے بچھے چھپ گئے۔ لیکن شہرت وصحت الام والمزی مسالک اکا برسلف اس کے بچھے چھپ گئے۔ لیکن شہرت وصحت الام والمزی مہیں ۔ جنگ جمل وصفین پرجو بجٹ صفحات سابقہ میں کی گئی ہے۔ اسے دیچھ کم شہرت و مقبول ہے ماچ اس میتے ہر کہر پر کاری سہولت کے سابقہ اس میتے ہر کہر پر کے سکتا ہے کہ یہ مسلک با وجو د شہرت و مقبول ہے سابقہ اس میتے ہر کہر پر کے سکتا ہے کہ یہ مسلک با وجو د شہرت و مقبول ہے سابقہ اس میتے ہر کہر کی خلاف دلیل شہرت و مقبول ہے تام در حضیفت بالکل غلط ، بے دلیل ، بکہ خلاف دلیل سے رخصوصاً حضرات اصحاب میں کے مستعلق پر کہنا کہ اکفوں نے سبائیوں ہے۔ خصوصاً حضرات اصحاب میں کے مستعلق پر کہنا کہ اکفوں نے سبائیوں

کے خلاف نوج کئی کرکے احتہادی غلطی کی سخت زیادتی ہے۔ بیعقیقت مدیل اور مفصل طرلقیہ سے واضح کی جا حکی ہے کہ ام المرت من صلوات اللّٰہ علیہ ادر صرات طلحہ و زمبر رضی الله عنہا اور ان کے دفقار کرام کابرا قدام جہادئی سبیل اللّٰہ عنہا در ہر طرح مناسب، لا لَن تحسین اور دین حق کے لئے مفید تقام رید ہر کہ مسلک کے مفید تقام رید ہر کہ مسلک کے خلات ہونے کے علاوہ اس حدیث سے جی خلاف ہے جس پراچی کجٹ خلاف ہوئی البتہ حضرت علی و حضرت معاویم دولوں حفرات معاویم دولوں حفرات معاویم دولوں حفرات معاویم اور مناطی صرف ترک اول کی غلطی تھی۔ در در شرعا دولوں حفرات کے اقدا ماس حدیث کے ایک جا ترب کے اول کی غلطی تھی۔ در در شرعا دولوں حفرات کے اقدا ماس حدیث کے ایک جا ترب کے احتماد کو غلط کہنا اس حدیث کے ایک جا ترب کے احتماد کی غلطی تھی۔ در در شرع احتماد کو غلط کہنا اس حدیث کے احتماد کو خلط کو خلا در ہے۔

اخدیام بحث پرمناسب معلی مؤلمہ کہ اس امریر بھی کچے دروشنی الیال دی جائے۔ با وجود کمز ور بلکہ ہے زورا در ہے دلیل نیز مسلک سلف سے مخالف ہے مخالف ہے مخالف ہے مخالف ہے مخالف ہے مشاک ہوتی جاوں میں مشاک ہوتی جاوں متا خرین میں اس کی مقبولیت کی کیا وجہ ہے ہ

دینی ذا وئے نظرمے اُسلامی ماریخ کا مطالع کرشہ طبکہ بنظر نما ترمین اس سوال کاجواب بیش کرسکت ہے۔ اس مطالعہ سے اس سے مندر حبر ذیل اسب باب ہما رہے سامنے اُنے ہیں ،۔

شیعه مورضین بعن طری ۱ وا قدی ۱ ابن اسخی وغیره سف بجر ست حجو فی ر واتیس دین میں اور موضوع روایتیں جمع کیس نیز وا تعاست کو توزم و ورکھیٹیں کیا آ ورجعنرات اصحاب جمل واصحاب صفین سمے خلاف حجو ٹما ہر وکیکنڈ اس قد توت اور تندت کے ساتھ کیا کہ ان حفزات سے خلاف ایک فضابن گئی۔ اس مسموم اور مذموم فضا سے لبعض علما روا بلسنت بھی نشائز ہوئے وہ اس حدیک تربتے۔ لیکن اس فدر منافر ہوئے کہ ان حضرات کی فرمت کرستے۔ لیکن اس فدر منافر ہوئے کہ ان حضرات کے اقدام کو خطار اجتہادی کہتے گئے۔ تقلیدی منافر ہوئے کہ ان حضرات کے اقدام کو خطار اجتہادی کہتے گئے۔ تقلیدی منافر کے خلبہ کی وجہسے بعد کو آنے والے علمار نے بھی ان کی بیروی کی۔ اس طرح یہ مسلک مشہور ومقبول ہوگا۔

يرتوم لمرام سي كدان واتعات سمه وتت جوغيرجا نب دارصحابيه اور "العين موجود سخصان كاب مسلك نريخا . ان سمه بعرجی آ کیس مرت کیس فقهام وأتمه محبتهدمن اورجم بهورمحدثين مين يه مسكك معروف رزتها. "اريخ مين اس کی ابتار کامراغ اس وقعت مقاہے جب عباسی دعوت نشروع بہوتی اس وقست نبوا مميركى مخاً لعثت ہيں عباسى وا عبون کے بيانات فضا پرجھا گئے ان داعیول بیں بجزیت دوافض تقے جہنوں نے ان کے اور ان کے ساتق اصحاب حمل سے خلاصہ جوٹ اور بہتان سے انہار کر دیتے اس کے ساتھ حضرت علی برضی الٹندعنہ کی شخصیست کو نمایاں کرنے میں غلو اور مبالذ کے حدود کیں واخل ہو گئے۔ اس ہرو سگیا ہے سے عوام سے ساتھ علماركامجى اكيب طبقهتا نزبوا يجرجب عباسى دعوت كاحياب بروكني - نؤ اس کی سسیاسی مصلحت کا لقاضام واکه امولول سے و قار کو گھٹا یا ا دران کی وقعت كودلول سيعمثا ياجا سكاس وفسند سمركادى علمائركا طبعة بجى وجود مين أكياء جومنوا ميهك دورمين بالكل مفقود تفاءان حالات سف بعض علمار خصوصًا سركاري علما ركے رجحا إن بير انٹر ڈالا ۔حضرت على كے ساتھ ان كي ممدردي بين اضافه ا ودان سيعدا ختلاف كرسف والود سمے سانھ بي ردى

ہں اس تناسب سے کمی مہوئی۔ اس کیفیت میں مزید ٹنڈت اس وجہ سے مجى ببيام ونى كه خوارج اور نواصب في حضرت عليم كى شاك مين في دمان ا وركست الحيال كيس. المسنت كے لئے بہ چيز بہت اخ تسكوارا ورانستعال انگیزتھی جمیت دینی کا تقاضا تھا کر آ*ل نحر*م کی جا نب سے وفاع کیاجا تے اليه مواقع بر حدود مصتجا وزكر فا أكو كي تعجب خير بات نهيس مالفين حبَّك جهل وصفین میں خون ریزی کی ساری در دادی حفرت علی بیر ڈال رہے تھے خوادج توج رحفرت معاورخ كيے بھی مخالف شخے مگر نواصب توہ رطرح حضرت علی بی کوالزام دیتے تھے اس فعنیا میں علمار ایلسندت کے ایک گروہ نے زیریجٹ مسلک اختیار کیا۔ ان میں سے بعض کی نسلی عصبیت نے بھی اس مسلک میں مزیرجا ذہبیت ہیدا کردی ۔ ان کے بعداً نے واسلے علمار نے بھی ان سے اعتما دہراسی کو اختیاد کرلیا بخفیق کی طریث توجہ نہ کی۔ برصنیر نیں و پاکستنان ہیں علوم زیا دہ نرخ اسان دا بران کی دا ہے آ کے ۔ ان مقا مات کی آب دہوا پیلے ہی سے اس مسلک سے موافق تھی۔ اس لئے ہارہے مك بس اس كا چرچا چرگيا ا وراكابر وا صاغ ميس بهي مسلك شنهور يوگيا -السامعلوم مرقاب كدامام الوالحسن اشعرى ، امام غزالى لعف دوسرس اكابرنے جومسلك تصويب فرلقتين كى اشاعت فرما فى اس سے زير يحبث غلط مسلك كى تردىدا ودمسكك سلعت كى اكيگوز تجديدمجى مقعبود يخفى . مگرفضا مناسب ذیخی ۔ اس سلتے ال حضرات سے مسلک سے عام طود میہ ہے دخی برنی گئ اوروس زبر بجٹ مسلک مقبول رہا جس کی بنیا دکسی دلیل کے سجا کے جذبات ودجحانات يرجعد

اس مقا) بربیواضح کردینا طروری تمجیتا جول که زیریجست مسلک پهر

اس بحث کا مفعد محص علمی تحقیق ہے۔ اس سے قابلین پراعتراض مقعود ہمیں وجریہ ہے کہ دلیل کی کمزودی اور بات ہے مگر فی نغسہ اس مسلک میں کوئی بات اصول الجسندت کے خلاف نہیں نہ اس سے کوئی تنری فاعدہ فوٹ ہے اور در اس میں ہے اولی کا شاکبہ ہے کسی صحابی کی طرف خطار اجتہادی کی نسبت ہے اوبی نہیں اس لئے جو حضرات یہ مسلک رکھتے ہیں امن پر اس مسلک رکھتے ہیں ان پر اس مسلک کی وجہ سے کوئی اعتراض نہیں ہوسکا۔ مگریہ کہنا ہ وری اس مسلک کی وجہ سے کوئی اعتراض نہیں ہوسکا۔ مگریہ کہنا ہ وری اس مسلک کی وجہ سے کوئی اعتراض نہیں ہوسکا۔ مگریہ کہنا ہ وری اسمجھتا ہوں کہ دیر مسلک کی وجہ سے کوئی اعتراض نہیں سلف کے خلاف ہے۔

# ضمیم(۱)

# الوجعفر محدبن جرببرطبري امورخ وفسكر مديب

یس نے اظہار حقیقت جلدا قبل میں لکھا تھا کہ شیعہ مورضین اور رواۃ سے امیلامی ٹا دیخ کومسنے کرنے اور تا دیک بنانے کی مسلسل کومشنش کی ہے خصوصًا امسلم کی انبرائی دوصولیوں ہے بارسے میں تواکھول نے جبوط پولنے، غلط بیانی ک<sub>رس</sub>نے، اورخیانت وہدیانتی کرسکے واقعات کوسنے کرنے پیں اپنی لیرای و یا نت مرف کردی ۔ ایک انسوسناک وافتعہے کہ دورمذکور کی جو ّا رکخیں اس وقعت موجود ہیں ۔ال سبکا اصل یا خذشیعہ مورخین ہی کے تصانیف ا وردوایات پیں اس دورکی کوئی الیبی ٹاریخ موجود نہیں جوکسی ٹمنٹی نے لکھی ہوا ورجس کا ما خارشیعہ دواۃ ومورخین سے بیانات ندموں . شیعه مورضین ازداہ تقیہ دنفات خود کڑسٹی ظاہر کرستے تنصرا ورا لمسنت كوفرسيب وسع كركم إه كرنا ان كالمشن ا ودمفق ديقا ان بين مب سے زیادہ اہم محکربن جرمرطبری سے جس کی ارتجے بعد کے شیعہ اور تسنی مورخین کی کتا بول کا سب سے بڑا ما خذہے۔ میں نے مکھا تھا کہ تیجیس مشبيعه تفارا زراه تقيه ذلفاق خود كوشتى ظاهركر تامقا. تاكرا بل مذت كو فربيب دينا آسال بوجا كتے -اس كاكائى وفتانى مثوت بھى بيش كرچيا بهول . نسکین دودان تحریر صلایًا تی اس کا کچه مزیدتیوشت بایم آیارخیال پوا

کہ اسے بطور شیمہ مبلت ان کے ساتھ کمحتی کردیا جائے اور اس کسلہ
میں عام طور پرجو غلط نہمیا ل بھیلی ہوئی ہیں انھیں بھی دور کردیا جائے
میں نے عوض کیا تھاکہ لسال المیذا ان میں علام ابن مجھے دور کردیا جائے
متعلق نے برخ رایا ہے کہ" فیہ نشیع ہے ہوا ہوا اہ انتظر اس طرح اس
کی شیعت کا توا قرار فریا یا مگر" لیسیر" اور" لا تفر سے الفافا انی طون
سے لکھ کر اس کے جم کو بلکا کرنے کی کوشش کی ہے۔ بیان وا تعد لا
فہر تشیعت اور اس دائے کو میچے تیلم کرنے کی کوئی وجر نہمیں ۔ ا مام
فراہے ہی میزان الاعتدال میں ابن جریر مذکور کے نشیع کا قرار کیا ہے۔
فرم بی نے بھی میزان الاعتدال میں ابن جریر مذکور کے نشیع کا قرار کیا ہے۔
فرم بی نے بھی میزان الاعتدال میں ابن جریر مذکور کے نشیع کا قرار کیا ہے۔
فرم بی نے اس میزان میں علاقہ احمد بن علی المعروف امام سلمانی کا
مند جرور نول تول بھی اس کے متعلی نقل کیا ہے ؛۔

كان يضع للروافض من كان يضع للروافض كرافي وضع كي تزاها

علامه ابن حبان نے اسی طری کے متعلق ککھلے۔ ھوامائی میں اشدہ
الامه امیدہ " یعنی وہ' امامیہ ' اسٹیعوں می کا امام (مقتدئی) ہے۔ اس کے
ساتھ یہ بھی لکھ مچکا ہوں کہ ابن جمرا ور ذہبی نے ابن جریم کی شیعیت کی جوڑ دید
کی ہے وہ کسی طرح قابل فنبول نہیں۔ اس سلسلہ میں اتنا اور عرف کرناہے
کو علامہ ابن جی کا زمانہ ولادت سلکے جمہ اور زمانہ و فات سلے جم جبکہ
علامہ ابن حیات کی ولادت سلکھ تھے اور وفات سے بھی ہوئی یہ ابن
حیسسر کے سلسلہ مشاکنے میں وانحل ہیں اور زمانہ سے کا قاسے یہ نسبت
ابن جرابن جربیہ نے زیادہ قربیب ہیں۔ اس کے حال سے حتنی واقعیت انہیں

بوسکتی مقی وه ابن حجرکونهیں بروسکتی مقی - اس سنے ان کا قول قابل اعتماد ہے۔ اورعلّامہ ابن حجرکی ترد بدہیے وزن ر

ا مام حافظ احمدین علی سیلتمانی کا زیار تواین جرمیہ کے زمانہ سے اور نریادہ تربیب ہے ۔ اس کی دفات سنلت شیس بہوتی ۔سلیمانی کی ولاد ست سانت من اور دفات ستان چر میں ہوئی ۔ گویا اس کی وفات اودا ل کی ولاو<del>ت</del> کے درمیان صرف گیارہ سال کا فاصلہ ہے۔ ان ٹیے وا لدمزدگوا رہے ابن جريميكوخرود ديجها موگا. بلكه ان محي لبعض اسا "بذه نے بھی اسے دیجھا موگا۔ اس کے شاگردول کو توسلیما فی نے تھی دیجھیا ہوگا۔ان حالات میں اس کے مذمب كمصمتعلق النكي راسمه اور إاطلاع زياده وفيع اور قابل اعتماد ہے ۔ اکفوں نے جو تحریر فرمایا ہے کہ وہ دافعنی تھا اور دوافق سے لئے روا بتنیں وضع کیا کر انتھا۔ اسی کومیحے ما نا چا سے گا۔ علامہ ذہبی کی تر دیا۔ بالكل ساقط ا لاعتبار ا ورسبے وزن ہے۔ كيونكران كى ولا دت ستخت ہے میں ہوئی لینی جب طری کی دفات کو نین سوٹرسٹھ برس گذر بھی ستھے۔ ابن حجركا زمانه توا وربعه كاسبع لعنى وه نوا كطوب صدى بين ببدا جو محر حبكها بن جربرکی وفات کولفریبایا کے سوبرس گذر کیے سخے۔ اس سے ۱۸ مسیمانی یا ابن حبال کے مقابلے میں ان کا تول ہے وقعت ہے۔

علامرابن حجرف لسان میں اس کا ایک قول نقل کیا ہے۔ جس سے وہ بہ
ابت کر اچاہتے ہیں کہ بر رافقی رہا ، مگردہ قول ذو معنین ہے۔ اس لئے
صفائی میں نہیں بیننی کیا جاسکتا۔ روافض بحرزت اس قسم کی ہائیں کرکے المبنت
کو فریب دہنے ہیں ، اور جب ا پنے ہم فرجوں تصطفے ہی توا ہے مقد اور ک

ہیں جوان ہے ول میں ستھے۔ اوران لوگوں سے نفاق کی داوحاصل کرتے ہیں برا مرجی فابل لحاظ ہے کہ علّامہ ابن جرطری کی صفائی بیش کرنے سے بعد لکھتے مېيى ««وابعسلى عندانالگائ يرفقره غازى كرد باستے كەموصوف كوخوداس صفالً *لا* اعتمادنہیں.

تبوتمزيد

اب طبری مُدکور کے رفض سے دوتوی نبوت ا درملاحظ مہول :-۱۱) یا توت حوی معجم البلدان ج اصتا پرشهر آمل سے ندکرے میں ككھتے ہيں ، كر ابن جريركا مولدا اس تھا اس ہے بعد لكھاہے كہ ابو كر محد بن العيامسس الخوارزمی نے جوآ ملی ، اورابن جربرکابھانجا اورشاگرد مقاکہاہے ،۔ مآمل مولدى وبنوج ديبو

فأخوالى ديعتكى المسرح خكالك

فالنارافضى عن سرات وغيري رافضى عن كلالة

(متدجعه ") آمل میری جائے پیاکش ہے اور بنوجر میرمیرے مامول بہیں ا ودیاً ومی اینے ماموں کے مشیاب مہوتا ہے۔ توشن کو کرمیس وراثیاً رافعنی مبول و اوردوسرے لوگ دور کے تعلق سے رافضی ہیں ۔"

یاقوت حوی نے اسے نقل کرہے خوارزمی مذکودیکے نول کوغلط قرار ویاہے۔ منگریے دلیل۔ ظا ہرہے کہ خوارز می ڈکورا بن جربر کا بھانجا ا وداس كاشت گردسير وه اسينے ماحول اورامستباد كے حال سے خوب وا فف مختا۔ یا توت نے سیسے کی ہیں وفات یا تی را ن مے ا ور ابن جرمرکے ددمیات تین صرابی سسے زیا وہ زما نہ حاکل ہے ۔ ابھوں نے تواس <u>کے</u> ٹناگروول کو تمجى ز ديكها مبوگااس ليرخوارز مي كابيان صحيح با ناجلست گاك اين جرمردانعني تقا۔ یا توت کا بیا ں بھیڈا غلط سے ابن جربہ سمے بمانچے ا درشاگرد کے

اس صاف اور مربح بیان کے بعد مجی اسے شنی کمٹاکھئی میوئی زیادتی ہے۔ (۲) علامرا لوالغرج عبدالرحمٰ بن علی بن محد بن علی بن المجوزی المتوثی سکتھ ہے۔ سکتھ ہے۔ سکتھ ہے۔ المستقام فی تاریخ الملوک والائم (مطبوعہ دارا لمعارت العثمانی مشہور تیاب المنتظم فی تاریخ الملوک والائم (مطبوعہ دارا لمعارت العثمانی میں میں میں میں تاریخ میں ایر محد بن جربہ طبری مرکود سے حالات میں تحربر فراتے ہیں ا۔

ده (طبری پذکور) ۱۳۲۳ ج سمیرًا خرا در ۲۲۵ جر کی اتباریں پیدا ہوا ۔ اوپزاتیع میں \* وشوال كوبردز الواربزنت مغرب لون موا ووكشندكوون والمصرحيه تعقوب من إب فخاسال كمقريب البيه مكان كے مانے اكب جحرسے میں دفن کیا گیاا ورکہا گیاہے کہ رات كومدفون بواا وداس كددنان يركز کے لئے کمتی کوا طلاح نہیں دی گئی 🖰 ت بن سنا ن نے اپی تاریخ میں ذکر کیاہے کہ داس کی تدفیون کا ) حال امر لئے مخنی رکھا گیا كرعوام جيع مو ككة اوراس كے دنن سے ماتع موست اوراس برسيلي دا مفست كالوك سجرالحادكا الزام ليكابا مصنعت ( ابن حوري) كيت بي كدابن جرائيها ون يرسيح كا قائل مقاا دران کے دحوت کو فرض بنیس مجعت تقاً ای لیتے اسے دافعنی کہا گیا۔ اس کے

" وللدني أخوسنا البع واول سنه خىس دىستىرى ورأسى د تىونى وقت المغوب من عشبية الاحد كيومين بفياص شوال سندعش وثلث مائشة ودضن وقنداضيى المفادبوم الانتئبن برحين لعقوب فى خاجيك باب خواسان فى جحق بباذاء واركا وقسييل بل دفين لعسالا ولسم يوذن بساء احسك وخكس شابت بن سيان في شاريخ لحافكة انعااحفيت حالة كان العامة اجتمعووه عوص دفشه باالنهار وادعو دعليه الرفض فمادعو عليم)الالحاد قال المعشف ڪاك ابن حديب سري جوازالمح عبلى القارمين ولاليوجب غسلهما

بادسصين الهجرين واقذو خيات تقر حاجب كك ميوكياني . اوراس بركى الزام لگائے حن کا اس نے انکار کروہا۔ ان میں سے ایک الزام بینفاکروہ" جہم" کا یم خیال ہے اور تبایا کہ دہ دا بن جریر) دات اقرآ نی) د بل یاه میسوطنان) کانفیسرنعماه کرتاہے ۔ اس نے (ابن جریرنے) اس لزا) ے اکارکیا کہا کہ ہیں نے پرنہیں کیا ان میں سے ایک الزام میفاکہ اس نے دابن ج*رمیےے*) بردوایت بیان کی ہے کرجربسول التوصلحان للعليرولم كى دوج مباذك خارج مِوتَى تُوحفرت على كَامْتِصْيلى بِرَأْمَحَى اعدوه اسے نگل گئے۔ (اس کے خواب میں ابن جرمر نے ) کہا کہ حدیث میں بہریں ہے کہ وہ اسے " تنگل گئے " بکربہ سے کم انفوں نے لیسے ر (الخفنور كى روح مبارك كو) لينت چېره ميل ليا مصنف داین جوڈی کھتے ہیں کہ برحبی عنیسر ممكن ہے دلینی روح مبالاک حضرت علی م إغذيراكا اوران كاست جبرت برسل لينا بھی بھالدہے) ۔ با وجو واس کے ابن جرمرنے اس کے جواب ہیں مصرحا جب کو مکھاکہ ال

فلهذا نسب الى الرفض، وكان ت درفع في حقه ابوبكرس داؤد قصة الى نصرالحساجب بذكرعنه لشياء فالكوها منهاانة نسبط اليلائجهم وشال امنية ضائب ليطاي حبسوطنات) ای نعمتا لاحشسانکو حيذا ومشال ما قلته ومنها ا منبه ٔ روی ات روح دمسول ایگه صلی المثه عسليه لمثا خرجت سالت فى كف سلى حساها فقال امتماا لحديث دمسح بها عسلى وجهسه ولميس ديسك حساها) مندل المقشف وحمدانته دهذامعال ايضًا الدامنية كيتب ابن حرديد فی حواب هسندا الی نعل بخا<sup>ب</sup> كاعصابية نىالاسلام كمسيرة العصابية الخسيسة، وهذلا تبييح منساه لاستان كان ينبعى ان يسغسامه مست خاصمال

واماان پذم طب مُفتهٔ جسعًا وهو پدری الی من پنتسب فغایست فی ا نقبع .

یں کوئی جا وت اس ولیل جا وت کی آہی نہیں ہے معندف دھمہ انڈر دابن جوڈی ) کہتے ہیں کہ اس کی (ابن جریمہ) کی یہ بات بہت بری ہے ۔ اس کا جسسے فیکر انتقا اس کو کہنا ۔ مگواس کی ہوری جا عت کر فیزا کہا اوار یہ جانبے ہوئے کہ وہ کس جاعت کر فیزا کہا اوار یہ جانبے موتے کہ وہ کس جاعت سے تعلق رکھتا ہے انتہا تی قبیرے بات ہے ۔

علامه ابن جودی نے اس کا پولا نام " محد بن جربر بن کیٹر بن خالب الوجعفر
الطری دکھاہے جم بن جربر ہیں توکوئی اختلاف نہیں ، مگواس کے بعد نامول ہیں اختلا ہت ہے (جس کی تفصیل انشاء اللہ جند سطروں کے بعد ملاحظہ سے گردگی ۔
علامہ ابن جوزی کے اس بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ ابن جربر سے رحلین کا قائل شفاا در بہ شیعوں کا مسلک ہے ۔ المسنت کا اجما عہد کہ وضومیں دونوں پاکوں کا دھونا فرض ہے ۔ پا ڈس کے مسے کا قائل مونا شیعیت کی نمایا ل علامت وہ فاصد عقیدہ ہے ۔ جے طری نے ہوت ہوت ہوت بیان کیا ہے ۔ یہ خیال کہ العیافہ اللہ بونا شیعیت کی نمایا ل علامت وہ فاصد عقیدہ ہے ۔ جے طری نے ہوت ہوت ہوت ہوت بیان کیا ہے ۔ یہ خیال کہ العیافہ اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوج ہمت بیان کیا ہے ۔ یہ خیال کہ العیافہ اللہ نبی اکرم صلی اللہ عقیدہ رکھ سکت ہو باطل اورس وائی گرائی بلک کفر ہے ۔ یہ کیا کوئی تسنی یہ باطل اورس وائی گرائی بلک کفر ہے ۔ یہ کیا کوئی تسنی یہ باطل عقیدہ رکھ سکت ہے ؟ سوانشیعوں سے اس قسم کا عقیدہ کسی کا نہ ہیں ہوسکتا ۔ اس سے دوزر دوشن کی طرح دوئن ہے کہ طری شیعیہ اورغالی دافعنی تھا۔

طِری ندکورکی دا نعنیبنت پرجوولاً مل مبلدا قال بیس مذکودمپوست ان برمندوجه

بالا دودلیول کااضا فرکیجے، ال بس سے ہردلیل اپنی تحجمہ انہات مدعا کے لئے

کافی ہے ، مگرسسیانی میخرکاکرششرہے کہ علار اہل مندن کی بڑی نعداد اسے انفی تسیلم کرنے سمے لیئے تیاد نہیں ا دراسے "ا مام الوجع خرط <sub>بری</sub> کہتی ہے۔

## <u>ع</u>وابن جربريا آيك

جوحفرات ابن جربير مذكور كوسنى كينه يرمصريبي كينة بلي كه ابن جربير دو سقے محدین جرامی بن بر بید . بہی شخص تاریخ طری ا ورنفسیر طبری کا مولف ہے۔ اور پیمسنی تھا۔ دومرامحدین جربرین رستم ہے۔ جو غالی شیعہ بھتا۔ جن الوكول سف ذيريجت ابن جربركوشيع كهاسبت أنفيس وحوكا بهوگيا ـ ابن جريرا بن یزیدگواکھولسفیایں چرمیون کستم مجھ کردفن کواس کی جانب منسوب کردیا ۔ اس علط اول کا ایب جواب توسی حلدا ول میں دسے جیکا ہوں اور تناجیکام ول کہ یہ باست بالکل غلط کیکہ نہاست لغوسہے بسیلما تی ، ابن حبات سمے الیسے عدا حیان علم و دانش ا ورفن دجال سے ما ہرین کا ایسا وحوکہ کھا ٹالب از نیاس ہے بچر*یدکراس کا بھوت کیا ہے کہ* ان حضرات نے دھوکہ کھا یا؟ مزید ہ ک علّامہ وہ ہی وعلّامہ ابن حجرجواس کی طرف سے د فاع کر زیاجتے ہیں وہ بھی اس کے تشبیع کے معترف ہیں صرف غالی نشیعہ مبونے کی نفی کرتے ہیں ۔مگر ریسنی يد دليل سعد اس كنة قابل التفاحة في ملاوه برين مشيعة والبي الاقاب اعتما د پروسنے سے سلے کا فی ہے۔ غالی مونا صروری نہیں ۔ المنتظم اور کے لیدان سے جوامنفقول برواراس میں تواس وصوکہ والی غلط باسٹ کی سرے سے کو تی گنجائسن ہی نہیں کیلتی ۔ان دولوں کمآبوں سے فاصل مصفیقیں۔نے نوصا منصاب اسی مستهبورا بن جربر سمے متعلی گفتگو کی ہے جو آار سے طری و گفسیرطری کا مؤلف ہے اس بحث کی ضرورت تواس صورت میں ہے جب <del>دُو</del> اُبن جرمیر وسی کے ماہی

این حقیقت پرسپے کہ یہ دوئی کا تصوری غلط ہے۔ ابن جرمرا بن ہز برا در ابن جرمرا بن ہز برا در ابن جسر پر بن رستم ایک ہی خص ہے۔ اس کے دادا کا اہم ہم کا دہ کا فریقا۔ جبم سلمان سہوا تریز پر نام دکھا گیا ، رستم اور بزید ایک ہی خص کے دونام ہیں ۔ ایک نام اسلام لانے سے پہلے کا ہا اور دوسرا اسلام لانے سے پہلے کا ہا اور دوسرا اسلام لانے سے پہلے کا ہا اور دوسرا اسلام لانے سے پہلے کا ہا دوسرا ہم لانے اور دوسرا اسلام کی بی بی رکھا گیا ہی کیونکہ اس کے بدیا ۔ پرسٹ ہم بی بہری کرشے ہے دوسرے برا دار بین سٹ یع میں کوئی تکلفت مذکرتے سے ۔ دوسرے ہوں کی مہور یا کہ اہم سنت کو فریب دینا آسان ہو جائے گیا وہ خووش یع برا میں انہ ہو جائے ابن جریرے درا فعنیت اختیار کی ہو بحفر پر یا دہ خووش یع برا میں کوئی فیصل یا وہ خووش یع برا کی وجہ سے پوتے سے نہ سب سے بار سے بین کوئی فیصل یہ کہ دا دا سے نام کی وجہ سے پوتے سے نہ سب سے بار سے بین کوئی فیصلہ نہیں کیا جاسکتا ۔ محر بن جریر کی دا فعنیت اپنی خبی ٹا بت ہے خواہ اس سے نہیں کیا جاسکتا ۔ محر بن جریر کی دا فعنیت اپنی خبی ٹا بت ہے خواہ اس سے داد کا نام پر یہ بہر یا کھی اور ۔

محدین جریربن بزیدا ودمحدین جریربن کرتم و داؤں کا نذکرہ اطبسنت ا ود شبعول دواؤں کی کشب رجال میں شاہے۔ اوّل الذکرکو وواؤں کی کمّا ہوں بینسنی ظاہر کیا گئاست ۔

نا نی الذکرکوشیعہ ایسامعلی ہوتا ہے کہ یہ دوئی کا تعتودشنیعوں ہی کا فریب ہے ۔ فریب ہے دھیں بین بعض علمارا ہسنت بھا ہوگئے ۔ فرند بہہ ہے کہ علا مہلیگائی جن کا زبانہ ابن جربرے زبانہ سے فریب ہے اور جوشیعی اسسمارا لرجا ل کے وجود میں اکستے سے قبل گذر سے ہیں ، ابن جریر مذکورکو دافعی کہتے ہیں ، اور دو ابن جربر شکاکوئی تعتود نہیں رکھتے ۔ یہ دوئی کا تصورشیعی اسمارا لرجا ل سے وجود بیں آسفے ہو کہ کورخ و

مفسرابن جربرطری نے تقیہ ونفاق کالبادہ اوڑھ کرا ورخود کوئشنی ظاہر کر سے منتيعيت كى خوب تبليغ كى يا تاديخ وتفسير دولول ميس تُسكر لبيث كررفض كازير نا واقف المسننت سے حلق سے آ اسنے کی کوشش کی اُورسسرا یا کذب دروغ موضوع روایتیس ا درمشیعه وضاعول کذالول کی بیان کرده حجو تی حکامتیں مرف كركے شيعہ نديب سے لتے بنيادي فراہم كيں ۔ اس كے شيعی علمار نے اس کے كوستشش كى مرتب سربعداس كى لاش مجى لقيد ونفاق سے كفن سے فرھىكى ں ہے ۔ کاکہ املیسنٹ ہمییشہ دھوکہ کھا تے رہیں ۔ اس منفصد سے انھوں سے <del>ڈک</del> " ابن جربر" كما فسانه تراث. اوراملسنت كوفربب ميس بنتلاكرديا. ننبوت مزيد سے لئے شیعوں کی تما ب نہج البلاغہ برا کیس نظر ڈال کیجے۔ المسنت کے نزد کی تویہ کتا پ مرہے سے ساقط الاعتبار ہے۔ مگرٹ کیے اسے حفزت علیٰ سکے خطبات كالمجوع كخيفها ودبنزاك تاب التسجيعة بس اس بس جوخطيات منقول ہیں ان میں بڑی تعداد ارتئے طری سے ماخود ہے کھلی ہوئی بات ہے کہ اگرابن جرمرطبری مورخ سنی ہو آائوشیعہ اس کی کتاب پراعتاد کمیوں کرتے ؟ اور پیچعلی خطبات اس سے کیوں نقل کرنے ؟ اس سے واضح ہوًا ہے کہ وہ شیعہ شفا ا ور شیعہ مجی اسے شیعہ ہی تمجھنے تھے اگرا المیسنٹ کو دھوک<sup>و</sup>سے کے ہے اسے کسٹنی مشہود کردیا۔اوراک ابن جریر کے دونیا دینتے سے دیکھی بعیان تیکسس ہے کہ طبریہ کی البی حجو ٹی سی لبستی میں دوشخص الیے ہوں جن کے نام ولدیت ، وقت ولادت ووفات اکیب بی بیوں ۔ دولوں مورخ ہوں اور شہب رہت حاصل کریں منگرعوام وخواص ان سے درمسیاں کی کوئی علامسنند ندمنسسردکرس را ور وه خودمچی اس امتیازگی کوکی کوششش د کوی ر

#### نام کے بارے میں اخت لان ب

اس صریک تومنفن علیہ ہے کہ اس خص کا نام ایوجعفر محد بن جرم ہے اس کا نام ابوجعفر محد میر اس کا نام ابوجعفر محد میر اس کا نام ابوجعفر محد بن جرم ابن برند برن خالد لکھاہے اور شیعہ عالم رجال سجاشی نے برند کے باپ کا نام کٹیر بن غالب لکھاہے۔ علامہ ابن جوزی سے منقول ہو چکا کہ انھوں باپ کا نام کٹیر بن غالب لکھاہے۔ علامہ ابن جوزی سے منقول ہو چکا کہ انھوں نے بھی جرم کے باپ کا نام کٹیر بن غالب بنیا یاہے۔ آئو کیاان سب کوالگ الگ شخصیت فرض کرنے کی کیا وجہ ؟ یہ کیوں ڈیمجہاجا کے کہ علاوہ الگ اور دستی تصفیت فرض کرنے کی کیا وجہ ؟ یہ کیوں ڈیمجہاجا کے کہ اس کے داوا کا نام بعض کے نزد کے اسی اختلاف ہے۔ اس کے داوا کا نام بعض کے نزد کے نام بین اختلاف ہے۔ اس کے داوا کا نام بعض کے نزد کے نام بین اختلاف ہے۔ موت داد کے نام بین اختلاف ہے۔ موت داد کے نام بین اختلاف ہے۔

#### ائمه واكابرعكما ركاطبري ستصاعمسرافن

کشی خص کے قابل اعتمادیا نا قابل اعتماد ہوئے کے بارسے ہیں دا کے قائم کرنے سے ساتھ اس کے ساتھ ان ٹیقہ فہم اور قابل اعتماد آشنیا ص کا دوسے اور قابل اعتماد آشنی اص کا دوسے اور طرز عمل بھی فیصلہ کن حیشیت دکھتا ہے جواس سے زماز ہیں موجود اوراس سے اس تار کا دہو ہیں ہوں جھسوگا حیراس تار دو تربیب ہوں کہ اس سے صالات سے آگا دہو ہیں ہوں جھسوگا حب کو کی ایسا سب بھی موجود ہوجواس سے صالات معلوم کرنے اوراس سے تعلق قائم کرنے کا محرک ہو۔ اس زا دیے سے این جربر طری نہورگ حالت

#### يرغور كيجئي

ہم دیکھتے ہیں کہ مندرجہ ذیل ائمہ محدّ میں اس کے زمان میں موحود ستھے۔ ا دران سے اس ک ملاقات ممکن کیکہ میبنت مہل متھی مگھرا ن ہیں سے کوئی بھی اس سے کوئی روا پت نہیں لیتا۔ د طری ان سے کوئی روایت لیتا ہے ۔ ان حضرات میں سے کوئی اس کی تومتی جی نہیں کر تانہ کوئی کلمئہ خیراس سے بارے میں کہناہے. بلکسب اسے نظر اندازکرتے ہیں اور اسے قابل ذکر بھی نہیں سمجھتے ۔ حالانکہ ببرحضرات جمع روایات سمے نسائق شمے ۔ اوران کی عظمت وشهريشكى وجسب مشتبا فان حديث دور ودرسعان كي خرمت حيس حاصرَمِ وستَ ستَے۔ انھول سنے سفریمی تیجنزت کئے۔ طری نے ہی سفر کئے ا لا بندادیس مرت کک د بار وه خود بی مشهور جو میکانتدارید بات بعیدا زقیاس مبکه محال عادی نظراً تی ہے کہ بہ حضرات طری سے اور وہ ان سے نا وا قف مہو، با وجوداس سے ان حضرات کا سے نظراندازکرنا اس بات کی بین دلیل ہے کہ بیرحضرات اسے تقدا ورقابل اعتما رکہیں بھیتے تھے یہ انمہ محدثین صحاح سنتہ کے مولفین ہیں ۔ جن سکے اسمارگرا ہی میع سِن وفایت درج فریل ہیں اسی کے ساتھ پیمجی تبا دیا گیاہے کہ ان میں سے ہرا کمیٹ کی وفات سے وقیت طبری کابسن کیانتا ؟ ملاحظیہو ہ۔

انام بخاری متونی سلفت هر ابن جریداس وتت ۲۳ سال کاتھا انام مسلم « سلام هر سلام » « ۳۰ « « ۳۰ « « ۱۰ مام ابن ماج « « ۳۰ « « ۴۰ م « « ۱۰ م م م ابن ماج « « ۳۰ م « « ۱۰ م ابن ماج « « « ۵۰ م « ۱۰ م ابن ماج « « ۵۰ م « ۱۰ م ابن ماج « « ۵۰ م « « « ۵۰ م » « ۵۰ م « « ۵۰ م « « ۵۰ م » « ۵۰ م » « ۵۰ م « « ۵۰ م » « ۵۰ م امام شائی متوفی مشائی ابن جربیاس وقت به اسال کاتھا
ان حضرات کے علاوہ اس فرمانہ کے اکابرعلاریس سے سی نے اس کی
اوئی سے اوئی توثیق بھی نہ کی رزاسے قابل اغتباس کی کتا ہیں ویکھ کراس کے
سے ایک صدی کے بعضطیب بغدادی نے اس کی کتا ہیں ویکھ کراس کے
علم کی تعرفین کی مگراس کی توثیق انحوں نے بھی نہ کی ۔ انھوں نے زاسے
ملم کی تعرفین کی مگراس کی توثیق انحوں نے بھی تو
ویکھا تھا نہ اسس کے سٹ گردوں کو ویکھا بھت ۔ توثیق کرستے بھی تو
قابل اعتبار نہ ہوتی ۔ اوجود اس کے انھول نے اس کے ساتے توثیق کو کھی انفظ ہیں
ماستعال کیا ۔ علم کی تعرفی آوثیق کے مراد و نہیں ۔ نداسے سندازم ہے ۔ صاحب
علم تو رافضی بھی ہوسکتا ہے ۔

بعض وگریجتے ہیں کمشہود مخدت ابن خزیمہ سنے طری کے مشعلق اس کی تفسیر دیجہ کرکھا کہ ہر " میں نے دوئے زمین پراس سے پڑا عالم نہیں دیجہ ا اور حمّا بلہ نے اس پر مہت ظلم کیا (لینی اسے دافقی کہا) ابن خزیم کی ہے قول ابن خوار و خالویہ حسین ابن احمد ان سے دوایت کرتا ہے ۔ اور یہ اس کا ان پرافترار و مہتان ہے ۔ این خالویہ ندکو درافعتی ہے ۔ علام ابن حجر لیسان المیزان ہے ہ بیں اس سے متعلق شحر برزم استے ہیں ، د

" (ابن خالوم) ۱ ما می (شیعی تقاا وردلینے) ندمهبری عالم تقا۔ الوالحسین تعیبی شیعی خداس کی وہ کتا ب اس سے پڑھی ہے جو اس نے مسئل المامت پراکسی تھی۔ "

"كان اصامیاعالما بالمسنیدس وقددقرد ابوالحسین النصنیبی وهومن الامامیدی علیه کتاب فی الامامیدی شه

ابن خالوی<sup>م</sup>سنیوں کو دمعوکہ وسی*نسسے سلنے طری کوشن*ی ا ورّفا بل اعتباد تا بہت کرٹا چا بترا تھا۔ اس مقصد سے اسسنے بردوا بہت دحنے کی اودمنددجہ بال قول گوے کراین خوبمیر کی طرف منسوب کردیا ۔ ایخول نے یہ بات نہیں فرمائی ۔ ہماری بات کی تا تبداس وا قعہ سے ہموتی ہے کہ ابن خوبمیر کسے کوئی دوا بہت نہیں کی رحا اللہ کہ یہ اس کے معاصر تھے ۔ ان کی ولاد ت سرس کے معاصر تھے ۔ ان کی ولاد ت سرس کے معاصر تھے ۔ ان کی ولاد ت سرس کے معاصر تھے ۔ ان کی ولاد ت سرس کے سال ہم مولی کی اور وفات السیری بیری اس کی وفات سے ایک سال ہدی ہوئی ۔ اور وفات السیری بدی وتوشیق کرنا ۔ اسے ایک سال بدی ہوئی ۔ متاخرین علمارا لبسنت کا اس کی بدی وتوشیق کرنا ۔ اسے تعام اور میں ہم کے سرے کا فی نہیں ۔ سوال یہ پراہو اپنے کہ ان علمارت فرین کو اس کا علم کیے ہموا ؟ جب علم کا کوئی تا بل اعتما و دورلید ان سے پاس نہیں ۔ توان کی رائے ہے وزن ا ورغلط ہی تہی جائے گی ۔ اس سلسلہ میں ہمارے پاس اور کا رائے ہے وزن ا ورغلط ہی تہی جائے گی ۔ اس سلسلہ میں ہمارے پاس اور دلائل ہی بہیں ۔ مگر بخوت طوالت ایخیس تعلم انداذ کر سے ہیں ۔

## ضميمر(٧)

### حوأب كى كهب انى

ام المؤنمین سُتیدہ عائشہ صدلتیہ رضی اللہ عنہا۔ جب عادم بھرہ ہوئیں تو راستہ میں ایک مقام ''حواگب' بھی آیا جہاں پائی بھی لمآسما۔ ممکن ہے کہ وہاں ام المونمین اوران کے لشکرنے کہے دیر قیام بھی فرایا ہو۔ یہ کوئی غیر معمول بات نہیں ۔ عام طور پر قافلے اور کشکر استراحت یا پائی دغیرہ بیلئے سے ہے منازل پرقیام کیا ہی کوستے ہیں۔ مگر سبائیوں نے اس قیام کے بارے ہیں بھی آیہ افعاد ترایش لیا۔

طری نے ایک لمبی چوڑی روایت لکھی ہے جس کا ماحصنل برہیے کہ اس سفر

كے لئے ایک مخصوص ا دندہ خریداگیا باكرام المونئین رضی انتدعنها اس برسف فرمائين جبن تخص سصاد نط خريدا محياوه أبك اعزابي تفاحب كانتيان كمجم معلوم نہیں بچراس کا بہ بیان نقل کپ کہ دا سند تباہے کے لئے بھی اسی کو ساتحاليا كما نخار وه كبتاب كرجس ونت مشكرمقام " حواب " بريميونجا تو و إل کے کتے بھو نکنے لگے۔ ام المومنین علیما اسلام سے استفساد ہر حب انفیں تبایا سُماكراس منزل كالمام" حواك "ب توأن معظم سنع فرما ياكم مجع واليس معطور كيونكرنئ أكرم صلى التدعليركسلم شيرا زوارة مطهرات كومخاطب كرسمے فرما يا تقيا كانم بس سے أكب برا حواب كے كتے ميونكيں سے . بين اس حديث كامسال نهبي بنا چاهتي. روا نفن کی وضيح کی پونی به جھوٹی کہا تی اس قدرستہورکی گئی كالبف سنني مورخين بهى اسے بيح مجھ ليا. حالاً كدير قبط تدسيرًا يالغوا ورجھ وُكسبے با عنبادسنداس روایت کا حال به ستے کداس کا پہلا ہی دا وی لینی طری كالتبنخ اسماعيل بن موسى الغرارى اس معا لمدسى نا قابل عمّاد بر تهذيب التهذيب بين اس كيمننعلق ابن عدى سيمنقول بيك يشخص غالى شيعرتها - عبداليقل كرتية بين كديه سلف صالحين كوفرا تجلا كبنائها يعجن درمياني داوي مجبول بي ا ودسلسا۔ روایت کی آخری کڑی جس پرخبری اثبہا ہوتی ہے ۔ ایک اعرابی ہے جس ام بر معلوم نہیں یعی بالكا جول مر . اسى كے متعلق بيان كيا كيا سے كاس سے ا ونٹ خریدا گیا تھا۔ نیکین درحقیقت اس اعرا بی کاکوئی وجود ہی تہیں ۔اور یہ بوری محکا بہت ہروان ابن سے اک گڑھی ہوئی ہے۔ ام المومثین علیماالسلام نے نواس نا قربرسفر فرالی تھا ہو حضرت بعلی بنہ میروسی السّدعن اللہ سے لتے ہمین سے لاتے تھے۔ فقط جِلد ثانی ختم ہوئی

# المحمل مرباب المستناكم مسرط (رمبرة) مل مطبوعاً مكان نمر٣ - ٤ - المدر بلاك نمبرا . ناظم آباد - كراي ٢٠٠٠ ٥٠

| - 474AM - 471MM9 :03 |                                         |             |            |                                          |            |            |           |        |     |  |
|----------------------|-----------------------------------------|-------------|------------|------------------------------------------|------------|------------|-----------|--------|-----|--|
|                      |                                         |             |            | علام حبيب ح الحراض يقى كاند طوى كى تايفا |            |            |           |        |     |  |
| 10)                  | <i>y</i>                                | 1           | بتت<br>/۸۰ | 0.                                       | باحائز     | تحقيق      | بأت آيا   | شب     | J   |  |
| AD                   | , n                                     | W P         | 20,2       | حصرون<br>ميقت                            | ي کي حق    | اورال      | استاير    | مذابى  | ۲   |  |
| 40,                  | نظارمهدی وقیع                           | ا ألا       | LD/2       | (E)                                      | 11:        | *          | 11        | 1      | ۳   |  |
| 49,                  |                                         | - 1         |            | سوكم                                     |            |            | "         | h      | ~   |  |
| ۲,4                  | نذاگره<br>د س                           | ۵           | 40/4       | جهارم                                    | 1          | <i>w</i> . | 1         | 1      | ۵   |  |
| <b>5</b> /2          | خەدرىكالە قرآن كى رۇخى مى               |             |            |                                          | لمرين      | تاكاننو    | رامٌ قرآر | صحائبك | Ħ   |  |
| ж.                   | یٹ کی دنگر مطبوعات                      |             |            |                                          |            |            | راقرآن    | -      | 11  |  |
| - 1                  | م حقیقت (مَامَى وَمِلْ مِعارت)          | 300         | 10/4       | انظري                                    | رآن        | أواب       | هالصال    | عقيد   | Ă   |  |
| ' '                  | ن <i>آخری مجرو ( نظام الدین خ</i> ان)   |             | 10/-       |                                          |            |            | رخلف      |        |     |  |
|                      | اِتْت (مقبولاا حديد لا)                 |             | 17/4       |                                          |            | كشرخ       | باعترعا   | تحقيو  | ĵ.  |  |
| 1                    | ون رستدورسانی اثر (داکر محدر ساز)       |             | 10/2       |                                          | 9          | بياب       | برائ      | شب     | ij  |  |
| 17                   | (۱) اورتصوف (جابهادیدانشدنادی)<br>م     | I I         | 1./.       |                                          | (          | ومهدي      | وهطهور    | عقي    | I۲  |  |
| η.                   | يقى ابلِ بهت رسول راسيْد عنى طابر مكّى) | 4           | 0/:        |                                          | <b>? ~</b> | ال۔        | تعدما     | كبيام  | 190 |  |
| ۲٪                   | للبيد (مراوى محد بعانت)                 | <u>ا</u> تق | ۵/ء        |                                          | ţ          | لصري       | يخسن      | مسحار  | IV. |  |
| ۳/-                  | جهسيند (عدنياز)                         | ۸           | 17/1       |                                          | ب          | فظمرا      | الميل     | السلآ  | 10  |  |
|                      |                                         |             |            |                                          |            |            |           |        |     |  |